

Marfat.com



Marfat.com

﴿ جمله حقوق بحق شیخ الاسلام شرست (احد آباد، انڈیا) محفوظ ﴾ اشاعت هذا به اجازت شیخ الاسلام شرست مسید اشاعت هذا به اجازت شیخ الاسلام شرست مسید التفاسیر المعروف به تفسیر اشر فی ؛ ﴿ جلد تهم ﴾ مفسر:

مفسر: شیخ الاسلام حضرت علامه سید محد مدنی اشر فی جیلانی مظلاالعالی محور دی این و بیلانی مظلاالعالی منصور احمد اشر فی ﴿ نیویارک، بوایس ا ہے ﴾ کمیوٹرائز ڈکتا بت:

اشاعت اول: پاکتان، ذوالحج ۳۳۳ ۱ هے بمطابق اکتو بر ۲۰۱۲ و محد حفیظ البر کات شاہ، ضیاء القرآن ببلی کیشنز، لا ہور، کراچی ناشر:

# صبارُ الفُرِ سران بيا كاينز



دا تا گنج بخش روژ ، لا بهورفون: 37221953 فیکس:۔37238010 9۔الکریم مارکیٹ ، اردو بازار ، لا بهور نون: 37247350 فیکس: 37225085-042 14۔انفال سنٹر ، اردو بازار ، کراچی فون: 32212011 فیکس: 32210212-021



| نمرشار مضامين مصامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ الله عن ال |
| و٢﴾ پاره اليّه يُزدُه ٢٥٠ و الله يُردُه ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وس المسكاعلم، كل جب خول سے نكلے اور مادہ كو جب حمل ہو، سب كاعلم الله كو اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ ٢ ﴾ قرآنِ كريم كاإنكاركرنے والے دُوردراز كى ضديس بي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿٥﴾ ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: اب ہم دکھا ہی دیں گے اپنی اپنی نشانیاں ہر طرف اور خوداً نہیں میں ۔۔۔۔ ہما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿٢﴾ ﴿٢﴾ ﴿٢﴾ ﴿٢﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ٤﴾ ۔۔۔۔۔ فرضتے اللہ تعالیٰ کی یا کی بولتے ہیں اور مؤمنین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿٨﴾ ۔۔۔ قرآن کوعربی میں اتارنے کی حکمت میجی ہے کہ مکہ اور اُس کے اطراف والوں کوڈرادیا جائے ۔۔۔ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿٩﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی جاہتا تو سب کوایک ہی قوم بنادیتا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿١٠﴾ ۔۔۔۔ زمین وآسان کی تنجیاں اُسی کی ہیں، کشادہ فرمائے روزی جس کی جاہے، اور تک بھی کرے ۔۔۔۔ ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ الله ۔۔۔۔ اللہ تعالی چن لے اپی طرف جے جاہے، اور راہ دے اپی طرف اُسے جور جوع کرے ۔۔۔۔ ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿۱۲﴾ ۔۔۔۔۔۔ اگرایک میعاد نہ مقرر کردی گئی ہوتی تو ضدیوں کے در میان فیصلہ کردیا جاتا ۔۔۔۔۔۔ ۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والله مدرد حضورا كرم الله كواني دعوت برقائم رہنے اور دين وملت برثابت قدم رہنے كاتكم مدرد د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ ١١﴾ ۔۔۔۔۔ قیامت کے آنے میں شک کرنے والے دُوردراز کی گمرابی میں پڑے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۵) ۔۔۔۔۔۔ صرف دُنیا کو چاہتے رہے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿١٦﴾ ۔۔۔۔۔ قیامت کے دن ظالم سہم ہوئے اور مؤمنین جنت کی بھلوار یوں میں ہوں گے ۔۔۔۔۔۔ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ ١١﴾ حضورِ اكرم على كوهم كر" كهددوكه مين نبيل ما نكتاتم سے إس بركوئي أجر ، مكردوى قرابت داروں كى" ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿١٨﴾ ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی مٹادیتا ہے باطل کواور درست رکھتا ہے قت کواپنی باتوں سے ۔۔۔۔۔۔ ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿۱٩﴾ ۔۔۔۔۔۔ الله بى توبد كا قبول فرمانے والا اور گنا ہوں سے در گزر فرمانے والا ہے ۔۔۔۔۔۔ ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿٢٠﴾ ۔۔۔ اگرکشادہ فرمادیتا اللہ روزی کواپے سارے بندوں کے لیے تو ضرور سرکش ہوجاتے زمین میں ۔۔۔ ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| االه مصیبت این عمائی کی وجہ سے آتی ہے جبکہ الله معاف فرمادیتا ہے بہت کھ ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿٢٢﴾ ۔۔ لوگول کوجو پچھ دیا گیا ہے دُنیا کی پونجی ہا درمؤ منوں کے لیے اللہ یہاں جو پچھ ہے بہت بہتر ہے ۔۔ مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رس کے الم انعام کیرہ گناہوں اور بے شرمیوں سے بیخے والوں اور غصہ بی جانے والوں کے لیے ہے ۔ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ ٢٣﴾ يُدانى كابدله أى كيرابرى يُرائى جاورمعاف كرف والحاور في كرف والحكا أجرالله بهم ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ ٢٥﴾ ظالم لوگ قیامت کے عذاب کود کھے کہیں گے" کیاوا پس جانے کی کوئی راہ ہے" سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

شِينَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللللِّلْمِلْمُ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللَّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّلْمِلْمُ اللللِّهِ الللِّلْمِلْمُ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِي الللللِّلْمِلْمُ الللِّهِ الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمِلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّهِ اللللِّلْمُ الللللِّهِ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلْمِلْمُ اللللْمُلِي الللِي اللللِي اللِي الللِّلْمُلْمُ اللللِّلْمُ الللِي اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلْ

&ry> ۔ اللہ کا فرمان! حکم مان لوا ہے رب کا اِس سے پہلے کہ آجائے وہ دن جس کی واپسی نہیں اللہ کی طرف ہے۔ ۲۸ الله کے پیغام سے اگر مشرک لوگ منہ پھیرلیں تو حضور ﷺ ان کے ذمہ دار مگرال نہیں ہیں۔ \$12 à الله تعالی جوجا ہے بیدا فرمائے اور جے جاہے بیٹے دے یا بیٹی ، یار کھے بانجھ \$ 17 \$ الله تعالی کسی بشری صورت دالے سے کلام نہیں فرما تا علاوہ خواب وبیداری کی وحی کی ذریعے €19} الله تعالی نے قرآن کونور کردیا تا کہ اُس سے راہ دے جسے جا ہے بندوں میں سے € r• → عَنَّ الرَّحْرُفِي ٣٣ \_\_\_\_\_ € m الله كا فرمان! بلا شبه بنايا ہم نے قرآن كوعر بى زبان ميں كەتم لوگ سمجھ سكو 4rr الله كافر مان! حد سے بڑھ جانے والوں كى وجہ سے نفیحت كا پہلونہيں پھيرا جائے گا 4rr الله رسالعزت نے اپنی چندصفات کا ذکر فر مایا که اُس کی قدرت کو مانا جائے \$ mm 0" - حضوراكرم على سوارى يربيضے كے بعد جودُ عافر ماياكرتے تھے &r0} ۔ بیٹی کی پیدائش پرجس کا منہ دن بھر کا لارہے اُس کا ذکر ۔۔۔ 4r1) . كا فرلوگ بولے" اگر چاہتا خدائے مہر بان ،تو ہم نہ پوجتے انہیں" یعنی بتوں كو 4rz\$ الله تعالى نے ہرآبادى ميں ڈرانے والا بھيجاتو آسوده حال لوگوں نے اُن كا إنكار كرديا \$ ra } حضرت ابراجيم التكنيفي كابيان اين بابااورقوم سے كه بلاشبه ميں بيزار ہوں أس سے جسے تم لوگ يوجة ہو۔ ١١ 4r9> کا فروں نے کہا کہ" کیوں نہ نازل کیا گیا قر آن کسی بڑے آ دمی پر ، مکہ یاطا نف کے" \$ 1.0 p €m} الله تعالیٰ کی رحمت بہتر ہے اُس سے جولوگ جمع جھا کرتے رہتے ہیں ۔۔ - كافرول كے گھرول، دروازوں اور تختول كوسونے اور جاندى كاكيول نبيل بنايا كيا؟ \$ m سامان آرائش محض دُنیاوی زندگی کی پونجی ہاور آخرت ڈرجانے والوں کے لیے ہے \$ mp ﴿ ٣٨﴾ - قيامت مين كافركبيل كي أي كاش!مير إدر جهشيطان كرورميان بورب بيهم كى دُورى موتى " - ١٥ \$00} الله كافرمان ني على سے، كياتم ان بہروں كوسناؤ كے؟ ياان اندھوں كوراه دكھاؤ كے؟ موی العَلَیْلاً کواپی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجے جانے کا ذکر \$ 6 LA \$ موی التلفین کولوگوں نے جادوگر کہدے اینے رب سے دُعاکی درخواست کی \$ MZ ---- فرعون نے اپنی قوم کے سامنے فخر سے اپنی بادشاہی منوائی ۔۔۔۔ \$ M € M9> -- فرعون نے موی التکنی کوغریب فقیر کہد کراُن کی ہے ادبی کی ۔۔ €0.0 فرعون نے اپنے فریب سے اپنی قوم کوموی التیلی کے مانے سے روک لیا 601 الله تعالى نے فرعون اوراس كى قوم پرغضب فر مايا اوراً سے دريا ميں ۋبوديا كافرول نے اپنے معبودوں كوبہتر كردانا اور عيسى التكفيلي كى ضرب المثل ير كلك صلاحك كى for > 40m ----- الله تعالى جابتاتو فرشتول كوزيين يربساديتا

| ﴿ ۵۴﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت علینی العَلیْفیلا علاماتِ قیامت میں سے ہیں، یعنی قیامت قریب ہے ۔۔۔۔۔۔ ۲۷                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ٥٥﴾ ۔۔۔ حضرت عیسی التکلیفالا کے بیغام حق کے باوجوداُن کے ماننے والوں میں کئی ٹولیاں بن کئیں ۔۔۔ ۷۷       |
| (۵۷) جنتیول کے انعامات کا ذکر فرمایا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۰                                               |
| ﴿ ٥٧﴾ ۔۔۔۔۔۔ جہنم سے کافروں کی پکار ہوگی کہ" اُے مالک مارڈالے ہمیں تمہارارب ۔۔۔۔۔۔ ۸۲                      |
| ﴿٥٨﴾ ۔۔۔۔۔ كافرول كے إنكار بر، حضور عظى كوأن سے درگزركرنے كاحكم اوركبوك ميراتوسلام ہے ۔۔۔۔ ٨٥              |
| 17                                                                                                         |
| ﴿١٠﴾ قرآنِ كريم كومبارك رات مين اتارے جانے كاذكر قرآنِ كريم كومبارك رات مين اتارے جانے كاذكر               |
| ﴿١١﴾ - دهویں کود کھے کر کافرول نے بکارا، پروردگارا! دُور کردے ہم سے اِس غذاب کو بیشک ہم مانے لیتے ہیں ۔ ٩٠ |
| ﴿١٢﴾ ۔۔۔۔۔ موی العَلینی کے فرعون اوراس کی قوم سے مکالمات کا ذکر ۔۔۔۔۔ ۹۲                                   |
| ﴿ ١٣﴾ موى العَلَيْكُ كُومَم كُهُ ' نكال لے جاؤمير بندوں كورا تورات " ٩٣                                    |
| ﴿ ١٣﴾ الله تعالى نے فرعون كوغرق كرديا اور بني اسرائيل كوأس سرز مين كاوارث بناديا ١٩٠                       |
| ﴿ ١٥﴾ كافرول كابيان كه "نبيل بي مريمي بيلى موت جارى ،اورنبيل بين جم أنفائ جانے والے" 90                    |
| ﴿٢٧﴾ ۔۔۔۔۔ يمن كايك بادشاه تبع كاذكراورأس كى قوم كے ساتھ جوہواأس كاذكر ۔۔۔۔۔ ٩٨                            |
| ﴿٧٤﴾ تھوہڑ کے درخت کا ذکرجہنم میں جو کا فروں کی خوراک بے گا ۔۔۔۔۔۔۔ 99                                     |
| ﴿١٨﴾ جنت والول ك مختلف انعامات كاذكر ١٠١                                                                   |
| ﴿ ١٠٤ ﴾ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالی نے قرآن کو حضور ﷺ کی زبان میں آسان کردیا تا کہ لوگ نفیحت بکڑیں ۔۔۔۔۔ ١٠٢          |
| 1・1                                                                                                        |
| اکے ۔۔۔۔۔۔ آسان وزمین ورُنیا کی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں مانے والوں کے لیے ۔۔۔۔۔۔ ساو                |
| ﴿ ٢٤﴾ جس نے کیانیک کام تواہے بھلے کو۔اورجس نے کیارُ اکام تواہے کرے کو ۔۔۔۔۔ ۱۰۸                            |
| وساع) - بیتر آن آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں لوگوں کی ،اور ہدایت ورحمت یقین کرنے والوں کے لیے ۔ ۱۱۰     |
| ﴿ ٢٠﴾ اليانبين بكه ايمان والياور كفروالي كوبرابركردياجائة قيامت مين 111                                    |
| (44) كافرول كاقول كه نبيل ب مرجاري يمى زندگى دنياوى كهمرتے جيتے رہے ہيں ١١٢                                |
| ﴿٢٤﴾ حشر میں کا فروں ہے سوال ، کیانہیں پڑھی جاتی تھیں میری آیتیں تم پر ۔۔۔۔۔۔ 118                          |
| الم                                                                    |
| المحافي ١١٩ ﴿ ١١٩ ﴿ ١١٩ ﴿ ١١٩ ﴿ ١١٩ الْحَقَافِ ١١٩                                                         |
| والم الله الموانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے اور شرک کی ندمت کی گئی ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۱                     |
| ﴿ ٨٠﴾ حضورا كرم على كافرمان: مين أزخود غيب نبين جانتا،آپ قياس كى بنياد ير يحونبين كتية بلكه وى ١٢٢         |
| (۱۲) قرآنِ كريم كعلق ما إنكاركر في والول كى جرح كابيان كد"بي پراني كرهت م ١٢٦                              |
|                                                                                                            |

شِيَكُالنَّفِينِ ﴿ لَفِشِنَا لِلنَّانِينِ فَي الْمُنْتَالِ النَّانِينِ الْمُنْتِ الْمُنْتِقِينِ الْمُنْتِقِينِ

| ﴿ ٨٢﴾ ۔۔۔۔۔۔ انسان کووالدین کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین فرمائی جارہی ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۸                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿٨٣﴾ دوده چرانے کازمانتین مہینے ۸۳                                                                             |
| ﴿٨٢﴾ ایک بہترین دُعا کا ذکر ارشادفر مایا جارہا ہے                                                              |
| ﴿٨٥﴾ ۔۔۔۔۔ ایک کافر کاذ کرجس نے اپنے مؤمن والدین کوئن بیان فرمانے پر تف کہا ۔۔۔۔۔۔ ١٣٠                         |
| ﴿٨٦﴾ ۔۔۔ قیامت میں کافروں کوجواب کہ فتم کر چکے تم اپنی اچھی چیزوں کواپی دُنیادی زندگی میں ۔۔۔ ١٣٢              |
| ﴿٨٤﴾ ــــ عادى طرف مود العَلِين كو بصح جان اوروادى احقاف من ان كواران كاذكر ـــــ ١٣٣                          |
| ﴿٨٨﴾ ۔۔۔۔۔۔ ہودالعَلِيْ كَ قوم نے أن كا إنكاركيا اورتو تيز آندهى كاعذاب آكيا ۔۔۔۔۔۔ ١٣٣                        |
| ﴿٨٩﴾ ۔۔۔۔۔ جناتوں کے ایک گروپ نے حضور التکنیل سے قرآن کریم سنا اور ایمان لائے ۔۔۔۔۔ ١٣٧                        |
| ﴿٩٠﴾ ۔۔۔۔۔ جناتوں نے واپس جا کرا پی قوم کوئی کی تبلیغ کری اور قرآن کا ذکر کیا ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۸                      |
| ﴿ ١٩ ﴾ ۔۔۔۔۔ کافروں کے إنکار پرحضور اللہ اللہ کا کی طرف سے مبری تلقین ۔۔۔۔۔۔ ١١١١                              |
| 1M (9r)                                                                                                        |
| ﴿ ٩٣﴾ ۔۔۔۔۔ کافروں سے جنگ اوران کوقیدی بنالینے کے تعلق سے احکامات کاذکر ۔۔۔۔۔۔ سما                             |
| ﴿ ٩٧﴾ _ أےا یمان والو! اگر مدو کرو گےتم دین اللی کی ،تو مدوفر مائے گاوہ تمہاری اور ثابت قدم کردے گاتمہیں ۔ ١٣٥ |
| ﴿90﴾ جوہوروش دلیل پراپےرب کی طرف سے اور جے اپنی بدکرداری اچھے لگے، ایک جیمانہیں MI                             |
| ﴿٩٦﴾ ۔۔۔۔۔ حضور علی کوائی اہل بیت اور مؤمنین کے لیے اللہ سے مغفرت جا ہے کا تھم ۔۔۔۔۔۔ ادا                      |
| ﴿42﴾ ۔۔۔۔ فسادیوں کوبہرااندھا کردیا گیااوراُن کے دِلوں پرتالالگادیا گیا کر آن کونہ بھے عیس ۔۔۔۔ ساما           |
| ﴿٩٨﴾ فرشتے كافرولكوروح نكالتے وقت ماريس كے أن كيمونبول اور پيمفول پر ١٥٦                                       |
| ﴿99﴾ حضوراكرم الله كمنافقول كوبيجان كتعلق عي ذكرفر ما ياجار باب ١٥٦                                            |
| ﴿١٠٠﴾ ــــ مسلمانوں كوبلا وجدائية آب كوكمزور فتبجيخ كاتكم كيونكدالله أن كے ساتھ بے ـــــ مما                   |
| ﴿١٠١﴾ دنیاوی زندگی بس کھیل کود ہے یعنی نایائیدار ہے جس میں مشغولی ہے اعتبار ہے ۔۔۔۔۔ ١٥٩                       |
| ﴿١٠١﴾ خرج كرنے اور بخيل كي تعلق سے بيان فرمايا جارہا ہے ١١٠                                                    |
| 141                                                                                                            |
| ﴿١٠١﴾ ۔۔۔۔۔۔ حضورا كرم الله كوروش فتح كى خوشخرى سائى جارى ہے ۔۔۔۔۔۔ ١٩٢                                        |
| ﴿١٠٥﴾ ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ بی نے مسلمانوں کے دِلوں میں تسکین کواُتارا ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۴                                |
| ﴿١٠١﴾ حضوراكرم الله كوچشم ديدكواه ،خوشخرى دين اور درنے والا بناكر بيع جانے كاذكر ٢١١                           |
| ﴿٤٠١﴾ مؤمنين كوحضور عظي ك تعظيم وتو قيراورالله كي ياكى بولنے كاعكم ارشادفر مايا جار ہائے ١٦٧                   |
| ﴿١٠٨﴾ حضوراكرم الله كي باته يربيعت كرنے والول كاويرالله كا باتھ كے الى كاويرالله كا باتھ كے ١٩٨                |
| ﴿١٠٩﴾ بهاند بناكر جنك مين نهانے والوں كاقراركرنے كاذكرفر ماياكيا ١٧٩                                           |

شِيَكُ النَّفِينَ ﴾ كَوْسَيْنَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

| ﴿١١٠﴾ ۔۔۔۔۔ جنگ میں پہلے بہانہ بنا کرنہ جانے والوں کواب ساتھ نہ لے جانے کا تھم ۔۔۔۔۔۔ ۲۲                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ الله رسول الله الله الله على من يعت كرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی كا اعلان فر مایا اللہ               |
| ﴿ ١١٢﴾ ملمانوں کو جنگ میں بکٹرت غلیموں کے حصول اور کا فروں کے بھاگ جانے کی خبردی جارہی ہے۔ ۲۷                       |
| ﴿ ١١١ ﴾ ايك عظيم حكمت الهي كابيان كهمؤ منول كومكه مين قال سےروكے ركھا وال                                           |
| ﴿ ١١١﴾ ۔۔۔۔ حضورا كرم الله كوسياخواب دكھانے كے تعلق سے بيان كہتم كمين ضرور داخل ہوگے ۔۔۔۔ ١٨١                       |
| ﴿ ۱۵ ﴾ ۔۔ اللہ ی نے بھیجا پے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ غالب کردے اُسے ہرایک دین پر ۔۔ ۱۸۳                 |
| ﴿١١١﴾ ۔۔۔ محمد اللہ كےرسول بين اوران كے اصحاب سخت بين كافرون پراوررم دِل بين آپس ميں ۔۔۔ ١٨٣                        |
| ﴿ ١١﴾ ۔۔۔۔۔ مؤمنین کے چبروں میں سجدوں کے نثان سے اُن کی نماز کا اثر ظاہر ہے ۔۔۔۔۔ ۱۸۴                               |
| الم                                                                             |
| ﴿ ١١٩﴾ ۔۔۔۔۔ ایمان والول کوحضورِ اکرم ہے آ کے نہ بڑھنے کا حکم دیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ١٨٦                              |
| ﴿۱۲٠﴾ أيمان والوانداونجي كرواني اني آوازول كو، آنخضرت كي آوازير كام                                                 |
| ﴿ ١٢١﴾ ۔۔۔۔۔ بِحْک جو بِکارینم کو جمروں کے باہر ہے، اُن کے بہتیرے عقل نہیں رکھتے ۔۔۔۔۔ ۱۸۸                          |
| ﴿۱۲۲﴾ ۔۔۔۔ ایمان والوں کو علم کہ جب کوئی فاس تمہارے پاس خبرلائے تو تم خوب تحقیق کرلیا کرو ۔۔۔۔ ۱۸۹                  |
| (۱۲۳) مؤمنوں کوسلمانوں کے دوگر ہوں میں صلح کرادینے کا حکم جبکہ وہ لڑ پڑیں باہم 191                                  |
| ﴿۱۲۲﴾ ۔۔۔ ایمان والے مرداور عورتوں کوآپس میں ایک دوسرے کی ہنسی اڑانے سے منع فرمایا جارہا ہے ۔۔۔ ۱۹۲                 |
| ﴿۱۲۵﴾ ۔۔۔۔۔ ایمان والوں کو گمان سے بیخے ،عیب جوئی اور غیبت کرنے سے منع کیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۹۳                      |
| ﴿۱۲۱﴾ ۔۔۔ لوگوں کی مختلف شاخیں اور قبیلے پہیان کے لیے ہیں اور اللہ کے سامنے متی ہی عزت والا ہے ۔۔۔ ١٩٥              |
| ﴿ ١٢٤﴾ ۔۔۔۔۔ مان جانے والے وہی ہیں جو مان گئے اللہ اور اُس کے رسول کو، پھر ذراشک نہ کیا                             |
| اور جہاد کیاا ہے ال اور جان سے اللہ کی راہ میں۔ وہی سے ہیں ۔۔۔۔۔۔ 194                                               |
| 199 61M                                                                                                             |
| ﴿١٢٩﴾ ۔۔۔۔۔ كافرول نے إنكاركيا كه كياجب بم مرتبكے اور ہوگئے؟ يددوبارہ وأس دُور بے ۔۔۔۔۔ ٢٠٠                         |
| ﴿۱۳۰﴾ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالی نے دلیلوں سے بیات ثابت کی کہ ضرورہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں ۔۔۔۔۔ اما                   |
| اسا ﴾ ۔۔۔۔۔۔ اللہ كرسولوں كوجھٹلانے والى قوموں كاذكر ہوا ۔۔۔۔۔۔ اللہ كرسولوں كوجھٹلانے والى قوموں كاذكر ہوا ۔۔۔۔۔۔۔ |
| (۱۳۲) الله انسان كى رك جان سے بھى زيادہ قريب ہے الله انسان كى رك جان سے بھى زيادہ قريب ہے                           |
| است) میطان نے کافروں کو اُن کی مراہی کا سبب خود اُنہی کو تر اردیا ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۸                                       |
| ﴿١٣١﴾ - قيامت من جنم سے پوچھاجائے گاكة كياتو بحرچكى؟ وه جواب دے كى كة كچھاورزياده بي - ٢٠٩                          |
| الله الله تعالى في زمين وآسان اورأن كورميان كى چيزول كوچيدون مين پيدافر مايا اوروه تھكانبيل سا٢١٣                   |
| ﴿١٣٦﴾ ۔۔۔۔ اللہ كافرمان، بے شك ہم بى جلائيں، اور ہم بى ماريں، اور ہمارى بى طرف پھركرة نام ۔۔۔۔ ٢١٥                  |
|                                                                                                                     |

\$172 à الترييت ١٥ ---مختلف مسمیں ارشاد فرما کربتایا گیا کہ بے شک انصاف ضرور ہونے والا ہے \$17A ز مین میں اور خودتم لوگوں میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے \$1m9 ابراجيم العَلَيْ كمعززمهمانون كي خبرارشادفرمائي جاري ب \$100 à - مہمانوں کے لیے ابراہیم التلی بھرا پواکرلائے مہمانوں نے اُن کوایک علم والے بیٹے کی خوشخری دی ۔ ۲۲۳ #IMI ----- باره قال فتاخطبُكُورير dirrà - ابراجيم التليفية اورأن كمهمان فرشتول كورميان مكالمات اورفرشتول كآني كوجهكابيان - ٢٢٧ \$100 b و فرضة حضرت لوط العَلَيْ كل قوم يرعذاب نازل كرنے كے ليے آئے \$ 100 p TTL. - مختلف قوموں برعذاب البی نازل کرنے کاذکر فرمایا جارہا ہے \$100 \$ الله رب العزت نے ہر چیز یعنی ہرجنس ہے دویعنی ایک دوسرے کا جوڑ ابنایا \$1843 الله تعالیٰ کا فرمان: اورنہیں پیدا فرمایا میں نے جن اورانسان کو،مگرتا کہ پوجیس مجھے \$100 B - عن الطور ٥٠ ----\$100 B ۔ مختلف قسموں کاذکرکر کے اللہ رب العزت نے قیامت اوراً س میں ہونے والے عذاب کاذکر فرمایا ۔۔ ۲۳۷ \$100 m ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے جنت میں انعامات کا ذکر \$10.0 الله تعالیٰ ایمان والوں اور اُن کی ایمان والی اولا دوں کو جنت میں جمع فر مادےگا \$101\$ كافرول نے حضور ﷺ كوايك شاعركها، اور الله تعالىٰ نے ان كے كيے كارَ وفر مايا \$10r\$ Trr \$10r à جنہوں نے کہا کہ خود ہی بنالیا ہے اِس قرآن کو ،ان کو اِس کی مثل لانے کا چیلنے دیا جارہا۔ \$100 p كافرول كے كفريه بيان پراُن ہے جرح كے طور برسوالات كيے جارے ہيں تحكم اللى: كه چھوڑے رہومنكروں كواور جے رہوائے رب كے تم كے ليے \$100} من النَّهُ و ٥٣ مد ----\$101} حضورِ اکرم ﷺ کی شانِ اقدس میں آیاتِ قدسیہ ۔۔۔۔ \$102 à شب معراج میں ہونے والے معاملات وواقعات تفصیل سے بیان ہورہے ہیں \$10A حضوراكرم على كالله رب العزت اور جرائيل العليل كود يكفف كاذكر \$109 b حضور على پرخصوصى انعام واكرام كے ذكر كے بعد الله تعالیٰ كافروں كے شرك كا ابطال فرمار ہاہے سن كى سفارش كام نه آئے گى علاوہ أن كے جن كوروزِ قيامت الله خودا جازت فرمائے گا \$171 p الله تعالیٰ کا حکم: تورخ پھرلواس ہے جو پھر گیا ہماری یادے اور نہ جا ہا مگر دُنیاوی زندگی ۔ جوکبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بیا کریں ان کو نیکی کا اچھا سواب ملے گا۔۔۔ ﴿١٦٢﴾ \_\_ مویٰ وابراہیم ملیم اللام کے محیفوں میں خبردی گئی کہیں اُٹھاتی کوئی بوجل جان دوسرے کے بوجھ کو \_\_ ٢٦٠

شِيْدُ النَّفِينِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللللَّهِ الللَّ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ اللَّا

| ﴿١٦٥﴾ ۔۔۔ قیامت کے تعلق سے لوگ تعجب کرتے ہیں، ہنتے ہیں روتے نہیں، اور کھیل کو دمیں پڑے ہیں ۔۔۔ ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿١٢١﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿١٢١﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿١٦٧﴾ الله تعالى كا فرمان: قريب بينجي قيامت، اورشق ہو گيا جاند ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿١٦٨﴾ ۔۔۔۔۔ حضور ﷺ کے معجز وَشق القمر کے تعلق سے آیات اور اُن کی تفسیر ۔۔۔۔۔۔۔ ٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿١٦٩﴾ ۔۔۔۔۔ كافرول كوجس دن قبرول سے أنھايا جائے گا،كہيں گے" بيدن برادشوار ہے" ۔۔۔۔۔ ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ ١٤٠﴾ نوح العَلَيْقِ كَي الله تعالى من عان منطلوم مول ، تو تُو ، ي بدله لي ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ الما ﴾ _ الله تعالیٰ کا فرمان: اور بیشک ہم نے آسان فرمادیا قرآن یادکرنے کے لیے، توہے کوئی یادکرنے والا _ ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ ٢٧) ﴾ ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں کا ذکر کیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اے ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ ١٤١﴾ _ حضورِ اكرم ﷺ كومر ده ساياجار ہائے" ابھی ابھی بھگائی جائے گی جمعیت اور پیٹے پھیردیے جائیں گے ۔ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ ١٤٣﴾ ۔۔۔۔۔۔ كافرول كے ليے قيامت نہايت كڑى اور بے حد كڑوى ہے ۔۔۔۔۔۔ ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وه على المراكب من التركفين من |
| ﴿ ١٧﴾ الله تعالى نے نبی یاک ﷺ كوقر آن سکھادیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے نبی یاک ﷺ كوقر آن سکھادیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ ٤٧١﴾ ابن تعتیں یا دولا کر فرما تا ہے کہ نہ گھٹ بڑھ کروتول میں یعنی میزان قائم رکھو ۔۔۔۔۔۔ ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ ٨٧ ﴾ نعتیں یاد دلا کر فرمایا: تو اَے جن وانس اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ 24 ﴾ ۔۔۔۔۔۔ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے اور جنات کوآگ کی لیٹ سے بیدا فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿١٨٠﴾ وودرياؤل كاذكرجن كےدرميان روك ہے كہ باہم چڑھ بيس سكتے ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿١٨١﴾ الله تعالى مردن ايك شان ميس ب الله تعالى مردن ايك شان ميس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿١٨٢﴾ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جن وانس کو بے قوت بے کرز مین نے نکل جانے کا چیلنج ۔۔۔۔۔ ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿١٨٣﴾ قیامت میں ہرمجرم اپنی اپنی نشانی سے پہچان لیاجائے گا اور بیشانیوں سے پکڑا جائے گا ۔۔۔۔ ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ ١٨٣﴾ جنت والول كے انعامات كاذ كر ہوا چرفر مايا، توتم دونوں اپنے رب كى كن كن نعمتوں كو جوثلا ؤ كے ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿١٨٥﴾ الله تعالى نے فرمایا: كيا ہے احسان كابدله بجزاحسان كے؟ ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿١٨١﴾ ﴿١٨٢﴾ حالم المعالم المعال       |
| ﴿ ١٨٤﴾ قيامت كاذكر، پردا بناور بأمي باته والول كا، اور پرسبقت لے جانے والول كاذكر ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿١٨٨﴾ بائيں ہاتھ والے اور جھٹلانے والوں كاذكراوراُن كاانجام _اُن كى غذاتھو ہڑے ١٠٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿١٨٩﴾ الله كافر مان: قرآنِ كريم محفوظ نوشته مين ہے، نه چھوئيں اِس كومگر بالكل پاك ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿١٩٠﴾ ۔۔۔۔ موت کے وقت ،مرنے والے کے لوگوں کے مقابلے پر ،اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتا ہے ۔۔۔۔ ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mir (191)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿١٩٢﴾ الله تعالى بى اوّل ب، آخر بداورظا برب اورباطن ب ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

شِيْنَا لَانْفُسِينَ ﴾ كَفِشِنْ لَاثَنْ فِي

| ﴿ ١٩٣﴾ - الله تعالى بى نے آسانوں اور زمین كو چية دنوں میں بنایا اور وبى اُن كے سارے معاملات جانتا ہے ۔ ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿١٩٨﴾ مان جاوَاللَّد كواوراً س كرسول كى اورخرج كرواً س مال سے كه كرد يا تنهيں جس ميں جانشين ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿۱۹۵﴾ ۔۔۔ فتح مكہ سے پہلے خرج اور جہادكرنے والے بعد ميں خرج اور جہادكرنے والوں كے برابرہيں ۔۔۔ ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿١٩٦﴾ ۔۔۔۔ الله تعالی نے فرمایا: کون ہے جود ے اللہ کو قرض حسنہ کہ دُونا فرمادے اُس کے لیے اُس کو ۔۔۔۔ ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ ١٩٤﴾ قيامت ميس ايمان واليمردول اورعورتول كانوران كيآ كردور مابوكا ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿١٩٨﴾ كافرجنتول سے كہيں گے: ہم پر بھى نگاہ كرلو، كہ ہم بھى لے لين تمہارى روشى سے بچھ ٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿١٩٩﴾ ۔۔۔۔۔ جومان گئے اللہ اور اُس کے رسول کو، وہی ہیں صدیق اور شہیدا ہے رب کے زدیک ۔۔۔۔۔ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿۲۰۰﴾ ۔۔۔۔۔ دنیاوی زندگی بس کھیل کود ہے۔۔۔اور نہیں ہے دُنیاوی زندگی مگر دھو کے کی پونجی ۔۔۔۔۔ ۳۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿١٠١﴾ ہرمصیبت جا ہے زمین میں آئے یالوگوں میں ،اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نوشتہ میں کنھی ہے ۔۔۔۔ ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿٢٠٢﴾ الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿٢٠٣﴾ ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا آسان سے اُتاراجس میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ۔۔۔۔۔ ٢٠٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿٢٠٨﴾ ۔۔۔۔۔ الله تعالی نے بے شارنی بھیجاوران کے مانے والوں پرمبر بانی اوررحت کردی ۔۔۔۔۔ ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿٢٠٥﴾ رابب بنالوگول نے خود نكالاتھا، الله نے بین علم دیا تھا، مگروہ أس كى پابندى نہرسكے سس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿٢٠٦﴾ أكان والوا وروالله كواور مان بى جاؤأس كرسول كو، در گاتهبين دو حصايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رحت سےاور کردے گاتمہارے لیے ایک نور، چلو گے جس میں، اور بخش دے گاتمہیں ۔۔۔۔ ۱۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿٢٠٤﴾ بِحْكُ فَعْلَ الله كَ بِاتْهِ مِن ب، دے أے جے جا ب اور الله برے فعل والا ب ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ودمم) المرتبع المانية المرتبع |
| ﴿٢٠٩﴾ ـــــ مارى دوسرى مطبوعات ــــ مارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### حسبِ معمول ايك دلچسپ نوك:

تفییرِاشرفی کی اِس جلدنهم کے متن تِفییر میں ۸،۳۵،۳۷ (آٹھلاکھ پینیٹیں ہزار چارسوچوہشر)
حروف۔۔۔۔،۹۸،۰۴ (اُٹھانوے ہزار چالیس) الفاظ۔۔۔ا۳۱،۷ (سات ہزار تین سوگیارہ)
سطریں۔۔۔اور ۳،۳۵ (تین ہزار چارسوستاون) پیراگراف شامل ہیں۔۔۔
کئی مرتبہ پروف ریڈنگ کی جا چکی ہے، پھر بھی اگرکوئی غلطی سامنے آئے،
تو ہمیں اطلاع دے کرقار ئین شکریہ کے مستحق ہوں۔۔۔ ﴿ادارہ﴾

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ---اَمَّابَعُدُ



# عرض ناشر

الحمدللہ! ثم الحمدللہ! کہ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق رفیق سے سیدالتفاسیر المعروف بیفسیراشر فی کی جلد ہشتم جو کہ بچیتؤیں ، چبیلؤیں اور ستا نکسٹویں پارے کی تفسیر پر بہنی ہے، قارئین کی خدمت میں حاضر ہے۔اللہ ﷺ کے عائمہ کے مفسرِ محترم حضور شخ الاسلام والمسلمین حضرتِ علامہ سیدمحمد مدنی اشر فی جیلانی مظلالعالیٰ کی صحت اور عمر میں برکت عطامو، اور تفسیری کام اِسی طرح چلتار ہے اور جلداز جلد پایئ منطرات کی صحت اور عمر میں برکت عطامو، اور تفسیری کام اِسی طرح چلتار ہے اور جلداز جلد پایئ حکیل کو پہنچے۔ ﴿ آمین ﴾۔۔ مزید برآں۔۔ دلی مسرت کے ساتھ ہم یواعلان کررہے ہیں کہ فسر محترم کی اجازت بہ سعادت سے اب ضیاء القرآن پہلی کیشنز کے مینیجنگ ڈائر کیٹر جناب محمد حفیظ البرکات شاہ صاحب تفسیر اشر فی کو پاکستان کے قارئین کے لیے شائع کیا کریں گے۔

ہم شخ الاسلام والمسلمین کے تمام پُراخلاص خادمین کے بھی شکر گزار ہیں جو ہر دفعہ ہمارے ساتھ کمپوزنگ، پروفنگ ،اور دوسر ہے طباعتی واشاعتی مراحل میں ہمہ تن گوش رہتے ہیں۔اللہ ﷺ اُن تمام اصحاب وافراد کو جزائے خیر عطافر مائے اور ہم سب کومفسر محترم کی سر پرستی میں رہتے ہوئے دینِ اسلام کی بیش از بیش خدمت کرنے کی تو فیق رفیق مرحمت فرمائے۔

﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ﴾

١٠رمُ حَنَّى المسامل مدرمطابق - مطابق - ١٠ رنومبر ١٠٠٠ ء

ناچیز محمد مسعوداحمد محمد مسعوداحمد مرددی،اشرنی

چیئر مین گلوبل اسلا مکمشن، انک نیویارک، بوایس اے



باسم بسحان تعالی بعون تعالی بعون تعالی بعون تعالی و بفضله بسحان ، آج بتاریخ بعون تعالی و بفضله بسحان ، آج بتاریخ به ۱۳ مرحمادی الاقل سرس اله ی بیدوی باره کی تفییر شروع کردی و و عاگو بول کردو دوشنبه ، پیسوی پاره کی تفییر شروع کردی و و ما گو بول که مولی تعالی اس کی اور باقی قرآن کریم کی تفییر کی بحیل کی سعادت مرحمت فر مائے ، اور فکر قلم کواپی حفاظت میں رکھے معادت مرحمت فر مائے ، اور فکر قلم کواپی حفاظت میں رکھے آمین یا مُجِیُبَ السّائِلینَ بِحَقِ طله وَیاسَ ، بِحَقِ نَ وَصَ ، بِحَقِ مَا بُدُو حُو مَهِ مُرْمَة سَیّدِالمُرُسَلِیُنَ بِحَقِ مَا بُدُو حُو مِحُرُمَة سَیّدِالمُرُسَلِیُنَ مِحمل صلی الله تعالی علیده آلدوا محله و مِلم سیّدِنَا محمل صلی الله تعالی علیده آلدوا محله و مِلم

### يُرَدُّعِلُمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنَ شَكَرْتِ مِنَ الْمَامِهَا

أى كى طرف حواله كياجا تا ہے علم قيامت كا، اور نبيس نكلتا كوئى پھل اپنے خول ہے،

### ومَا يُحْيِلُ مِنَ أَنْتَى وَلَا تَضَعُر اللَّا يعِلْمِهُ وَيُومَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ

اورنہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ ، اور نہ جنے ، مگراُس کے علم میں۔اور جس دن اعلان فر مائے گا اُنہیں کہ" کہاں ہیں میرے

### شُرُكَاءِي ۚ قَالُوا اذَ لُكَ مَامِنًا مِنْ شَهِينِ ٥

شريك لوك؟" توبول يزے كە" ہم بتا چكے بچھكو، كنبيں ہے ہم ميں كوئي گواه"

سورہُ زیرتفییر کی آیت ۵۰ میں کا فروں کا بیہ خیال مذکور ہے کہ وہ گمان نہیں کرتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، تو وہ اکثر سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ چونکہ اِس کا بالذات علم الله تعالیٰ ہی کو ہے، اس طرح اِس کا ئنات میں جو بھی حوادث رونما ہوتے ہیں، کسی مادہ کو جب بھی حمل ہوتا ہے۔۔یا۔۔وضع حمل ہوتا ہے، جب بھی باغات میں پھل لگتے ہیں اور پھول تھلتے ہیں ،سب چیز وں کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے ،اور وہ بھی بغیر کسی آلہ وسبب کے اور بغیر تعلیم کے، بالذات لیمنی اور قطعی علم ہوتا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو جوغیب کا علم ہوتا ہے اُس میں بھی وحی اور الہام کا ذریعہ ہے، بالذات انہیں بھی بیعلوم حاصل نہیں ہوتے

-- ای لیے-- جب کوئی قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے۔۔ تو۔

(أسى كى طرف) يعنى خدا بى كى طرف (حواله كياجاتا ہے علم قيامت كا) اور أسى كى طرف حواله کرنا ہی جا ہیے، کیونکہ اُس کے سواکوئی نہیں جانتا، (اور) یوں ہی (نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے خول سے) یعنی پردوں اور غلافوں میں ہے، (اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ) انسانوں کی ۔۔یا۔ جانوروں کی (اورند جنے) ہی (مگرأس کے علم میں) یعنی بیسب کچھاس کے علم کے باہرہیں بلکہ وہ سب سے باخبرہے۔ لیعنی جس طرح قیامت کووہ جانتا ہے، اُسی طرح کھل اور بچہ پیدا ہونے کاعلم بھی اُسی کے

(اور) أے محبوب! یاد بیجیےاُس دن کو (جس دن) حق تعالیٰ (اعلان فرمائے گاانہیں کہ کہاں ہیں) برعم شا (میرے شریک لوگ؟ تو بول پڑے کہ ہم بتا چکے بچھاکو کہ ہیں ہے ہم میں کوئی گواہ) جوان مے متعلق شرکت کی گواہی دے، کیونکہ جب سے ہم نے اُن کا حالِ زارد یکھا ہے تو ہم اُن سے بیزار ہو چکے ہیں۔ بیسوال اُن سے بطورز جروتو بیخ ہوگا۔

وَصَلَى عَنْهُ وَمَّا كَانُوايِدُ عُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَالَهُمْ مِنْ مُحِيْصٍ

اور کھو گیا اُن سے جن کی دُہائی دیتے تھے پہلے، اور سمجھ لیا کہیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا گئے کی جگہ

(اور کھو گیا اُن سے )وہ ،جن کوانہوں نے معبود بنار کھا تھا،اور دُنیامیں (جن کی وُہائی دیے

تے پہلے) اور اُن کی پرستش کرتے تھے۔ (اور) اب (سمجھ لیا کہ بیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا کنے کی

جكه) \_ بعنی اُن کے لیے کوئی نجات کاراستہیں ۔ انسانی نفسیات کچھالی ہے۔۔کہ۔۔

لايسعم الدنسان من دُعا مِ الْخَيْرِ وَإِنْ مُسَهُ الشُّرُفِيُّوسٌ فَنُوكُا ۞

نہیں تھکتاانسان بھلائی مانگنے ہے،اوراگر پنجی اُسے یُرائی، تو ناامید ہے ہے آس

(نہیں تھکتاانسان بھلائی مانگنے سے ) یعنی دُعائے خیر کرنے سے۔(اور) یہ بات بھی ہے کہ

(اكرى أسے يُرائى)\_د مثلاً مفلسى اور بيارى وغير با، (تو نااميد ہے) راحت سے اور (باس)

ہے رحمت سے۔ اور بیریاس وقنوط کا فروں اور گمراہوں کی صفت ہے۔

وَلِمِنَ أَذَ ثَنَّهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ يَعْدِ فَرَّاءُ مَسَّتُهُ لَيْقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَا

اورا گرچکھادیا ہم نے اُسے رحمت اپی طرف ہے، بعد مصیبت کے جوا سے پنجی ، تو ضرور بولے گاکہ" بیمراحق ہاور میں

اطُنُ السَّاعَةُ قَالِمِهُ ﴿ وَلَإِن تُجِعْثُ إِلَّى رَبِّي إِنَّ إِنَّ كِنْ اللَّهُ لَلْحُسُنَّى

نہیں جھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔اوراگر میں واپس کیا گیاا ہے رب کی طرف ،تو میرے لیے اُس کے پاس یقینا بھلائی ہے،

فكننتِ الذين كفي والماع لوا وكنون يقنه وقن عداد عليظ

توضرورہم بتادیں کے انہیں،جنہوں نے گفرکیا،جو کھانہوں نے کیا۔اورضرور چکھا کیں گے انہیں گاڑ حاعذاب

(اوراكر چكماديا جم نے أسے رحمت الى طرف سے) جيسے صحت \_ ـ يا ـ دولت مندى د \_

دی (بعدمصیبت کے جواسے پنجی، تو ضرور بولے کا کہ یہ) خیروعافیت (میرائ ہے) اور میں اس ک

ستحق ہوں۔۔یا۔میرے واسطے ہمیشہ رہے گی جھی زائل ہی نہ ہوگی۔ (اور میں نہیں سمحتا کہ قیامت

قائم ہونے والی ہے)۔ اِس سے بعث وحشر کا إنکار مراد ہے۔ (اوراگر) قیامت قائم ہوبی گئی،جیا ک

ملمانوں کو وہم ہے کہ قیامت قائم ہوگی ، اور (میں واپس کیا گیا اینے رب کی طرف، تو میرے لیے

أس كے پاس يقيناً بعلائى ہے)۔ يعنى نعمت وكرامت كا استحقاق ميرے واسطے ثابت ہے، خواہ وُنج

میںخوا عقبی میں۔

حضرت امام حسن ﷺ کاارشاد ہے کہ کافروں کی ڈوعجیب تمنائیں ہیں، جن میں ایک وُنیا میں فاہر کرے گادوسری عقبی میں۔ وُنیا میں اُس کا کہنا یہ ہوگا کہ بہشت کی نعمتیں میرے واسطے ہیں، اور عقبی میں کہے گاکہ" کاش کہ میں مٹی ہوتا"اور دونوں تمناوں میں سے کوئی بھی پوری نہ ہوگی۔ اور دونوں تمناوں میں سے کوئی بھی پوری نہ ہوگی۔ (اور) (تو ضرورہم ہتادیں گے آئہیں جنہوں نے کفر کیا، جو پچھانہوں نے کیا) کفراور تکذیب۔ (اور) عذاب کی فقط خبر کیا، بلکہ (ضرور چکھائیں گے آئہیں گاڑ ھاعذاب)، یعنی بہت بڑا اور سخت عذاب اُن کو پہنچے گابر خلاف اُس کے جووہ نعمت اور بزرگی حاصل ہونے کا اعتقادر کھتے تھے۔

### وَإِذَا الْعَنَّاعَلَى الَّذِنْسَانِ اعْرَضَ وَكَالِمِكَانِيهُ

اور جب نعمت فرمائی ہم نے انسان پر ،تو منہ پھیرلیا ،اور ہٹ گیاا پی طرف۔

### وَإِذَا فَسَّهُ الشُّرُونُ وَدُعَا إِعْرِيْضِ ﴿

اور جب بینی أے برائی تولمی چوڑی دُعاوالا ہے۔

(اورجب نعت فرمائی ہم نے انسان پر) یعنی جب ہم نعت دیتے ہیں کی کافر کواور خیروعافیت
کادروازہ کھولتے ہیں اُس کے لیے، (تو منہ پھیرلیا) شکرادا کرنے سے (اور ہٹ گیاا پی طرف) یعنی
راح حق سے خود کو دُورکرلیا۔یا۔اپنے کو کنارے کھنچتا ہے شکر گزاری سے۔ (اور جب پینچی اُسے
مُراکی) کوئی بلاء اور مصیبت، (تو) پھروہ (لمبی چوڑی دُعاوالا ہے)۔ بہت زیادہ اور بہت دیر تک دُعا

### ڠڷٲڗٵؽٷ۫ٳؽڰٳؽڡؚؽٙۼٮ۫ڔٳڵڸۅڰ۫ۊۜڰ۫ڰ۫ۯڰٛۄ۫ڽ؋ڡؘؽٲڞؙڷ

بوجھوكة ذرابتاؤكماكريكتاباللكى طرف ہے، پھرتم في انكاركرديا ہے أس كا،توكون زيادہ براہ ہے

### مِتنَهُو فِي شِقالِي بَعِيْدٍه

اُس ہے،جودوردرازضد میں ہے۔

(پوچوكد درابتاؤكداكر) درحقیقت (بیكتاب الله) تعالی (كی طرف سے ب) اور (پرتم فی اور (پرتم فی اور (پرتم فی اور کرد یا ہے اس کا) یعنی اس پرغور و تامل نہیں كیا اور كافر ہوگئے، (توكون زیادہ براہ ہے اُس سے جودُوردراز ضد میں ہے)۔ یعنی تم سے زیادہ كون گراہ ہے كہ بمیشہ مقابلہ اور عناداور فساد كرتے رہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اِس آیت میں انسان سے مرادعتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف جیسے ہیں، جنہوں نے اسلام سے منہ پھیرلیا اور اُس سے دُور ہوگئے۔ اور بیہ جوفر مایا کہ" پہلو بچا کرہم سے دُور ہوجا تا ہے" اُس کا معنی ہے کہ وہ حق کی اطاعت اور ا تباع سے خود کو بلند سمجھتا ہے اور انبیاء علیم السلام کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ اور جب اُس پرکوئی مصیبت تب تو پھر کمبی چوڑی دُعا میں کرتا ہے اور گڑ گڑ اتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔ الحقر۔ کافر مصیبت میں اپنے رب کو بہجانتا ہے اور راحت میں اپنے رب کونہیں بہجانتا ہے اور راحت میں اپنے رب کونہیں بہجانتا ۔ تو۔۔

سنريه فاليتنافي الذفاق وفي انفسيه وحثى يتبين لهم

اب ہم دکھا ہی دیں گے اُنہیں اپی نشانیاں ، ہرطرف اورخودا نہیں میں ، یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے اُنہیں ،

انكة الحق اولم يكفي برتك انكه على كل شيء شهيئا

كمبلاشبهين إلى المافى مكر تمهارارب، بلاشبه برايك كا كواه م

(ابہم دکھاہی دیں گے آئیں) یعنی کفارِقریش کو (اپنی نشانیاں ہرطرف اورخودائیں میں)۔
یعنی ہم عنقریب اُن کواپنی نشانیاں اطرافِ عالم میں بھی دکھا ئیں گے، اورخوداُن کے نفوں میں بھی۔
(یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے اُنہیں کہ بلاشہ یہ) قرآن بر (حق ہے)۔ اِسے برحق سجھنے کے لیے
(کیانہیں کافی ہے کہ تمہارارب بلاشبہ ہرایک کا گواہ ہے)۔ یعنی اُے حبیب!اگر کفارتمہارے مجزوں
سے اِنکارکرتے ہیں ۔ یا۔ قرآنی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اِس کو کلام خداوندی مانے سے

اِنکارکرتے ہیں ،تو اُن کی بکواس کا خیال نہ کرو،اس لیے کہتمہارا خالق تمہارا گواہ بس ہے۔کا فروں کی مذکورہ بالاسرکشی کی بنیادی وجہ کے تعلق ہے۔۔۔

الكر المحقى في فريد فن لقائع ديده الكراتك

بِحَلِّ شَيْءٍ فِحِيْظَا

ہر چر کو گھرے ہ

(یادر کھوکہ وہ لوگ شک میں ہیں ایٹے رب کے ملنے کی طرف سے)۔ لینی بعث اور جزارِ اُن کا ایمان نہیں۔۔یوں ہی۔۔اِس کا بھی یقین کرلواور (یادر کھوکہ وہ) یعنی ربِ قدیر (ہر چیز کو گھیرے

Marfat.com

نهة

ہے) علم وقدرت کے ساتھ ،اورسب چیزوں کی جمعیت اور تفصیلیں جانتا ہے۔اور جو کچھا ہے ملک میں کرنا چاہے کرسکتا ہے ،کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔

> بعون تعالی و بفضله سجانهٔ ۱۰ ق بتاریخ ۹ رجمادی الا ولی ۱۳۳۳ هے۔ مطابق۔ ۲۰ اپریل ۱۳۲۱ء پروزدوشنبه، سوره مم السجدة کی تفییر مکمل کر کے ۱۰ ج بی سوره الشوری کی تفییر کا آغاز کردیا ہے۔ مولی تعالی پورے قرآن کریم کی تفییر کی شخیل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اورفکر وقلم کواپنی حفاظت میں رکھے۔ محمل کی سعادت مرحمت فرمائے ، اورفکر وقلم کواپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین یامُجِیُبَ السَّائِلِیُنَ بِحَقِ طُه وَیْسَ،

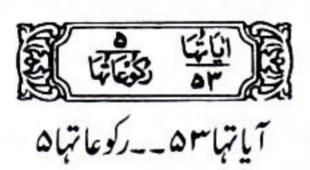





اسورہ کا نام الفوری ہے، جس کامعنی مشورہ ہے۔ اِس سورت کی آیت ۲۸ میں بتایا گیا ہے کہ سلمان اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص نعقل کِل کا ما لکہ ہوتا ہے اور نہ ہر شخص کی ہردائے صائب اور شیح ہوتی ہے۔ جمہور علاء اور مفسرین کے نزدیک ہوتا ہے اور نہ ہر شخص کی ہردائے صائب اور قادہ نے قُل لا اَسْتَ کُلُہُ عَلَیْہِ اَجْرُا لا الْمُودَّةُ لَا اَسْتَ کُلُہُ عَلَیْہِ اَجْرُا لالله الله الرّدُق ہے ۔ حضرت ابن عباس اور قادہ نے قُل لا اَسْتَ کُلُہُ عَلیْہِ اَجْرُا لا الله الرّدُق ہے الله الرّدُق ہے ۔ مفاری ہوئی کو مدنی آیات میں شارکیا ہے۔ مقاتل نے کہا ہے کہ اِس سورت کا نزول بعث نبوی کے آٹھو یں منورہ میں نازل ہوئی۔ مقاتل نے کہا ہے کہ اِس سورت کا نزول بعث نبوی کے آٹھو یں سال میں ہوا ہے جب اہل مکہ سے بارش روک لی گئ تھی ، اور بعث نبوی کے نویں سال تک مشرف باسلام ہو چکے تھے۔

اُس کا نزول جاری رہا۔ اُس وقت نقباءِ انصار مدینہ سے مکہ حاضر ہوکر 'لیلۃ العقبہ 'میں مشرف باسلام ہو چکے تھے۔

اِس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعہ یعنی ح،م،ع،س، ق سے کیا گیا ہے۔ اِس کا ہر

ہر حرف اسرار ومعانی کی ایک کا تنات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے جس کاعلم صرف اُسی
عالم الغیب والشھادہ کو ہے جس نے اِسے نازل فر مایا۔۔یا۔۔پھراُس کے بتانے اور علم دینے
سے اُس کے محبوب ﷺ کو ہے جس پر بیر وف نازل فر مائے گئے۔۔یا۔۔ دیگر محبوبین کو بھی
اللہ تعالی نے جس قدر انہیں عطافر مایا ہے۔

یہ حروف اگرایک طرف اشارہ ہے حرق، مہلکہ ، عذاب ، منے ، قذف یعنی ہونے والے فتنے اور واقعات کی طرف ہو دوسری طرف تھم ، مجد ، علم ، سنا اور قدرت کی طرف بھی اشارہ ہے ، اور عکیم ، مجید ، علیم ، مہی اور قدری حمد کو بھی مضمن ہیں۔ نیز۔ اُن عطاوُں کی طرف بھی اشارہ ہے ، اور عکیم ، مجید ، علیم ، مہی اور قدری حمد کو بھی مضمن ہیں۔ نیز ۔ اُن عطاوُں کی طرف بھی اشارہ ہے جوحی تعالی نے آنخضرت ملی الشعالی عید ، آلہ ہم کو مرحت فرما کیں۔ 'ج' اشارہ ہے حوضِ مورود لیعنی حوضِ کو رُخ کی طرف ، کدا سوض سے اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب کردیں گے۔ اور 'میم' ملک مدود کی طرف کہ مشرق سے مغرب تک آپ کی امت کے تصرف میں آگے گا ، اور 'عین' آپ کے عزوجاہ کی طرف ، اس واسطے کہ آپ حق تعالی کے نزد یک سب چیز وں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور 'سین' آپ کی سنائے مشہود کی جانب کہ آپ کے مرتبہ کی بلندی کوکوئی نہیں پہنچتا۔ اور 'قاف مقام محمود کی طرف کہ شب معراج میں درجہ ء اُوا کہ کی مورک ہوئی مبارک اور اسرار ومعارف سے ہمری ہوئی سورت عظیمہ کو۔ یا۔ تلاوت قرآن کریم کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسيم الله الرَّحلن الرَّحيم

نام سے اللہ کے برامبربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا)ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

حُمْرَةَ عَسَقَ ۞ كَنْ لِكَ يُوْرِي إِلَيْكَ وَإِلَى الْكِنْيْنَ مِنْ فَيُلِكَ " حَمْ وَ عَ مَ قَ وَ اِلْ الْمُرْدَةِ وَيَجَيْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

اللهُ العَيْ يُزْالْحُكِينُونَ

الله عزت والاحكمت والا

(حم وعس ق) ایسے بی معانی، جیسے اِس سورت میں ہیں۔ (ای طرح وقی بھیجا ہے

تہاری طرف اور اُن کی طرف جوتم سے پہلے) رسول (ہوئے) وہ (اللہ) تعالیٰ جو (عزت والا) عالب ہے اور اُسے وحی نازل کرنے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ اور (حکمت والا) ہے اور اُس کے حال کو بخوبی جانتا ہے جس پروحی نازل ہونا سز اوار ہو۔ اُس کی عظمت و برتری اور حکمت وعزت کا عالم یہ ہے کہ۔۔۔۔

### لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرَبْضِ وَهُوالْعَلِيُّ الْعُظِيُّمُ ۞

اُسی کا ہے جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور وہی نہایت بلندعظمت والا ہ

(اُس کا ہے جو پچھ سانوں) میں ہے علویات، (اور جو پچھ زمین میں ہے) اُرتشم سفلیات۔ (اور وہی نہایت بلند عظمت والا ہے)۔ یعنی وہ برتر ہے اور بہت بزرگ ہے کہ بڑائی اور پادشاہی اُسی کی شان ہے۔ ایسی عظمت والا کہ اُس کے جلال کے ظاہر ہونے پر قریب ہے۔۔۔

## تكادالسّلوك يتفظرن مِن فَوْتِهِن وَالْمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُون بِحَمْدِريّهِمَ

كه بهد برس سارے آسان ابن بلندى سے، اور فرشتے پاكى بولتے اپنے رب كى حمد كے ساتھ،

### وَيُسْتَغُفِرُونَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ٱلدَّاتَ اللهَ

اورمغفرت ما نکتے ہیں اُن کے لیے جوز مین میں ہیں۔ یادر کھو کہ بلاشبہاللہ

### هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

ای غفوررجیم ہے۔

(كه مجهد برس سارے آسان الى بلندى سے) يعنى بہلے وہ آسان بھٹے جو بہت بلندے،

پراس کے نیچکاایک ایک آسان پھٹ جائے۔

سب سے اوپر والا آسان سارے آسانوں کو محیط ہے اور سب سے بڑا ہے، تو اُس سے مختلے کی ابتداء عظمت پر وردگار کے آثار پر بڑی دلیل ہے۔

(اور) اُس کی شان ہے ہے کہ (فرضتے) جن میں حاملانِ عرش بھی شامل ہیں، (پاکی ہولتے)
ہیں (اپنے رب کی حمد کے ساتھ)، اس واسطے کہ ایک یعنی شہیج ، نفی ہے ان چیز وں کی جواس کی ذات
کے لائق نہیں، اور دوسری یعنی حمد اثبات ہے، اُن باتوں کا جواس کی شان کے لائق ہیں۔ (اور) وہ
فرشتے (مغفرت ما تکتے ہیں اُن) مؤمنین (کے لیے جوز مین میں ہیں)۔

سننے والوگوش ہوش ہے سنو! اور (یا در کھوکہ بلاشبہ اللہ) تعالی (ہی غفور رحیم ہے) یعنی وہی بخشنے والا ہے بندول کے گنا ہوں کو اور وہی مہر بانی فرمانے والا ہے اُن پر ہتو بہ قبول فرما کر یتو بہ مغفرت و رحمت کا اعزاز انہیں کے لیے ہے جوایمان والے ہیں۔

### والنبين المخنذوامن دونه أولياء الله حفيظ عكيهم

اورجنہوں نے بنالیا ہے اُس کے خلاف اپنے والی ، الله نگرال ہے اُن پر۔

### وَمَا انْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ٥

اورتم نہیں ہواُن کے ذمہ دار

(اور)رہ گئے وہ (جنہوں نے بنالیا ہے اُس کے خلاف اپنے والی)، یعنی خدا کے سواکواُس کا مثل اور شریک قرار دے دیا اور محبت کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں، تو (اللہ) تعالیٰ (گلراں ہے اُن پر) یعنی اُن کے اقوال واحوال واعمال پر، تو اُن کے مناسب جزادے گا۔ (اور) اُسے محبوب! رَتَم نہیں ہواُن کے ذمہ دار) کہ اُن کے اعمال کی محافظت کرو، بلکہ تمہارا کام خدا کی طرف بلانا اور احکام شریعت پہنچانا ہے۔

### وكذرك أدِّحينا إليك وُالاعربيالثنن رأمّ الفرى ومن حولها

اور اِی طرح وحی بھیجی ہم نے تمہاری طرف قرآن کی عربی زبان میں، کہ ڈرسنادوآبادیوں کی اصل مکہ کو،اوراُس کے چوطرف والوں کو،

### وَثُنَانِ رَيُومَ الْجَمْرِ لَارَيْبَ فِيَرْ فِي فِي فِي الْجَنْدُ وَفِي فَى الْجَنْدُ وَفِي فِي السَّعِيْرِ ©

اورڈرادواکٹھاہونے کےدن ہے،جس میں کوئی شک نہیں ہے۔کدایک جماعت جنت میں اور ایک جمعیت جہنم میں

(اور) اَے محبوب! جس طرح ہر پیغمبر پرہم نے اُس کی قوم کی زبان میں وی بھیجی (اُسی طرح

وی بھیجی ہم نے تہاری طرف قرآن کی عربی زبان میں) جوتہاری قوم کی زبان ہے، تا (کہ ڈرسنادو آباد ہوں کی اسل) یعنی (کہ) کے رہنے والوں (کو،اوراس کے چوطرف)رہنے (والوں کو)، یعنی

جوكوئى أس كے كرداكرد بيں أسے، يعنى سب شہروالوں كو۔

اورب بات ثابت ہے کہ تمام زمین کو مکمعظمہ ہی کی زمین سے پھیلایا ہے، توسب شہروں

کی اصل وہی ہے اور سب شہراً سے اردگرد ہیں۔

(اورڈرادو)سب کو(اکٹھاہونے کےدن سے)، یعنی قیامت کےروز سے (جس میں کوئی

مك نہيں ہے) لينى أس كے واقع ہونے ميں شك نہيں، يقيناً أسے واقع ہونا ہے۔ حق تعالیٰ نے 'روزجمع'اس لیے فرمایا کہ اولین وآخرین ساری مخلوق سب وہاں مجتمع ہوگی ۔۔یا۔جع کریں گےارواح۔۔یا۔۔اجسام۔۔یا۔۔اعمال کو۔۔یا۔۔ ہرایک کوأس کے مثل كے ساتھ اور اجتماع اور حساب كتاب كے بعد پھراُن كومتفرق كرديں گے اس طرح ( كمايك جماعت جنت ميں) پہنچادى جائے كى اوروه مؤمن اورموحدلوگ ہول كے۔(اور ا کی جمعیت جہنم میں) جھونک دی جائے گی اور وہ منافق اور مشرک لوگ ہوں گے۔تو اُے محبوب! آپ کے فریضہ ، نبوت میں اُن کو ہز وراور جبراً مؤمن اور موحد بناناتہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ جا ہتا تو اُن سب کواپنی قدرت سے جبراً مؤمن اور موحد بنادیتا، کیونکہ اللہ تعالی ہی سب سے زیادہ قادر ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بعض کومؤمن بنایا اور بعض کواُن کے کفر پر چھوڑ دیا،اس لیے فر مایا اللہ جس کو جا ہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اِس قول میں بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو ایمان اور اطاعت میں داخل کرتا ہے، اور جس کووہ اپنی رحمت میں داخل کرتا اُس کے ولی اور نصیر ہیں، لیعنی انبیاء علیم اللام اور اولیاءِ کرام اُن کے دُنیااور آخرت میں کارساز اور مددگار ہیں، جن کے وسلے ہے اُن کو دُنیا میں تعتیں حاصل ہوں گی اوراُن کی دُعا ئیں قبول ہوں گی ۔اورآ خرت میں ان کی شفاعت ان کے کام آئے گی اوران کوعذاب سے نجات ملے گی اور جنت ملے گی۔اور دوسرا گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل نہیں کیاوہ آخرت میں بے یارومدد گارہوگا۔۔ چنانچہ۔۔

وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ يُنُولُ مِن يُشَاءً

اورا گرجا ہتااللہ، تو یقینا کردیتا اُنہیں ایک ہی قوم ہیکن وہ داخل فرما تا ہے جے جاہے

في رَحْمَتِهُ وَالطُّلِمُونَ عَالَهُمْ وَمِنْ وَلِي وَلَا نُصِيْرِهِ

ا پی رحمت میں۔اوراندھیروالوں کا نہ کوئی یار ہےاور نہ مددگار ہ

(اور)ارشادِربانی ہے کہ (اگر جا ہتا اللہ) تعالی (تو یقینا کردیتا انہیں ایک ہی قوم) جوراہِ ہدایت پر ہوتی۔یا۔یطریقِ ضلالت پر ہوتی ،یعنی سب کے سب مؤمن ہوتے۔یا۔سب کے سب کا فرہوتے۔(لیکن) اُس نے ایسانہیں کیا ، کیونکہ (وہ داخل فرما تا ہے جسے جا ہے) ہدایت فرما کراور

عبادت کی تو فیق دے کر (اپنی رحمت میں) یعنی بہشت میں، (اوراند هیر والوں کا) یعنی منافقوں اور مشرکوں کا (نہ کوئی یارہے) جو اُن کے کام کامتولی ہو، (اور نہ) ہی کوئی (مددگارہے) جو اُن کے کام کامتولی ہو، (اور نہ) ہی کوئی (مددگارہے) جو اُن کے اوپر سے عذاب اٹھائے۔ آخر بیمنافقوں اور مشرکوں کی بے راہ روی اور سرکشی کس لیے ہے؟۔۔۔

آمِرا تَخْذُوْ أَمِنَ دُونِهَ أَوْلِيّاءً فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيِّ وَهُو يُحِي الْمُونِيِّ

"كيابناليا أنهول في الله كے خلاف دوسرے والى؟" توالله بى والى ہے، اور وہ زندہ كرے گامُر دول كو\_

وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُقَ

اوروه ہر چاہے پر قدرت والاہ۔

(کیابنالیاانہوں نے اللہ) تعالی (کے خلاف) اور اُس کے مدمقابل (دوسرے والی)، جیسے اُن کے بت جن کی محبت کا دم بھرتے اور دعوی کرتے تھے، آج میدانِ حشر میں دیکھ لوکہ یہ کسی کام کے نہیں، یہ کیا کسی کی مدد کریں گے۔ (تق) یا در کھو کہ صرف (اللہ) تعالی (بی والی ہے) جو دوستوں کی دشکیری فرما تا ہے۔ (اور وہ زندہ کرے گامُر دول کو) اپنی قدرت سے، اور یہ کام بتوں کے بس کی بات نہیں (اور) یہ خدا ہی کرسکتا ہے، کیونکہ (وہ ہرچاہے پرقدرت والاہے) جو چاہے کرے۔ اِن کا فروں کے بتوں کو یہ قدرت نہیں۔

ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَكُنَّهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ مَإِن

اورجس بات میں تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تو اُس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔" یہ ہے اللہ میرارب،

عَلَيْهِ ثُوكُلْتُ ﴿ وَ إِلَيْهِ أَنِيْبُ ۞

أى پريس نے بھروسه كيا، اورأى كى طرف رجوع كرتا ہوں"

اسے پہلی آیوں میں یہ بتایا تھا کہ کا فروں کومؤمن بنادینارسول اللہ اللہ کے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، اور اِس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کا فروں کے ساتھ کسی معاملہ میں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، اُن کا فروں کے ساتھ جس چیز میں بھی اختلاف ہواُن کو چاہیے میں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، اُن کا فروں کے ساتھ جس چیز میں بھی اختلاف ہواُن کو چاہیے کہ اُس کا فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں، اللہ تعالی ہی قیامت کے دن اہل جِن کو جزادے گا اور اہلِ باطل کو سزادے گا۔ اپنے نزاعی معاملات کے تصفیے کی یہ بہترین ۔۔۔
اہلِ باطل کو سزادے گا۔ اپنے نزاعی معاملات کے تصفیے کی یہ بہترین ۔۔۔
(اور) آسان شکل ہے کہ (جس بات میں تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے، ق) طے کرلیا جائے

Marfat.com

رق ا

کہ (اُس کا فیصلہ اللہ) تعالیٰ (کے سپردہ) اور وہ تھم کرے گا اُس باب میں قیامت کے دن۔ (بیہ ہے اللہ) تعالیٰ (میرارب) جوخود تق ہے اور حق تھم کرنا جس کی صفت ہے، (اُسی پر میں نے بھروسہ کیا) اپنے سب کاموں میں اور اپنے سب مہمات اُسی کے کرم پرحوالہ کردیے۔ (اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں)۔ فی الحقیقت بندے کے واسطے اُس کی درگاہ کے سواکوئی رجوع کرنے اور پھرنے کی جگہنیں۔

مفسرینِکرام نے اِس آیت کریمہ کے اور بھی محامل بیان فرمائے ہیں، جوحسب ذیل ہیں۔
﴿ الله ۔ مسلمانوں کا جس ہے بھی کوئی اختلاف ہو، تو وہ اس معاملہ میں صرف رسول الله صلحالله کا تعالیٰ علیہ وَ آلہ وَ ہم ہمانوں کا جس سے فیصلہ کرائیں، کسی اور سے فیصلہ نہ کرائیں ۔ ۔ چنانچہ ۔ ۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ" اگر تمہاراکسی چیز میں اختلاف ہو، تو اس کو الله اور اس کے رسول کی طرف کو ٹادو۔"

(۲) ۔۔ جب تمہاراکس ایسی چیز میں اختلاف ہوجس کے علم اور اُس کی حقیقت تک رسائی کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو، تو اُس چیز کے فیصلہ کوئم اللہ تعالی پر چھوڑ دو، جیسے کہ روح کی حقیقت کو جاننے کا مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ ہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ" اور یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امریے ہے۔"

﴿ ٣﴾ ۔۔ إِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو پیم دیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے بیہ فرمائیں کہ جب تہاراکسی معاملہ میں کفار سے اختلاف ہو، تو اُن سے بحث نہ کرو اوراُس معاملہ کواللہ برجھوڑ دو۔

﴿ ﴾ ۔۔ إِس آیت میں علماء کویہ ہدایت دی ہے کہ جب اُن کے سامنے کوئی نیا مسکد آئے ، تو اُس کاحل قر آنِ مجید، رسول اللہ ﷺ کی سنت، اوراجماعِ امت میں تلاش کریں۔ ﴿ ۵ ﴾ ۔۔ عام مسلمانوں کو جب کوئی مسئلہ در چیش ہواور اُن کو اُس کا شرعی تھم معلوم نہ ہو، تو وہ خودا پی عقل ہے اُس کا تھم تلاش نہ کریں، بلکہ اہل علم اور اہل فتوی علماء ہے اُس کا حلم تلاش نہ کریں، بلکہ اہل علم اور اہل فتوی علماء ہے اُس کا اُس کو دریا فت کریں۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ" اگرتم کو کسی چیز کاعلم نہیں، تو اہل علم سے اُس کو دریا فت کریں۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ" اگرتم کو کسی چیز کاعلم نہیں، تو اہل علم سے اُس کو دریا فت کرو۔"

إس مقام پربیخیال رہے کہ قیاس صحیح بعنی قیاس مجہد جوقر آن وسنت اور اجماع کے ضابطوں

کی روشی میں حاصل ہوتا ہے، وہ بھی دلیل شرع ہے۔ تو ضرورت کے وقت اُس کی طرف رجوع بھی دراصل قرآن وسنت اور اجماع امت ہی کی طرف رجوع ہے۔۔الخقر۔۔اللہ کی طرف رجوع اصل الاصول ہے۔۔

### فاطرالسلوت والزمرض جعل ككو قن انفسكم أزواجاة

بنانے والا آسانوں اور زمین کا۔ بیدا کیا تمہارے لیے تہیں سے جوڑے، اور

### مِنَ الْرُنْعَامِ الْمُؤَاجَاء يَذُرُ وُكُو فِيهِ للسَّى كَيْفُلِهِ شَيْءً

چوپایوں سے جوڑے۔ پھیلاتار ہتا ہے تہمیں اس انداز میں نہیں ہے اُس جیسے کی طرح کوئی۔

### وَهُوَ السِّرِيعُ الْبَصِيرُق

اوروہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

وہ اللہ جو۔۔ (بنانے والا) ہے (آسانوں اور زمین کا)، جس کی شانِ کریمی ہے کہ (پیدا کیا تمہیں سے جوڑے)، گیا تمہیں سے جوڑے)، بعنی تمہیں طرح طرح کی۔ اور (پھیلا تا رہتا ہے تمہیں اُسی انداز میں)، یعنی یوں ہی لڑکوں اور اُن کی جوروَں کو پیدا فرما تارہتا ہے۔ (نہیں ہے اُس جیسے کی طرح کوئی) یعنی اُس ذات کی طرح کوئی نہیں۔ جوروَں کو پیدا فرما تارہتا ہے۔ (نہیں ہے اُس جیسے کی طرح کوئی) یعنی اُس ذات کی طرح کوئی نہیں۔ یو بیر بیا ایک محاورہ ہے جس میں مثل ذات کے معانی میں ہے، جیسے کہتے ہیں مشلك لا یہ فعل کذا یعنی آپ بیل نہیں کر سکتے۔ یا۔ مثلك لا یہ خل یعنی آپ بیل نہیں، تو اب كیش گرمتی اور معنی ہوا، خدا کی ذات بے شل ہے۔ (اور وہی سننے والا) ہے سب سننے کی باتیں، اور (دیکھنے والا ہے) سب دیکھنے کی چیزیں۔ وہی ہے خالق کا کنات، قادر مطلق اور ما لکے کل۔

ٳڰٛ؋ۑڴڸۺؽٙ؞ۣۼڶؽڠ؈

بشك وه ہرايك كاجانے والا ب

(أسى كى بين تنجيال آسانول كى اورزمين) كخزانول (كى) يعنى رزق كى تنجيال سب أى

کے دست قدرت میں ہیں۔اس واسطے کہ آسانوں کاخزانہ مینھ ہے اور زمین کاخزانہ اُگنے والی چیزیں۔
اُسی کو پورااختیارہے کہ (کشادہ فرمادے روزی جس کی چاہے) اپنارادہ سے، (اور تنگ بھی کرے)
جس کی چاہے اپنی مشیت سے۔ (بے شک وہ ہرا یک کا جاننے والا ہے)۔ چیز وں کے قبض اور بسط
کے دقیقے سب اُس پر واضح ہیں، وہ اُن سب کو بخو بی جاننے والا ہے۔ یہ بھی اُس کا بڑا ہی فضل و کرم
ہے کہ۔۔۔۔

شرع کگر من البرین ما وضی به نوعاً والن می اوجین الیک وما راه بنائی تم لوگوں کے لیے دین کی جس کا عمر دیا تھا نوح کو، اور جو دی بھیجی ہم نے تہاری طرف، اور جس کا محقی می افتاد کی میں اس افتاد کی میں کا محتمی کے میکن کی میں کا کا درست رکھودین کو، اور نہ بھوٹ ڈالواس میں۔"

كَبْرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَنَ عُوْهُمُ النَّهِ اللَّهُ يَجُنَّبِي النَّهِ اللَّهُ يَجْتَبِي النَّهِ

گرال گزرامشرکوں پرجس کی طرف بُلاتے ہوتم اُنہیں۔اللہ چن لے اپی طرف

مَنْ يَشَاءُ وَيَهُرِي إليهُ مَنْ يُبَيْدِي فَي إليهُ مَنْ يُبَيْدِي فَي

جے جا ہے، اور راہ دے اپی طرف أے، جور جوع كرے

(راہ بنائی تم لوگوں کے لیے دین کی) وہی (جس کا تھم دیا تھا نوح کو،اور جو وحی بھیجی ہم نے تمہاری طرف اور جس کا تھم دیا ہم نے ابراہیم وموٹی وعیسلی کو) اصولِ دین میں ہے، یہ (کہتم لوگ درست رکھودین کو)، یعنی دین کی جس جس چیز پرایمان لا نا واجب ہے اُس پرایمان قائم رکھوا ورخدا کی فرما نبر داری کرتے رہو، (اور نہ پھوٹ ڈالواس میں) لیعنی دین کی اصل تو حیداور طاعت ہے، تو اس میں اختلاف نہ کرواس واسطے کہ شریعتوں کے فروع میں زمانوں اور وقتوں اور بندوں کی صلحوں کے موافق اختلاف ہوتا ہے، مگراصل دین میں کی اختلاف کی گنجائش نہیں ۔اصل دین تمام انبیاءِ کرام کی مدایتوں میں شتر کے رہا۔

(گرال گزرامشرکول پرجس کی طرف بلاتے ہوتم انہیں)، یعنی تو حید کو اپنانے اور شرک سے بیخ کا پیغام مشرکول پرگرال گزرا۔ اب اگراس گرانی کی وجہ سے مشرکین تمہارے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو فکرنہ کرو، اس واسطے کہ فق راستہ دکھا دینا بہتمہاری ذمہ داری ہے، راستے پر لاکر کھڑا کردینا

یہ جہارافریضہ بین، یہ تواللہ نے اپنے ذمتہ کرم میں رکھا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ (اللہ) تعالی (چن لے) سیح اور درست دین، یعنی (اپنی) ہدایت کی (طرف) جدهرتم انہیں بلاتے ہو (جسے جا ہے، اور راہ دے این طرف اُسے جورجوع کرے)۔

یعنی جوکوئی غیرخداہے منہ پھیر کرخدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اُسے سیدھی راہ دکھا تا ہے ۔۔۔ الخضر۔۔اللہ تعالی جے چاہا پنی دوئی کے لیے برگزیدہ کرے۔۔یا۔ جے چاہمنصب رسالت عطافر مادے۔۔یا۔ جے چاہے گئے راستے کی ہدایت فرمائے۔ بیمارے اموراسی کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ہرنبی ورسول کے عہدوالوں کو تھم تھا کہ دین میں پھوٹ نہ ڈالو، کیکن عادو ثمود واصحابِ ایکہ وغیرہ دین کے باب میں پراگندہ ہوگئے۔۔۔

# ومَاتَفَتَ قُوْ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا حَاءَهُ وُ الْعِلْمُ بَغَيًّا بَيْنَهُ وَ وَلَوْلا كُلِمَةً

اورنہیں پھوٹ ڈالی اُنہوں نے ،مگر بعد اِس کے کہآ چکا تھا اُن کے پاس علم ،آپس کی ضدے۔اورا گرنہ ہوتی ایک بات ، سرمین جے میں اور ایک میں اور ایک میں میں میں میں میں میں جو میں دورہ وہ میں میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے

### سَبَقَتِ مِنَ رَبِكَ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى لَقُومَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ

جو پہلے ہو چکی تہارے رب کی طرف سے ایک میعاد مقررتک ، تو ضرور فیصلہ کردیا جاتا اُن کے درمیان ۔ اور بے شک جو

### اُوْرِتُواالْكِتْبُ مِنْ يَعُدِ هِمْ لَفِي شَلِقٍ مِنْ مُعُرِيدٍ ۞

وارث بنائے گئے کتاب کے اُن کے بعد، یقینا شک میں ہیں تر دو کرنے والے

(اور)وہ بھی (نہیں پھوٹ ڈالی اُنہوں نے مگر بعد اِس کے کہ آچکا تھا اُن کے پاس علم)ان

کے پیٹیمروں کے خبر دینے سے ۔۔یا۔ یہود ونصاری دین سے نہیں پھرے مگر جب کہ پیٹیمرِ اسلام کو توریت اور انجیل کی آیتوں سے پہچان لیا۔اور ظاہر ہے کہ علم حاصل ہوجانے کے بعد تفرق سراسر گمراہی ہے اور اُن کا پھر جانا (آپس کی ضد سے) تھا، جوریاست وجاہ طلمی کا ثمرہ ہے ۔۔یا۔۔اُس حسد کے سبب سے تھا جو پیٹیمبر کے ساتھ رکھتے تھے۔

(اورا گرنہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو پچکی تہمارے رب کی طرف سے ایک میعاد مقرد تک)
اُن کو مہلت دینے کے باب میں آخر عمر۔یا۔روز قیامت تک کی، (تو ضرور فیصلہ کردیا جاتا اُن کے درمیان)۔اہلِ باطل پر عذاب نازل کر کے، اور اہلِ حق کو نجات دے کر۔ (اور بے شک جو وارث بنائے گئے کتاب کے) یعنی قرآن کے (اُن کے بعد)، یعنی اگلی امتوں کے بعد، (یقینا شک میں ہیں) بنائے گئے کتاب کے) یعنی قرآن کے (اُن کے بعد)، یعنی اگلی امتوں کے بعد، (یقینا شک میں ہیں)

وین ۔۔یا۔قرآن ۔۔یا۔ پغیبر کی طرف سے اور (ترود کرنے والے) ہیں۔

#### فَلِنْ لِكَ فَادَعُ وَالْسَقِهُ كُمَّا أَمِرُتُ وَلَا تَنْبِعُ الْمُواءَهُمُ وَقُلَ توبى ليه برباد، اور جربور صطرح عم ديا مياتهيں، اور مت چلوان كى خوا مثوں پر، اور كهددوكه امنت بِمَا اَنْزَلَ الله مِن كِنْبِ وَأَمِرُتُ لِلْاَعْدِ لَ كَبْنِكُمُ أَلَالُهُ وَتُبْنَا

"میں نے مان کیا جو پھھا تارااللہ نے کتاب۔اور مجھے تھم دیا گیاہے کہ انصاف کرتار ہوں تم لوگوں کے درمیان۔اللہ جارار ب

ورائبكو لتااعمالنا ولكواعمالكو لاحجه بيننا

اورتمہارا پالنے والا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مل ہیں، اور تمہارے کیے تمہارے کرتوت کوئی بحث نہیں چھوٹی ہمارے

### وبينك ألله يجمع بيننا والتوالمويرة

اورتمہارے درمیان \_اللہ اکٹھا کرے گاہم سب کو،اوراً سی کی طرف چرناہے۔

(تو) أے محبوب! (إى ليے پر بلاؤ) أنبيل ملت اسلام يرمنفق موجانے كى طرف، (اور جے

رہوجس طرح تھم دیا گیا تہہیں)۔ بعنی اپنی دعوت پر قائم رہواور دین وملت پر ثابت قدم رہو۔ (اورمت چوان کی خواہشوں پر) دین تق سے انحراف کی صورت میں۔۔۔ولیدا بن مغیرہ اپنا آ دھا مال دینے کو

تیارہاورشیبہ بن ربعہ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کردیے پرراضی ہے۔۔۔

توائے محبوب! سنا دوان کو (اور کہددو کہ میں نے مان لیا جو پھوا تارااللہ) تعالی (نے کتاب) جھ پراورا نبیاء پر مجھ سے پہلے، یعنی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پرایمان رکھتا ہوں اور حق تعالی نے سب کتابوں میں توحید کا تھم کیا ہے۔ (اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ انصاف کرتار ہوں تم لوگوں کے درمیان)۔ یعنی اشراف اورارزال کو برابر حق کی طرف بلاؤں اوراحکام پہنچانے میں کسی کی طرف جھک نہ جاؤں۔ (اللہ) تعالی (ہمارارب ہے اور تمہارا یا لئے والا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے عمل) کی جزائیں (ہیں، اور تمہارے لیے تمارے کرتوت) کی سزائیں ہیں۔

--يايەكە--

ہر خص کے مل کا مواخذہ اُس سے کیا جائے گا، تو نہ تو ہمارے اعمال کا مواخذہ تم سے کیا جائے گا اور نہ ہی تمہارے اعمال کا مواخذہ ہم سے کیا جائے گا۔ ہر فردا پنے اپنے ممل کا ذمہ داراور اُس کے تعلق سے جوابدہ ہے۔ (کوئی بحث نہیں چھوٹی ہمارے اور تمہارے درمیان) ۔ جن ظاہر ہو چکا، اتمام جحت سے جوابدہ ہے۔ (کوئی بحث نہیں چھوٹی ہمارے اور تمہارے درمیان) ۔ جن ظاہر ہو چکا، اتمام جحت

ہوچکی، اب خصومت کرنے کی مجال نہیں رہی۔اوراگراب کوئی خلاف کرے، تو عناداور سرکشی کی وجہ سے ہوچکی، اب خصومت کرنے کی مجال نہیں رہی۔اوراگراب کوئی خلاف کرے، تو عناداور سرکشی کی وجہ سے ہوگا۔(اللہ) تعالی قیامت میں (اکٹھا کرےگا ہم سب کواوراُسی کی طرف پھرنا ہے) سب کو۔ بعضوں کے نزدیک خصومت نہ کرنے کا حکم آیت سیف سے منسوخ ہے۔

والزين يُحَاجُون في الله صنى بعراماً اسْجِيب له جَحَامُهُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

دَاحِضَةُ عِنْدُرْتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَنَابُ شَرِيْنُ ١

ببنیادے اُن کے رب کے زدیک، اور اُن پر غضب ہے، اور اُنہیں کے لیے بخت عذاب ہے۔

(اور جودلیل بازی کریں اللہ) تعالی (کے بارے میں بعد اِس کے کہ مان لیا گیا ہے اُسے)،

یعنی اللہ کا قول روزِ میثاق میں اور اُس کے رب ہونے کا اقر ارکر بھے ہیں۔

۔۔یا۔۔یہود مراد ہیں کہ انہوں نے خداکی بات توریت میں مان لی اور حفرت محمصطفا پرایمان لا چکے تھے۔۔یایہ کہ۔۔جھڑتے ہیں بعداس کے کہتی تعالی نے اپنے رسول کی دُعا قبول فر مائی اور مجز نے ظاہر فر مائے ،جواُن کے سچے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

(اُن کی کٹ ججتی ہے بنیاد ہے اُن کے رب کے نزدیک )،اس واسطے کہ مجز نے ظاہر ہونے کے بعد شمنوں کا حجتیں کرنا محض عناد ہے، (اوراُن پر غضب ہے) خداکا، کیونکہ وہ دین خداوندی کو باطل ثابت کرنے کی نیت سے جھڑر ہے ہیں۔ (اورانہیں کے لیے سخت عذاب ہے) آتش دوزخ کا اُن

اللهُ الذِي آئزل الكِتْبَ بِالْحِقِّ وَالْمِيْزَانَ وَمَا يُدُرِيكَ

الله ہے جس نے أتارا كتاب كوبالكل درست ،اورانصاف كے تراز وكو۔اوركيا خبر كھے

لعل السّاعة قرايب المعالمة

که قیامت نزد یک بی ہو۔

(الله) تعالیٰ (ہے جس نے اتارا کتاب کو بالکل درست) یعنی صحت اور در سی کے ساتھ، (اور) قائم فر مایا (انصاف کے تراز وکو) جس میں تولنے کی چیزیں تولی جاتی ہیں، تا کہ لوگ بیچنے اور مول لینے کے باب میں ایک دوسرے پرظلم نہ کریں۔

بعض محقق لوگ إس بات ير بين كه تراز و سے معاملات ميں عدل مراد ہے۔ اور عدل اوررائ کوتراز و کے ساتھ کنا یہ کیا ہے ،اس لیے کہ تراز وآلہ عدل ہے اور عدل کرنا عبارت ہے عدل کے علم سے۔ عین المعانی میں ہے کہ ترازوسے ذات محمدی ﷺ مراد ہے ،اس واسطے کہ عدل کا قاعدہ اور قانون آپ ہی کے سبب سے درست ہوتا ہے، اور عدل کرنا آپ كورسول كركي بهيجنا ہے۔۔ الحقر۔۔ الكلت سے قرآن مراد ہے اور المِن ذات سے صاحب

الله تعالیٰ نے جب اسلام کے برحق ہونے پر دلائل قائم فر مادیے، تو اسلام کے مخالفین کو قیامت کے وقوع سے ڈرایا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کا فروں اور مشرکوں کوعموماً قیامت کے اچا تک واقع ہونے سے ڈراتے تھے، اور اہل مکہ نے ابھی وقوع قیامت کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں دیکھی تھی ،اس لیے وہ آپ کا نداق اڑاتے ہوئے کہتے تصے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کاش قیامت ہوجاتی تا کہ ہم کوبھی پتا چل جاتا کہ آیا ہم حق پر بیں یامیر بھی وقت پر ہیں۔اللہ تعالی نے اُن کی اِس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔۔۔ (اور) اَے مخاطب! (کیا خبر تخفے کہ قیامت نزدیک ہی ہو)۔ لینی یقیناً جس ساعت میں قیامت قائم ہوگی وہ نزد کی ہے،اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ کعک یعنی شاید کالفظ کلام الہی میں تحقیق ہی کے لیے ہوتا ہے۔

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَا وَالَّذِيْنَ الْمُثُوالُمُشْفِقُونَ مِنْهَ

. جلدی مجاتے ہیں اُس کی وہی ، جواُس کوہیں مانے ، اور جو مان چکے ہیں کانپ رہے ہیں اُس سے۔

وكيعكنون أنجها الحثى الآراق الزين يمارون

اورجانے بیں کہ بلاشبہوہ حق ہے۔ "یادر کھوکہ جوشک کریں

فيالتاعزكفي مثلل بعييره

قیامت کے بارے میں، یقینا دُوردراز کی بےراہی میں ہیں۔

(جلدی مجاتے ہیں اُس کی وہی جواُس کونہیں مانے) یعنی اُس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی كرتے ہيں جوأس پرايمان نہيں ركھتے۔(اورجومان مجے ہيں كانپ رہے ہيں اس سے)، يعنى جولوگ قیامت کے آنے پریفین رکھتے ہیں وہ اُس کے آنے سے ڈرتے ہیں،اس واسطے کہ وہ ہیں جانتے کہ

خدا اُن كے ساتھ كيا كرے گا؟ اور حساب كيونكر ہوگا؟ اور جزاكيا ملے گى؟ (اور جانے بيں كہ بلاشہوہ حق ہے) يعنی قيامت كے بارے بيں، يقينا دُور حق ہے) يعنی قيامت كے بارے بيں، يقينا دُور دراز كی بدرائی بيں بيں اور راوصواب سے بہت دُور بيں حق تعالیٰ بيں پند فرما تا كه أس كے بندے راوصواب سے ہے رہيں۔ كونكد۔

### الله لطيف بعباد م يرزق من يشاء وهوالقوى العن يرق

الله لطف فرمانے والا ہے اپندوں پر،روزی دے جھے چاہے،اورو ہی قوت والا عزت والا ہے۔ (اللہ) تعالی (لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر)، یعنی اپنے بندوں کو نیکی کی تو فیق دینے والا ہے اور گنا ہوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رض الله تعالى عبال كرتے ہيں كہ إس آيت كامعنى يہ ہے كہ الله تعالى بندول برشفیق ہے۔ عكر مہ نے كہا وہ بندول كے ساتھ نيكى كرنے والا ہے۔ مقاتل نے كہا كہوہ نيك اور بددونوں كے ساتھ لطيف ہے كيونكہ وہ بدكاروں كے گنا ہوں كی وجہ ہے أن كو جو كانہيں مارتا۔ يہ أس كی مہر بانی ہی ہے كہ۔۔۔

(روزی دے جے جا ہے اور وہی قوت والا) ہے مہر بانی اور رحمت میں ، اور (عزت والا ہے) لیعنی غالب ہے تھم اور ارادے میں۔

امام جعفرصادق نے فرمایا کہ اللہ تعالی رزق عطافر مانے میں دواعتبار سے لطیف ہے۔
ایک بیک اُس نے تم کوطیبات سے رزق عطافر مایا ہے ، دوسرے بیک اُس نے تم کوایک ہی
بارسب رزق نہیں عطافر مادیا، بلکہ وہ تم کو بتدری رزق عطافر ما تا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا
کہ کیطیف وہ ہے جواشیاء کی باریک ترین مسلحوں کا جانے والا ہو، اور ہر مسلحت کواس کے مستحق تک نری اور آسانی سے پہنچانے والا ہو۔

علاء فرماتے ہیں کہ کی بیائی کے چارمعنی ہیں۔ایک مہربان: بیاس کی مہربانی ہے کہ کفایت سے زیادہ دیتا ہے اور قوت سے بہت کم کام کا تھم فرما تا ہے۔دوسر نے والا:
اس سے بڑھ کر نواز نااور کیا ہے کہ اس نے اپنی طرف بندوں کی نسبت فرمائی۔ تیسر سے باریک داں اور دور ہیں: کہ چھے ہوئے امور جانتا ہے اور سموں کے بھیدائس سے پوشیدہ نہیں۔ چو تھے کام چھپانے والا: کسی کواس کے قضا وقدر کی جمیدوں کی طرف راہ نہیں اور اس

کے کاموں میں چون و چرا کا دخل نہیں۔

ایک قول ہے کہ کولیف اُسے کہتے ہیں جوسب امورا پے علم سے جانے اور جرائم جمہور ایک قول ہے کہ کولیف اُسے کہتے ہیں جوسب امورا پے علم سے جانے اور جرائم جمہور سے بہت ملم کے درگز رے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کولیف وہ ہے جس کاعلم شامل مصلحوں کو محیط اور جس کی حکمت باہرہ منفعتوں کوشامل ہو۔ کشف الاسرار میں کولیف کے معنی اس طرح محیط اور جس کی حکمت وا بی شایانِ شان وے اور شکر بندہ کی استطاعت کے مطابق جا ہے۔

### مَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الْرَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فَي حَرْثِهُ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ

جوجا ہتارے آخرت کی بھیتی کو، تو ہم ترقی دیں اُسے اُس کی بھیتی میں ، اور جودُنیا کی بھیتی

### حَرْفَ النَّانَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا رَفَالَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ تُصِيبٍ ٥

عابتارہ، دے دیں گے ہم اُسے اِسے، اور نہیں ہے اُس کا آخرت میں کوئی حصہ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو کیطیفٹ اور بہت زیادہ احسان فرمانے والا فرمایا۔
اب اِس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بندوں کے لیے بیضروری ہے کہ وہ نیک کاموں کی طلب میں بہت کوشش کریں اور یُرے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے طالب اور دُنیا کے طالب میں حسب ِذیل وجوہ سے فرق کیا ہے۔

﴿ الله - آخرت كے طالب كورُ نيا كے طالب برمقدم فرمايا -

﴿ ٢﴾ ۔ آخرت کے طالب کے متعلق فرمایا کہ ہم اُس کی بھیتی میں اضافہ کریں گے۔ اور دُنیا

کے طالب کے متعلق فرمایا کہ ہم اُس کی بھیتی میں سے اُس کو بچھ حصہ دیں گے۔

﴿ ٣﴾ ۔ آخرت کے طالب کے متعلق بینہیں بتایا کہ اُس کو دُنیا میں بچھ دیں گے ۔ ۔ یا۔۔

نہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ اُس کو دُنیا میں سے بچھ حصہ دیا جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ

اس کو دُنیا میں سے بچھ بھی نہ دیا جائے۔ اور دُنیا کے طالب کے متعلق فرمایا کہ اس

کے لیے آخرت میں کو دی حصہ ہیں۔

کے لیے آخرت میں کو دی حصہ ہیں۔

﴿ ٣﴾ ۔۔ دُنیا کا حصہ نفذ ہے اور آخرت کا حصہ اُ دھار ہے، لیکن آخرت کے حصہ میں زیادتی اور دوام ہے، اور دُنیا کے حصہ میں نقصان اور بطلان ہے۔

﴿ ۵﴾ ۔ کھیتی سے جو حصہ حاصل ہوتا ہے اُس میں مشقت کرنی پڑتی ہے۔۔مثلاً: زمین میں اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے۔۔مثلاً: زمین میں اللہ کرناوغیرہ اللہ جلانا، نیج ڈالنا، پانی سینچنا، صل کینے کے بعد دانے کو بھوسوں سے الگ کرناوغیرہ

وغیرہ۔ مگر اِس مشقت اور اِس کے ثمرات کے لیے فنا ہے۔ اِس کے برخلاف انسان جو آخرت کی تھیتی میں مشقت کرتا ہے اُس کو بقا حاصل ہوتی ہے۔۔الحاصل ۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔۔

(جوچاہتارہے)اپے عمل سے (آخرت کی کھیتی کو) یعنی کھی آخرت کی۔۔یا۔اس کی جزا، (تو ہم ترقی دیں اُسے اُس کی کھیتی میں)۔۔یا۔ یثواب میں۔

المحیق کاذکرکرکے آخرت کے ثواب کی خبردی تمثیل کی جہت ہے، یعنی جس طرح بھیتی دانہ کوزیادہ کر آخرت کے ثواب کی خبردی تمثیل کی جہت ہے، یعنی جس طرح بھیتی دانہ کوزیادہ کرتی ہے کہ ایک دانہ اُس سے بہت دانے ہوجاتے ہیں، اُسی طرح مؤمن کاعمل روز بروز خدا کے نزد یک زیادہ ہوتا ہے۔ بہال تک کہ ایک ذرہ کو واُحد کے برابر ہوجاتا ہے۔

(اورجو) ایخ کردار سے (وُنیا کی کھیتی جاہتارہے) یعنی صرف وُنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگارہے، تو (دے دیں مجے ہم اسے اُس سے) جو پچھ قسمتِ از لی میں اُس کا حصہ مقرر ہو، (اور نہیں ہے اُس کا آخرت میں کوئی حصہ)۔

اس سے کا فرمراد ہیں کہ اس دُنیا کو چاہتے ہیں بس۔یا۔وہ منافق جو جہادوں میں مؤمنوں کے ساتھ شریک ہوتے ،لیکن اُن کی غرض فقط بیہ وتی کہ مالی غنیمت حاصل ہو، تو حق تعالیٰ نے فرمادیا کہ جوکوئی دُنیا چاہتا ہے تو جس قدر ہم مقدر کر چکے ہیں اُس کودے دیں گے،اور آخرت کی نعمت سے وہ بے نصیب رہے گا۔اور جوکوئی آخرت طلب کرتا ہے وہ دُنیا میں بھی اپنا حصہ لیتا ہے اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ فیض یائے گا۔

اُمُر لَهُ فَي مَثْلُوكُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

Marfat.com

بجائے دُنیا کواپنامقصود بنالیتا ہے۔۔چنانچہ۔۔اس آیت میں کفار کے شرکاء کا ذکر فرمایا ہے۔

ان شرکاء سے مراد کا فروں کے وہ شیاطین ہیں جنہوں نے اُن کے لیے کفروشرک کو، قیامت

کے اِنکارکو،اور دُنیا کی رنگینیوں کواور زیب وزینت کو،کھانے پینے اور جنس کی ناجائزلذات
کومزین کیا۔یا۔اُن سے مراداُن کے وہ بت ہیں جن کو کفار استحقاقِ عبادت میں اللہ کا
شریک قرار دیتے تھے۔ بیا گرچہ ہے جان تھے گراُن کے گمراہ ہونے کا سبب تھے،اس لیے
گراہ کرنے کی نسبت اُن کی طرف کردی گئی۔ یا یہ کہ۔ اہلِ مکہ کوقدیم زمانے کے کفار
نے گراہ کیا اور اُن کے لیے ایک شریعت بنادی جس میں بتوں کی پرستش کو بنیادی حیثیت
حاصل تھی۔

تو (کیاأن) طالبانِ وُنیااور آخرت بیزارلوگوں (کے پچھٹریک ہیں) جنہوں نے (کراہ منادی ان کے لیے دین کی)۔ مثل شرک، قیامت سے اِنکار، وُنیا کے واسطے کام کرنااور بحیرہ اورسائبہ کورام کرلیناوغیرہ وغیرہ، پرمشمل ایک نیادستوراور نیادھرم ہی بناؤالا (جس کی نہیں اجازت دی اللہ) تعالی (نے)۔ سب پچھمن مانی کرڈالا۔ (اوراگر نہ ہوچکی ہوتی فیصلہ کے متعلق بات)، یعنی اگر تاخیرِ مکافات کے باب میں پہلا تھم نہ ہوچکا ہوتا، (تو ضرور فیصلہ کردیا جا تا ان کا)۔ یعنی مشرکوں اور ان کے شرکوں کا۔ اور ہرایک نے سزایائی ہوتی، مگران میں فیصلہ ہونے کا وعدہ قیامت کے دن ہے۔ (اور برگوں کا نہ ہوگا۔

ترى الطليبين مشفقين مِمّاكسبُوا وهُوواقع بِهِمُ والذين المُوا ديموگان ظالموں كوسم موع، جوكائى كركى ب، اوروه مونے والاى بائيں اورجوايان لائے وعبد لواالطباعي في روضي الجنتي كه حُمّا ينتا عُون عند كريم هُمُ

اورنیکیاں کیں، وہ جنت کی بھلوار یوں میں ہیں۔اُن کے لیے ہے جو چاہیں اپنے رب کے یہاں۔

فالكهوالفضلالكبير

یمی برافضل ہے•

(دیکھو گےان ظالموں کو) قیامت کے دن (سیمے ہوئے) بہ سبب اُس کر توت کے (جو کمائی کررکھی ہے، اور وہ) لیعنی اُن کے اعمال وا فعال کا وبال (ہونے والا ہی ہے انہیں)۔ یہ وبال اُن تک پہنچ گائی جس سے وہ اپنے کو بچانہیں سکتے۔ (اور) وہ لوگ (جوابمان لائے اور نیکیاں کیس وہ جنت کی مچلواریوں میں ہیں) لیعنی جنت میں جو مقام بہت خوب اور فرحت بخش اور نزھت زیادہ کرنے والا ہے، وہاں ہوں گے۔ (ان کے لیے ہے) بہشت میں (جو چاہیں اپنے رب کے یہاں)، یعنی

اُن کی ہرآ رز و دہاں پوری کی جائے گی۔ بیرجو مذکور ہوا جنتیوں کی بزرگی کے تعلق ہے، ( یہی بردافضل ہے)۔۔ادر۔۔

ذلك الذي يُبَرِقُ رُالله عِهَادَة الذِينَ اعْنُوا وَعَمِلُوا الطُّلِحْتِ

يہ ہے جس کی خوشخری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، جوایمان لائے اور نیکیاں کیں۔

قُلْ لِدَالْمُ عَلَيْهِ الْمُراكِدُ وَالْمُودَة فِي الْقُرْبِي وَمَنَ يَقْتُرِفَ حَسنَةً

كهددوكة مين بين مانكتاتم سے اس بركوئى اجر، مردوى قرابت داروں كى۔"اور جوكمالے خوبى كو،

ئزدله فيهاحسنا إن الله عَفْور شَكُورُ صَ

بر حادیں گے ہم اُس کے لیے اُس میں خوبی کو۔ بے شک الله مغفرت فرمانے والا قدر فرمانے والا ہو۔

(بيه جس كى خوش خبرى ديتا مالله) تعالى (اين بندول كوجوايمان لائداورنيكيال كيس)،

تاكدوہ جان كيس كہ ہمارے كام ضائع ہونے والے ہيں ہيں۔

سورہ زرتفیر کی ای آیت ۲۳ میں ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو بہشت کی بثارت دی ہے، اُس سے ایمان وعمل صالح کی عظمت واہمیت کا پتا چلتا ہے۔ ان دونوں کی اہمیت کا اندازہ ایسے بھی لگتا ہے کہ ان کا تعارف اجر رسالت کے طور پر کرایا گیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ تھم خداوندی ہے آپ بھی قر آنِ کریم کی تمام ہدایات اور آیات کی تبلیخ فرماتے رہے اور اس راہ کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، تو آپ کی طرف سے یہ وضاحت ضروری تھی۔ آپ یہ مشقت کسی مالی منفعت یا اقتدار کے حصول کے لیے نہیں اٹھارہ ہیں۔ مقی۔ آپ یہ معروف اجر مثلاً: مال و دولت، سونا چاندی۔ یا۔ وُنیا کا عیش و آرام اور یہاں کی سلطنت و حکومت کے متمنی نہیں ہیں۔ رسول کریم اگر اجر بھی چاہیں گوتو و معروف اجر کے سوا ہوگا، جس سے خوورسول کا اپناذ اتی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اجر بھی خوداجر

ویے والوں کے بی فائدہ کے لیے ہوگا۔۔

تواً محبوب! علانیه (کهدو که مین نہیں مانگائم سے اِس پر) یعنی تبلیغ احکام پر (کوئی اجر مگر دوستی قرابت داروں کی)۔ اس لیے کہ بید دوستی اور محبت اُن سے قربت کا ذریعہ ہوگی، اوریہ قربت اُن سے خلصانہ دِلی تعلق کی تمہید ہوجائے گی، اور بید لی تعلق اُن کواطاعت وا تباع پر مجبور کردے گی، اور بید اطاعت وا تباع پر مجبور کردے گی، اور بید اطاعت وا تباع تمہاری اخردی نجات کی ضامن ہوگی، تو میں اپنے اجر میں تم سے تمہاری اس نجات کا

طالب ہوں۔ بیکوئی معروف اجز نہیں ہے جس سے میراکوئی ذاتی فائدہ وابستہ ہو۔ اپنی آل کی محبت کو اپنا اجر رسالت قرار دینانبی التکلینی کی طرف سے ایک واضح اشارہ

ہے کہ آپ کے اہل بیت خود رسول کریم کے اسوہ مبارکہ کا آئینہ ہیں۔ اُن کی اطاعت و اتباع خود نبی کریم کی اطاعت واتباع ہے۔۔الخضر۔۔ نبی کریم کے مذکورہ بالا مطالبہءا جرکو

اقرباء يرورى كانام بيس ديا جاسكتا\_

اِس آیت کی تفسیر میں بیر بات بھی کہی گئی ہے کہ اِس آیت میں جی کی سے مراداللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب بیہ وگا کہ میں نے جو تہارے لیے دلائل وہدابت کی تبلیغ کی ہے میں اُس پرتم سے اِس کے سوااور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم اللہ سے محبت رکھواور اُس کی اطاعت کر کے اُس کا قرب حاصل کرو۔ ظاہر ہے کہ بیہ بھی وہ اجرمعروف نہیں جس کی طلب کی نفی کی گئی ہے، اور بیہ بھی وہ مبارک اجر ہے جس سے اجرد سے والا ہی مستفیض ہوتا کی طلب کی نفی کی گئی ہے، اور بیہ بھی وہ مبارک اجر ہے جس سے اجرد سے والا ہی مستفیض ہوتا ہے اور اُس میں اُس کی اسراسر فائدہ ہے۔

ندکورہ بالا آیت کی تفییر کے تعلق سے بی تول بھی ہے کہ اِس آیت میں قربی سے مرادرم کی قرابت ہے۔اس صورت میں آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ میں تم سے اِس کے سوااور کو کی سوال نہیں کرتا کہ تمہار سے ساتھ جومیری قرابت ہے اُس قرابت کا خیال رکھو،اوراسی قرابت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت رکھواور میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کی حفاظت

كرواورأس كى بناء پرمير بساتھ ملاپ سے رہو۔

چونکہ قریش کے ہرقبیکہ میں آپ کی قرابت اور دشتہ داری تھی ،ای لیے کہا گیا کہ آپ کہے

کہ میں تم سے اِس کے سواکوئی اجرطلب نہیں کرتا کہتم میری حفاظت کرواور مجھ سے فررکو

دُورکرو کیونکہ میری تم سے قرابت ہے۔ فلاہر ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کرنا شرعاً مطلوب
ہے، گیونکہ جب قبائل عرب آپ کی ذات سے محبت کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے،
تو اُس سے اُن کے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوگی۔ فلاہر ہے کہ یہ معروف اجرنہیں اور
یہ وہ اجرنہیں ہے جس کوطلب کرنے کی دیگر آیات میں نفی کی گئی ہے۔ اِس آیت میں فدکور
میں جو تین اقوال پیش کیے گئے، یعنی قرابت داروں سے محبت قرب خداوندی
گی محبت قرابت ورشتہ داری کی محبت، یہ سب نیکیاں اورخوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔
کی محبت قرابت ورشتہ داری کی محبت، یہ سب نیکیاں اورخوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔
(اور جو کمالے) کسی (خوبی کو، بردھاویں گے ہم اُس کے لیے اُس میں خوبی کو)، یعنی اس

نیکی کا ثواب ہم زیادہ کردیں گے۔ (بے شک اللہ) تعالیٰ (مغفرت فرمانے والا) ہے گنہگاروں کی، اور (قدر فرمانے والا ہے) فرما نبر داروں کی اُن کی طاعت قبول فرمائے۔اَمے محبوب!۔۔۔

## اَمْ يَقُولُونَ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَنِهَا ۚ فَكُونَ يُشْكُواللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ \*

كيابيلوگ كہتے ہيں كە"بہتان باندها ہے الله پرجھوٹ،" تواگرالله جاہے، تو حفاظت كى مہرلگادے تمہارے دِل پر۔

## دَيْهُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِيُّ الْحُنَّ بِكُلِيْتُ إِنَّهُ عَلِيْعٌ بِذَاتِ الصَّلُ وَرِقَ

اور منادینا ہے اللہ باطل کو، اور درست رکھتا ہے تن کوائی باتوں سے۔ بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی بات ہ (کیا بیلوگ کہتے ہیں کہ بہتان باندھا ہے) محمد ﷺ نے (اللہ) تعالی (پر جھوٹ) نبوت

ر میں بیروں ہے ہیں کہ بہمان با مرھا ہے) مر چھٹا کے راسہ کھاں ر پر بھوت ) ہوت کے دو سے اور قر آن نازل ہونے میں۔ ( تو اگر اللہ ) تعالیٰ (جا ہے تو حفاظت کی مہر لگادے تہمارے ول پر) تا کہ آپ کے دِل کے اندران کا فروں کی تکذیب کی اذیت کا گزر ہی نہ ہو، اور آپ ان کے دیسے ہوں کے دیسے کے دِل کے اندران کا فروں کی تکذیب کی اذیت کا گزر ہی نہ ہو، اور آپ ان کے دیسے کی ہوں کے دیسے کے دِل کے اندران کا فروں کی تکذیب کی اذیت کا گزر ہی نہ ہو، اور آپ ان کے دیسے کی ہوں کے دیسے کی اور آپ ان کے دیسے کے دِل کے اندران کا فروں کی تکذیب کی اذیت کا گزر ہی نہ ہو، اور آپ ان کے دیسے کی ہوئے۔

قول کی ایذ ارسانی پرصبر فرمائیں۔

اس آیت مذکورہ بالا کا بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ کفار کا مطلب بیتھا کہ آپ نے جونبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ قر آپ مجید کی تلاوت کر کے بیہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کا کلام ہے، سوآپ کا بیہ کہنا جھوٹ ہے اور اللہ تعالی پر افتراء ہے۔

الله تعالی نے اُن کے اِس قول کا رَدکرتے ہوئے فرمایا، پس اگر اللہ جا ہے تو وہ آپ کے دِل پر مہرلگا دیتا کہ آپ کس چیز کا کے دِل پر ایسی مہرلگا دیتا کہ آپ کس چیز کا ادراک نہ کر سکتے ، نہ کسی حرف یا لفظ کا تلفظ کر سکتے حتی کہ آپ کوئی بات نہ کر سکتے ۔ پس اگر بالفرض آپ اللہ پر افتر اے کرتے ، تو اللہ تعالی آپ کے دل پر ایسی مہرلگا دیتا۔ بالفرض آپ اللہ پر افتر اے کرتے ، تو اللہ تعالی آپ کے دل پر ایسی مہرلگا دیتا۔

جب الله تعالی نے آپ کے دِل پرالی مہزئیں لگائی، تو معلوم ہوا کہ رسول الله ﷺ نے اللہ تعالی پرافتر انہیں باندھااور کفار کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ سے منقول ہے کہ اِس کے بیمعنی ہیں کہ شوقِ ابدی اور محبت ِسرمدی کی مہرتمہارے دِل پررکھ دے، تاکہ اُس کے سواکی طرفتم التفات نہ کرواور خلق کے قبول کرنے اور اِنکار کرنے سے فارغ موجاؤ۔

(اورمٹادیتا ہے اللہ) تعالی (باطل کو اور درست رکھتا ہے حق کو اپنی باتوں سے)، اپنے کلمات سے بعنی وحی سے۔۔یا۔ تھم قضا سے کہ کوئی اُسے دفع نہیں کرسکتا۔

کلام ذکورکا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آنخضرت ﷺ نے اللہ پرافتر اُباندھا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اُس کو مٹادیتا اور حق کو ثابت کر دیتا۔ اِس کا ایک دوسرامعنی یہ ہوسکتا ہے کہ یہ کفار جو آپ کی نبوت پر طعن کررہے ہیں کہ آپ پر حقیقة وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ افتراء باندھا ہے، اُن کا پیطعن باطل ہے اور آپ کی نبوت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طعن کو مٹادے گا اور آپ کی نبوت کردے گا۔

(بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی بات)۔جو کچھ دلوں میں ہے یعنی تمہاراسچا ہونااور

اُن کا یہ گمان کہم افتراء کرتے ہوخدا پر پوشیدہ ہیں۔

عین المعانی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آیت فل کر اکمنگ کی علیہ المحراً المحراً المحراً المحرار المونے کے بعد بعض لوگوں کے دِل میں یہ بات آئی کہ ہمار بے رسول اپنے قرابت داروں کے ساتھ دوئی کرنے کا حکم فرماتے ہیں، تا کہ آپ کے بعد ہم اُن کی فرما نبر داری کریں اور وہ ہمارے حاکم بنیں ۔ بس جرائیل امین نے حضرت کے کو یہ خبر کردی کہ یہ لوگ اِس آیت کے سب سے آپ کے تعلق سے یہ خیال کرتے ہیں۔ آنخضرت کی نے ان لوگوں سے کہا، انہوں نے عض کی کہ یارسول اللہ ہم گواہی ویتے ہیں کہ آپ سے ہیں، یعنی ہم کو یہ خیال آیا تھا اور ہم ایٹ اس خیال سے قوبہ کرتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ۔۔۔

## وَهُوالَّذِي يَقْبَلُ النُّوبَةُ عَنْ عِبَادِم وَيَعْفُوا عَنِ السِّيَّاتِ

وی ہے جو تبول فرما تا ہے تو بہ کوایے بندوں سے ،اور درگز رفر مائے گنا ہوں سے ،

#### وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ®

اورجانے جوتم لوگ کروہ

(وہی ہے جو) اپنے کرم سے (قبول فرما تا ہے تو بہ کواپنے بندوں سے) یعنی جب بندے اُس کی طرف رجوع ہوتے ہیں ، تو حق تعالی اُس رجوع کو قبول کی طرف رجوع ہوتے ہیں ، تو حق تعالی اُس رجوع کو قبول کر لیتا ہے۔ (اور) چراُس کی کری ہے کہ (درگز رفر مائے گنا ہوں سے) یعنی تو بہ کے بعد اُن کے گنا ہوں سے ) یعنی تو بہ کے بعد اُن کے گنا ہوں سے درگز رکرتا ہے۔ (اور جانے جوتم لوگ کرو) یعنی گناہ اور تو بہ دونوں سے باخبر ہے۔ یا۔۔ تو بہ کے بعد جو کچھتم کرو گے نیکی ۔ یا۔۔ بدی سب اُس کے علم میں ہے۔

## ويستجيب الزين امنوا وعبلواالطلحت ويزيده وقرق فقراه

اوردُ عا قبول فرمائے اُن کی جوایمان لا مجےاور نیکیاں کیس،اور تی دے انہیں اپنے فضل ہے۔

## وَالْكُوْرُونَ لَهُمْ عَنَ الْكُورُونَ لَهُمْ عَنَ الْكُورُونَ لَهُمْ عَنَ الْكُورُونَ لَهُمْ عَنَ الْكُورُونَ

اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔

(اوردُعا قبول فرمائے أن كى جوايمان لا تھے اور نيكياں كيس)\_

دُعا قبول فرمانے کی تین شکلیں ہیں۔ نمبرایک تو یہی کہ سائل جوسوال کرے وہی اُسے عطافر مادیا جائے۔ نمبر دوری کہ اس کا نعم البدل دے دیا جائے۔ نمبر تین ایر کہ اُس کی دُعا کو تعدید کے ساتھ کے سائل ہوں کے دیا جائے۔ نمبر تین ایر کہ اُس کی دُعا کو تعدید کے ساتھ کہ اُس کی دُعا کو تعدید کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کہ اس کی دُعا کو تعدید کے ساتھ ک

قیامت کے دن کے لیے محفوظ کرلیا جائے ، جہال وہ باعث دفعہ سیکات ۔۔یا۔ سبب رفعہ ا

درجات بے۔ تبولیت کی بیتیسری شکل عارفین کے نزد کیسب سے اعلیٰ وار فع ہے۔

(اورترقی دے انہیں اپنے فضل سے)۔ لینی ان کووہ نعمت عطافر مائے جس کے مانگنے کی

جراًت تک اُن سے نہ ہو کی ہو، اور وہ دیدارِ الی اور سلام خداوندی ہے۔ (اور) اُن کے برعکس (کافروں کے لیے خت عذاب ہے۔ اور کوئی رنج کے لیے خت عذاب ہے۔ اور کوئی رنج

اورعذاب لت ججاب سے بدتر نہیں۔

ہوایت ہے کہ اصحابِ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عہم کہ فقر و فاقہ میں گزران کرتے تھے، ایک دن اُن میں سے کسی کے دِل میں بیہ بات آئی کہ کیا خوب بات ہوتی کہ ہم مالدار ہوتے اور اپنا مال فلال الاں نیک مصرف میں صرف کرتے ، توبیآ بت نازل ہوئی۔۔۔

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّدْقُ لِعِبَّادِم لَبَعْوًا فِي الْدَرْضِ وَلَكِنَ يُنَزِّلُ بِقَدَدِ

اورا گرکشادہ فرمادیتا اللہ رزی کواپے سارے بندوں کے لیے، تو ضرور سرکش ہوجاتے زمین میں بیکن اُتار تار ہتا ہے

مْايَشًاءُ ﴿ إِنَّهُ بِحِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرُ ۞

اللهجس تدرجا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبراور مگراں ہے۔

(اورا كركشاده فرما فتاالله) تعالى (روزى كواسيخ سارے بندول كے ليے) اوران يرفراخ

کردیتا (تو ضرورسرکش ہوجائے زمین میں ) یعنی غلبہ و برتری ڈھونڈ ھتے۔۔یا۔ تکبراور فساد کرتے۔

اور بیہ بات اکثر ہے۔ لوگوں کے تعلق سے نہیں، اس لیے کہ حضرت عثان غنی اور

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سب اصحاب میں بہت مالدار تصاور ہر گرنظم اور زیادتی کا اثر

بھی اُن سے ظاہر نہیں ہوا۔ اور۔ بعضوں نے کہاہے کد وُنیا کا مال مینھ کے شل ہے کہ سب

زمین پر پہنچتا ہے اور اُس کے ہر قطرے سے گھاس اُگی ہے۔ اور چونکہ خلق کی اکثر طبیعتیں

ہواو ہوئی کی طرف مائل ہیں اور صفات بہتی کی پرورش ان پر غالب ہے اور وُنیا کا مال اِس

باب میں بہت قوی ترین اسباب سے ہے، تو اگر حق تعالی روزی کشادہ کرتا، تو اکثر آدی

ظالم اور باغی ہوجاتے ، تو اس کو حکمت کے ساتھ تقسیم کیا، جیسا کہ فر مایا ہے کہ۔۔۔

(لیکن اتار تار ہتا ہے اللہ) تعالی (جس قدر چاہے) اور جس کے لیے چاہے۔ (بے شک

وہ اپنے بندوں سے باخبراور گراں ہے)۔ سب کود کھتا ہے اور جا نتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے؟ اور کس قدر

وهوالنوى يُنزِل الْغَيْثَ مِنْ بَعْنِ مَا قَنْطُوا وَيَنْشُرُ رَحَمَتُهُ الْمُ

اوروبی ہے جوا تارے بارش کو، اُس کے بعد کہ ناامید ہو گئے لوگ، اور پھیلا دے اپنی رحمت کو۔

#### وَهُوَالْوَلِيُّ الْحَمِينُ ١٠

اوروبی سب کاوالی حمدوالا ہے۔

(اوروبی ہے جوا تارے بارش کو اِس کے بعد کہ ناامید ہو گئے لوگ) اُس کے برینے ہے،
(اور پھیلادے اپنی رحمت کو) یعنی مینھ کومیدانوں اور پہاڑوں میں منتشر کردے (اوروبی) ہے اپنے
(سب) بندوں (کاوالی)، اُن کا کام بنانے والا مینھ برسا کراور رحمت منتشر فرما کر۔اور (حمد والا ہے)
جس کی تعریف ہرزبان میں کی گئی۔۔یا۔۔جس نے اپنے حمد کرنے والے بندوں کی تعریف کی، اوروہ
قادرِ مطلق ہے۔

وَمِنَ البِيهِ خَلَقُ السَّلُوتِ وَالْرَرْضِ وَعَا بَتَى فِيهِمَا مِنَ دَاتِهِ "

اوراً س کی نشانیوں سے ہے بیدائش آسانوں کی اور زمین کی ،اور جو کچھ پھیلا رکھا ہے اُن میں چلنے والے۔

وهُوعَلى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِينِ يُرْقَ

اوروہ اُن کے اکٹھا کرنے پر جب جا ہے قدرت رکھنے والا ہے۔

(اورأس کی) قدرت کی دلیلوں اور خلقت کی (نشانیوں سے ہے پیدائش آسانوں کی اور زمین

£ 3

کی اور جو کچھ پھیلا رکھا ہے اُن میں) یعنی آسان وزمین میں (چلنے والے) زندہ اور جان دار، جیسے فرشتے ، جن ، انسان اور سب حیوان ۔ تو کہ آن ایس آیت میں مجاز 'پرمحمول ہے۔ (اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قدرت رکھنے والا ہے) یعنی اللہ تعالی نے جن مخلوقات اور جانداروں کوزمین و آسان میں پھیلا دیا ہے وہ جب چاہے اور جہاں چاہے اُس کو جمع کرنے پر قادر ہے، اور اُس کے سوا سب اِس بات میں عاجز ہیں۔

اوپر کے ارشادات میں ربِ قدیر نے اپنی قدرت ورحمت کے جلوے دکھائے ہیں۔ اب آگے ایمان والوں کوعفو ومغفرت کا مژدہ سنار ہاہے، بیدواضح کرنے کے بعد کہ گناہ مصائب کا سبب ہوتے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔فرما تاہے کہ اُے ایمان والو!۔۔۔

ومَا اصَابِكُوْمِنَ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَكَ ايُدِيكُوْ وَيَعْفُوْاعَنَ كَثِيرٍ فَ

اور جو پیجی تمہیں کوئی مصیبت، تو اُس کی سبب سے ہے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے ،اور معاف فرما تا ہے بہت کچھ

(اور) نبی کریم کے غلامو! (جو پینی منہیں کوئی مصیبت) اور آفت مال میں \_\_ی\_ بدن اور

اہل وعیال میں، (تو اُس کی سبب سے جو کمائی کی تہارے ہاتھوں نے) یعنی تہارے گناہوں کی

شامت سے ہے۔ ہر چندمیرے حکم سے ہے گرتمہارے گناہوں کی عقوبت اور وبال ہے۔ (اور معاف

فرماتا ہے بہت کھے)۔ لین اکثر گناہوں کی مغفرت فرمادیتا ہے اور وہ بردارجیم وکریم ہے، جو گناہ ایک

باردُنیامیں معاف کرچکادوبارہ عقبی میں اُس کے سبب مواخذہ نہ کرےگا۔

مصائب کے آنے کے اسباب کے سلسلے میں عطرِ تحقیق یہ ہے کہ عام بندہ مؤمن پر دُنیا میں جو مصائب آئے ہیں، وہ اُس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں۔ البتہ انبیاءِ کرام میہ اللام پر جو مصائب آتے ہیں، وہ اُن کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اور صالحین پر جومصائب آتے ہیں، وہ اُن کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اور دیوانوں اور بچوں پر جومصائب آتے ہیں، وہ اُن کے والدین کے لیے اجر و تو اب کا باعث ہیں، بشر طیکہ وہ صبر کریں۔ اور کا فروں اور زندیقوں پر جومصائب آتے ہیں وہ اُن کی تو ہین کے لیے ہوتے ہیں۔

۔۔ الحقر۔۔ مؤمنین فاسفین کواگر جہنم میں لے جایا گیا، توبیان کی گناہوں سے تطہیر کے لیے موگا۔اور کفار ومشرکین اور منافقین کو جہنم میں لے جانا اُن کی تذلیل کے لیے ہوگا۔اب آگے

جماعت ِمشرکین کوخطاب کر کے فرمایا ہے کہتم روئے زمین میں کہیں بھی جاؤ مجھے عاجز نہیں

کر سکتے ، تو تم زمین میں کہیں بھی بھاگ کر جاؤ میری گرفت سے باہر نہ ہوگے۔اور جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو یہ اللہ کے مقابلہ میں تمہاری کوئی مدنہیں کر سکتے ۔۔ چنانچہ۔۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

## وَمَّا اَنْتُوبِهُ عُجِزِيْنَ فِي الْكِرُضِ فَمَالِكُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ

اورنہیں ہوتم بے قابوکر دینے والے زمین میں۔اورنہیں ہے تمہارااللہ کے خلاف

## مِنَ وَلِي وَلَا نَصِيْرِه

كونى ياراورنهمددگار

(اور) اَے کافرو! (نہیں ہوتم بے قابو کردینے والے) یعنی عاجز کردینے والے خدا کو تکم جاری کرنے ہے۔ مستحق پرعذاب کرنے سے (زمین میں) ۔ یعنی تم زمین میں جہاں بھی رہوگے میری گرفت اور میرے قابو میں رہوگے۔ (اور نہیں ہے تمہارا اللہ) تعالی (کے خلاف کوئی یار) وُنیا میں جو تہارا کام بنائے، (اور نہددگار) عقبی میں جوعذاب کوبازر کھے۔

اب آگے کے ارشاد سے مقصود میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اُس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی تو حید پر استدلال کیا جائے۔۔ چنانچہ۔۔ارشادِ خداوندی۔۔۔

## ومن البير الجوار في البحر كالرع لامق إن يَشَا يُسُكِن الرِيْح فَيَظُلَلَنَ

اوراُس کی نشانیوں کے ہیں چلنے والی دریا میں، جیسے پہاڑی اگر چاہتوروک دے ہواکو، تورکی رہ جائیں

## سَوَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتِ لِكُلِّ صَبَّا رِشَكُورٍ ﴿

دریای طیر برب شک اس می ضرورنشانیان بین بربزے مبروالے، بزے شکر گزار کے لیے اور) فرمانِ البی ہے کہ (اُس کی نشانیوں) میں (سے بیں چلنے والی) شتیاں (دریا میں جسے پہاڑ) برائی میں ۔ (اگر) حق تعالی (چاہے تو روک دے ہواکو) جو شتی کو چلار ہی ہے، (تو) کشتیاں (رکی رہ جا کمیں دریا کی سطح پر) اور شتی والے مضطرب ہوجا کیں ۔ (بے شک اِس میں) یعنی ہواکو سخر کرتا کرنے اور کشتیوں کو رواں کرنے میں (ضرورنشانیاں بیں ہر بردے مبروالے) ، جو کشتی میں صبر کرتا ہے اور ہر (بردے شکر گزار کے لیے) جو کشتی سے اترتے وقت شکر کرتا ہے۔

## اد يُوبِقُهُنّ بِمَاكسَبُوا ويَعَفْ عَنْ كَثِيرِ ﴿

(یا) تیز ہوا چلا کر (ہلاک کردے انہیں) بہ سبب اُس کے (جولوگوں نے کمار کھا ہے،اور) یا یہ کہ (معاف فرمادے بہت کھے) یعنی اُن کی بہت ساری خطاؤں کو درگز رفر ماکراُن کوغرق ہونے ہے بیالے۔

بعضوں نے یہ تفییر کی ہے کہ حق تعالی نجات دیتا ہے بہتوں کوغرق ہونے ہے۔ پس اگر جاہے تو مؤمنوں کونجات دے اوراگر جاہے تو کا فروں کوغرق کردے کہ اُن سے انتقام اور بدلہ ہوجائے۔

ويعلوالزين يُجَادِلُون فِي البِينا عَالَهُ وَمِن عَجِيمٍ وَمَا وَبِينَا عَالَهُ وَمِن عَجِيمٍ وَمَا وَبِينَا مُ

اور بتادے اُنہیں جوکٹ ججتی کریں ہماری آیوں میں کہ "نہیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا گنے کی جگہ " توجو کچھ دیا گیا ہے

## مِن شَى وَ فَكَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَاءُ وَعَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَابْفَى لِلَذِينَ

اُن کے لیے جومان گئے، اور اپنے رب پر بھروسہ کھیں۔ اور جو بچاکریں بیرہ گناہوں سے

### وَالْقُوَاحِشُ وَإِذَامًا غَضِبُواهُمْ يَغُونُونَ فَ

اور بےشرمیوں سے،اور جب غصر آیالوگوں پرتو بخش دیں۔

(اور) تا (کہ بتادے انہیں جوکٹ ججتی کریں ہماری آینوں میں) لیعنی ہماری قدرت کی نشانیوں میں کہ بلاء نازل ہونے کے لیس، (نہیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا گئے کی جگہ قوجو کچھ دیا گیا ہے تا لوگوں کو) مال اور فرزند، (تو وہ پونجی ہے دُنیاوی زندگی کی)، لیعنی جب تک زندہ ہوائی دیا گیا ہے تم لوگوں کو) مال اور فرزند، (تو وہ پونجی ہے دُنیاوی زندگی کی)، لیعنی جب تک زندہ ہوائی

ے فائدہ لیتے رہو۔ (اور جو کچھاللہ) تعالیٰ (کے یہاں ہے) آخرت کا ثواب اور جنت کی نعمتیں،
اُس میں کی ہرشے (بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اُن کے لیے جو مان گئے اور اپنے رب پر
مجروسہ رکھیں اور جو بچاکریں کبیرہ گناہوں سے اور بے شرمیوں سے، اور) اُن کی شان ہے کہ
(جب غصہ آیا لوگوں پر) رنج ۔ یا۔ نقصان ۔ یا۔ برُ ائی کے سبب جو انہیں پہنچائی گئی ہو، (تو بخش
دیں) اور معاف کردیں۔

یہ آیت کریمہ اگر چہ خاص طور پرصدیق اکبراور فاروقِ اعظم کی شان میں نازل فرمائی گئی کیکن بالعموم اُن سارے مسلمانوں کے حق میں بھی ہے ، جواُن بزرگوں کا طریقہ اختیار کریں۔ جمع کاصیغہ اِس مضمون پر دلالت کرتا ہے۔

## والزين استجابوالرتبهم واقامواالصلاة واقرهم هوشورى بينهم

اورجنہوں نے قبول کرلیا ہے رب کواور پابندی کی نماز کی ،اوراُن کا کام مشورہ کرلینا ہے آپس میں۔

## وَمِتَّارَنَ قَنْهُمُ يُنُوفُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آصَابُهُ

اوراً سے جوروزی دی ہم نے خیرات کرتے رہیں وروہ جنہیں پینی

## الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۞

بغاوت، تووه بدله لين

(اور)ان لوگوں کے واسطے بھی (جنہوں نے قبول کرلیاا ہے رب کو)۔ اُس سے انصار مراد ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے انہیں ایمان کی طرف بلایا، تو اُسی وقت انہوں نے خوشی کے ساتھ ایمان قبول کرلیا۔

(اور پابندی کی نماز کی) اوراس کے تمام شرا اکط وارکان کے ساتھ وقت پر پڑھی اور پھر کماھنہ اواکرتے رہے۔ (اوران کا کام مشورہ کر لینا ہے آپس میں) جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، تو باہم صلاح اور مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ (اوراس سے جوروزی دی ہم نے خیرات کرتے رہیں اور وہ جنہیں کورمشورہ کر کے کرتے ہیں۔ (اوراس سے جوروزی دی ہم نے خیرات کرتے رہیں اور وہ جنہیں کپنچی بعناوت) یعنی ان پر کافروں نے ظلم کیا (تو وہ بدلہ لیں)، اس واسطے کہ مذکورہ بالاصورتِ حال میں کافروں سے اللہ استطاعت اور صاحبانِ کفایت کا بدلہ لینا فرض ہے اوران پر جہاد کرنا لازم ہے۔

## وَجَزْوُا سِيِّمَةِ سِيِّمَةً مِثْلُهَا فَنَنَ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُةُ

اور يُرائى كابدله أسى كے برابركى يُرائى ہے۔ توجس نے معاف كرديااور سلح كرلى ، تو أس كا جر

## عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الطَّلِمِينَ ۞

الله يرب-بشك وهبيس يسندفرما تاظالمول كو

(اور بُرائی کابدلہ أسى كے برابر كى يُرائى ہے)۔ چونكہ ظلم كرنے والاجن افعال وآلات كے

ذر بعظم كرتا ہے تو أس كے علم كاجواب دينے والا بھى أسى طرح كے افعال وآلات سے جواب ديتا ہے،

ليكن پہل كرنے والے كمل ميں جارحيت ہاس ليے وہ ظلم ہے، اور جواب دينے والے كاعمل وفاعى

ہاں کیےوہ عدل وانصاف کا تقاضہ ہے۔اگر چمل کی صورت دونوں جگہ ایک ہی جیسی نظر آتی ہے۔

لیکن حقیقت میں پہلاظلم ہے اور دوسراعدل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی اجتماعی طور پر بغاوت کر ہے۔ یا۔ ظلم کرے، تو اُس کو کیفرِ کر دارتک پہنچانا واجب ہے۔ اورا گرکوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان پر انفرادی طور پر کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان پر انفرادی طور پر کوئی ظلم ۔۔یا۔ زیادتی کر ہے، اور بعد میں اُس پر نادم ہواور اپنی زیادتی پر معافی کا خواستگار ہو، تو اُس کو معاف کردینا اور اُس سے بدلہ نہ لینا افضل ہے۔ اِس کیے ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

(توجس نے معاف کردیا اور سلے کرنی ،تو اُس کا اجراللہ) تعالیٰ (برہے)۔

مبہم وعدہ اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وعدہ کی ہوئی چیز بہت بڑی اور بہتر ہے۔حضرت حسن بھری سے منقول ہے کہ قیامت کے دن ندا پہنچ گی کہ جوکوئی خدا پر اجر رکھتا ہے اُس سے کہوکہ اسٹھے اور اپنا اجر لے لے ،تو کوئی ندا شھے گا مگر وہی جس نے ظالم کاظلم معاف کر دیا ہو۔

(بے شک وہ نہیں پندفر ماتا ظالموں کو)، یعنی اُن لوگوں کو جو پہلےظلم کرتے ہیں۔۔یا۔

بدله لینے میں صدیے گزرجاتے ہیں۔

#### 

جوزیادتی کریں لوگوں پر،اور بغاوت پھیلائیں زمین میں ناحق۔

### اُولِيكَ لَهُمْ عَنَابُ اللَّهُ اللَّهُ

وہی ہیں جن کے لیے د کھ والا عذاب ہے۔

(اُس کے لیے جس نے بدلہ لیاا پے مظلوم ہونے کے بعد، تو وہ ہیں جن پر پکڑی کوئی راہ نہیں)، یعنی اُن پرغصہ کرنے اور ملامت کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ یا۔ اُن پر پچھ گناہ نہیں۔ ہاں (اُس کی راہ اُنہیں پر ہے جوزیادتی کریں لوگوں پر، اور بغاوت پھیلائیں زمین میں ناحق کے یعنی اپنی زیاد تیوں میں صدیے گزرجائیں اور بلا جواز لوگوں کوستائیں اور دوئے زمین میں ناحق سرشی کرتے پھریں۔
میں صدیے گزرجائیں اور بلا جواز لوگوں کوستائیں اور جبراً بھتہ وصول کریں۔ حکومت پر لازم ہے لیعنی اسلی کے زور پرلوگوں کا مال چھین لیں اور جبراً بھتہ وصول کریں۔ حکومت پر لازم ہے کہا ہے لوگوں سے مواخذہ کرے اور اُن کوڈا کہ ڈالنے اور جبراً بھتہ لینے سے رو کے۔ بنیادی طور پراگر چہ اِس آیت کاروئے تی ان ظالم مشرکین کی طرف ہے جو بجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں پرظلم کرتے تھے، اور وہ لوگ جوعلا نیہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے ملم کرنے والوں کے لیے عام ہے۔

روبی ہیں جن کے لیے دکھ والا عذاب ہے) جس میں سب سے کڑا عذاب دوز نے کا عذاب (وہی ہیں جن کے لیے دکھ والا عذاب ہے) جس میں سب سے کڑا عذاب دوز نے کا عذاب

وككن مبروغفران ذلك كبن عزم الأمورة

اورجس نے صبر کیا،اور بخش دیا،تو بے شک بیرحوصلد مندی کے کاموں سے ہ

(اورجس نے مبرکیا) لوگوں کی ایذاء پر (اور بخش دیا) لیعنی معاف کردیا اور ظالموں سے اُن کے ظلم کا بدلنہیں لیا، (تو بے شک میہ) صبر کرنا اور معاف کردینا (حوصلہ مندی کے کاموں سے ہے) بعنی بہتر کاموں میں سے ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاف کرنے والا بلند و بالاحوصلے والا ہے اور اُس کی فکر برتر و برزگ تر ہے۔

وفَى يَصْلِلُ اللهُ فَمَالَهُ مِن وَلِي صِّى الْعَلِيمَ الْطَلِينَ لَمُنّا وَمُن يُعْمِلُ وَتَرَى الظّلِينَ لَمُنّا اللهُ فَمَالَهُ مِن وَلِي مِن وَلِي مِن الْعَلِينَ لَمُنّا اللهُ فَمَالَهُ مِن وَلَيْ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَهُ مِنَا لَا مُن مُدَوّاً وَلَا مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَاوَا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِنْ سَبِيلِ ﴾

و مکھ لیاعذاب کو، تو کہیں گے کہ" کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے"

296

(اور جے بےراہ رکھے اللہ) تعالی اور اس میں ہدایت نہ پیدا فرمائے کہ وہ راہ پر آسکے، (تو نہیں اُس کا کوئی مددگار) اُس کو خدا کے (اِس) چھوڑ دیے (کے بعد) جواُس کا کام بنائے۔

اِس مقام پر بیز ہمن نشیں رہے کہ ہدایت و ضلالت دونوں خدا ہی کے طرف سے ہاور خدا نے اپنے مقار نے اپنے مقار کے دونوں خدا نے اپنے کہ ایک کو اختیار کر لینے کی قوت دے رکھی ہے، تو جب بندہ اپنے خدا دادا ختیار سے اُن میں سے کی ایک کو اختیار کرنے کا ایساعز م کر لیتا ہے جس بندہ اپنے خدا دادا فتیار سے اُن میں سے کی ایک کو اختیار کے کا ایساعز م کر لیتا ہے جس کے بعد وہ فعل ظاہر ہوجائے، تو خدائے تعالی اس فعل کو بندے کی ذات میں پیدا فرمادیتا ہے، تو بندہ اُس فعل کا خالق ہوتا ہے۔

ہزاء وسرز اکا دارو مدار بندے کے کسب ہی پر ہے۔ ہر چند کہ ہدایت اور گراہی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور گراہی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور گر داہی انسان کے تعالیٰ کی طرف سے ہاور گر داہی انسان کے ایک اختیار اور اُس کے فض کے کہا کو فی کا فروں کو (کہ جہاں دیکھ لیا عذاب کو) یعنی قیامت کے دن (اور دیکھو کے ظالموں کو) لیعنی کا فروں کو (کہ جہاں دیکھ لیا عذاب کو) یعنی قیامت کے دن کا م ہم سے فوت ہوئے اُن کا تدارک کر س۔

پوری طرح آنکھیں کھول کرنہیں دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کوئی شخص اُس چیز کودیکھتا ہے جواُس کو بہت مرغوب اور پسند ہو۔اور جس چیز سے انسان بہت خوفز دہ اور دہشت ز دہ ہواُس کوتھوڑی سی پلکیں اٹھا کردیکھتا ہے،خصوصاً اُس چیز کوجس کا منظر بہت خوفنا ک اور بہت دہشت ناک ہو۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ہے میں ہے کہ "اللہ قیامت کے دن اُن کومونہوں کے بل اٹھائے گا،
اُس وقت بیا ندھے بہر ہے اور گو نگے ہوں گے۔ "اور سورہ الشوریٰ کی فدکورہ بالا آیت ہے ہے
بیظا ہر ہوتا ہے کہ وہ بینا ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھر ہے ہوں گے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ
ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں وہ بینا ہوں اور بعد میں اُن کی بینائی سلب کر کے اُن کو اندھا کردیا
جائے۔ یہ می ہوسکتا کہ کفار کا ایک گروہ بینا ہوا ور دوسرا گروہ اندھا ہو۔

جب اُن کو اِس حال (اور )اس مصیبت میں دیکھا، تو (بول پڑے وہ) لوگ (جوابمان لا مجکے عظم کے سے کہ بے شک خسارہ والے وہ ہیں، جنہوں نے خسارہ میں ڈالاخودا پنے کواورا پنے والوں کو قیامت کردن )

نقصان یہ ہے کہا پنے کو بنوں کی عبادت کے سبب سے دوزخ کا مستحق کرلیا۔اوراپنے لوگوں میں نقصان کی شکل رہے کہا گروہ دوزخی ہیں ،توان کوایمان سے بازرکھااورا گرجنتی ہیں توان کوایمان سے بازرکھااورا گرجنتی ہیں تو رینقصان ہے کہ خوداُن کے دیدار سے محروم رہے۔

(یادر کھوکہ بلاشبراند هروالے ہمیشہ والے عذاب میں ہیں)، جوباتی رہے گا بھی منقطع نہیں ہوگا۔

## وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ أَوْلِيّاءً يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ندرے اُن کے چھدوست کہ مدد کریں اُن کی اللہ کے خلاف۔

## وَمَنَ يُعْلِلِ اللهُ فَمَالَة مِنَ سَبِيلِ فَ

اورجے براہ رکھ اللہ، تونہیں ہے اُس کے لیے کوئی راہ

(ندرہ اُن کے پچھ دوست)، لینی نہ ہوگا اُن کا فرول کے واسطے عذاب کے وقت کوئی دوستوں اور مدد کرنے والوں میں ہے، جو (کہ مدد کریں اُن کی اللہ) تعالی (کے خلاف) لیعنی خدا کے سواکسی کو بیطا فت نہ ہوگی کہ اُن پر سے عذاب وُ ورکر سکے، اورصورتِ حال یہ ہوگی کہ خدا انہیں عذاب سے نہ بچائے گا۔ (اور جے بے داہ رکھے اللہ) تعالی، (تونہیں ہے اُس کے لیے کوئی) نجات کی (راہ)۔

مَالَكُوْمِنَ مُلْكِرا يُومِينِ وَمَالَكُومِنَ مُكَارِي

نہیں ہے تہاری کوئی پناہ گاہ اُس دن ،اورنہ تمہارا کوئی عذاب رو کنے والا "

(حکم مان لواپنے رب کا)، یعنی ایمان اور تو حید کا جوائی نے حکم کیا ہے اُسے مان لو، (اِس سے پہلے کہ آجائے وہ دن جس کی واپسی نہیں اللہ) تعالی (کی طرف سے) جس دن کے آنے کا حکم ہوا ہے۔ اور بیحکم نہ ٹلے گا۔ (نہیں ہے تمہاری کوئی پناہ گاہ) اور گریز گاہ (اُس دن، اور نہ تمہارا کوئی عذاب روکنے والا)۔ اُس دن تم اپنے عملوں سے منکر نہ ہوسکو گے، اس واسطے کہ کراماً کا تبین نے اعمال ناموں میں لکھا ہوگا اور تمہارے اعضاء بھی اُن اعمال پر گواہی دیں گے۔

فَإِنَ آعُرَضُوا فَمَا آرُسَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا إِنْ عَلَيْكِ إِلَّالْبَلْعُ

تواگران لوگوں نے منہ پھیرلیا، تو ہم نے ہیں بھیجا تمہیں اُن کا ذمہ دارنگراں تم پربس پیغام پہنچادینا ہے۔

وَلِتَّالِدُ الدُّنْكَانَ مِنْكَارَحُمُ وَلِي وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اور بے شک ہم نے جب چکھایاانسان کواپی طرف سے رحمت ،تو خوش ہو گیا اُس سے۔اورا گریہنچے اُنہیں کو کی مصیبت،

بِمَا قَتُ مَتُ اَيُدِيهِمْ فَإِنَّ الْرِنْسَانَ كَفُورُ ۞

بسبب أس كے جو پہلے بھیج چكے أن كے ہاتھ، توب شك انسان براناشكرا ب

(تو) أے مجوب! (اگران) مشرك (لوكول نے منھ پھيرليا) دعوت اسلام قبول كرنے سے

(تو) تم فكرمندنه مو،اس ليے كه (مم في بيس بيجا تهبيں أن كا ذمه دار تكرال) بناكركم أنبيل يُرے

كامول سے بچائے ركھو، كيونكه (تم پربس پيغام پہنچاديناہے)۔ پيغام كامنواناتمهار فريضه و نبوت

میں نہیں ہے۔رہ گیا پیغام کا پہنچانا،تو وہتم بحسن وخونی ادا کر چکے ہو۔

اب آ کے بیارشادفر مایا جار ہا ہے کہ کفار کی اینے ند ہب باطلہ پراصرار کرنے کی وجہ کیا

ہے؟ تواس کی وجہ۔۔۔

(اور) اُس کا سبب ہے کہ (بے شک ہم نے جب چکھایا انسان کواپی طرف سے رحمت) اوراُ سے نعمتیں حاصل ہوئیں ،خوش حالی اور آسودگی ملی ،اور بہت سے لوگوں پر اس کوریاست حاصل ہوئی ،

(توخق ہوگیا اُس سے )،اوراُس میں تکبر وغرور پیدا ہوگیا،اور قق کی پیروی میں اُسے عارمحسوں ہونے لگا۔ پہماراشکرادا کرنے سے گریز کرنے لگا بلکدان نعتوں کوخودا پی عقل وہم کا نتیجہ بجھے لگا۔

(اورا گر پہنچ انہیں کوئی مصیبت) جیسے بیاری مفلسی اور محنت وغیر ہا (بہسب اُس) کرقت (کے جو پہلے بیج بچکان کے ہاتھ)، لیعنی ان کی اپنی بدا تمالیوں کے سبب، تو یہ مصیبت میں تو بہ واستغفار کر کے ہماری طرف رجوع نہیں کرتا۔ (تو بے شک انسان برانا شکرا ہے)۔

اگر اِس آیت میں انسان سے کا فرانسان مراد ہے، تو اُس کی ناشکری اور بے ایمانی تو ظاہر ہے۔ اورا گرانسان سے سب آ دمی مراد ہوں، تو اکثر اُن میں سے ایسے ہی ہیں کہ راحت و نعت بھر وراور سرکش انسان دُنیا وی حکومت وریاست پرناز کرنے والا کس خام خیالی میں ہے، یہ مغروراور سرکش انسان دُنیا وی حکومت وریاست پرناز کرنے والا کس خام خیالی میں ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ در حقیقت۔۔۔۔۔

رلله مُلْكُ السّلوت والرُرض يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ لِيهِ مُلْكُ السّلوت والرُرض يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ لِيكَ الْمُعَلَى السّلوت والرُرض يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ لِيكَ اللّهُ الل

اوردے جے چاہے بیٹے یا جوڑے دے اُنہیں بیٹے اور بیٹیاں، اور کردے میں میں میں میں میں ہے۔

مَنَ يَشَاءُ عَقِيمًا اللَّهُ عَلِيمُ قَلِيرُونَ

جے جاہے بانجھ۔ بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔

(الله) تعالی (بی کی ہے بادشابی آسانوں اورزمین کی۔ پیدا فرمائے جو جا ہے۔ اور دے

جے جا ہے بیٹیاں اوردے جے جا ہے ا

جیے حضرت لوط التکلینی کو صرف بیٹیاں عطا فرما ئیں ،اور حضرت ابراہیم التکلینی کو صرف میں نور پر

بیٹے عطافر مائے۔

رسول مقبول كوعطا فرمائے۔۔۔

اس مقام پر بینکتہ بھی ذہن نشین رہے کہ جہاں صرف بیٹیاں ۔۔یا۔۔صرف بیٹے عطا کرنے کی بات کی ،اُسے اپنی مشیت کے ساتھ ذکر فر مایا۔لیکن جسے دونوں کوعطا فر مانے کی

بات ارشاد فرمائی وہاں مشیت کا ذکر نہیں فرمایا ، حالانکہ بیعنایت بھی مشیت ہی کے مرہونِ منت ہے۔

شایداس انداز کلام میں حکمت بیہ ہو کہ جہاں صرف بیٹی عطا کرتا ہے وہاں شاید ماں باپ کو بیٹی کی آرز وہو، باپ کو بیٹی کی آرز وہو، باپ کو بیٹی کی آرز وہو، تو وہاں اپنی مشیت کے ساتھ متعلق کیا کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اور جہاں بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فر مائے تو ماں باپ کی کوئی آرز ونہیں باقی رہتی کہ اس کی نفی کرنے کی ضرورت ہو۔۔ الحقر۔۔ وہ قادرِ مطلق جے چاہے بیٹی دے۔۔ یہ۔ جے چاہے بیٹادے اور جے چاہے دونوں عطا فر مادے۔۔۔

(اورکردے جے چاہے بانچھ) یعنی لاولد کہ اُس کے اولا دبیدائی نہ ہو۔ (بے شک وہ علم والا) ہے یعنی جو بچھ دیتا ہے اور (قدرت والا ہے) یعنی قادر ہے ہر چیز پرجس کی تخلیق فرما تا ہے۔ اُس کا علم اور دانائی جہل اور نا دانی سے مقدس اور میر ا ہے، اور اُس کی قدرت اور تو انائی مجربے منزہ اور معراہے۔

اِس مقام پرکسی کے حاشیہ عنیال میں بیسوال آسکتا ہے کہ آخراس میں کیا حکمت ہے کہ قادرِ مطلق نے کسی سے آمنے سامنے ہوکر بالمثافہ کلام نہیں فر مایا۔ چنانچہ۔ ایک روایت بھی ہے کہ یہود نے حضرت سیدعالم ﷺ سے کہا کہ آپ کا خدا آپ سے بواسطہ بات کیوں نہیں کرتا کہ آپ اُس کا دیدار بھی کریں۔ یہودیوں کے خیالِ فاسد میں یہ بات بھی تھی کہ حضرت موی اللہ تعالی سے کلام بھی فر ماتے تھے اور اُسے دیکھتے بھی تھے۔ دونوں باتوں کا جواب اِس ارشادِر بانی۔۔۔

## وَعَاكَانَ لِيَشْرِآنَ يُكِلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْمِنَ وَرَائِئ جِحَابِ

اورنیس ہوسکتا کسی بشری صورت والے کے لیے کہ بات کرے اُس سے اللہ، مگرخواب و بیداری کی وقی یا پردہ جاہ وجلال سے

اکھ میں میں کے کہ میں کے لیے کہ بات کرے اُس سے اللہ مگرخواب و بیداری کی وقی یا پردہ جا دو جلال سے کہ کہ میں کا فیان کے کہ کہ بھی کے کہ بھی کہ بھی کے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کے کہ بھی کے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کی کہ بھی کی بھی کہ کہ بھی کہ

یا بھیج دے کوئی قاصد ، تو دی پہنچائے اُس کے حکم ہے جو دہ چاہے۔ بے شک دہ بلندی دالا حکمت دالا ہے۔

(اور) فرمانِ خداوندی میں ہوگیا کہ بیر (نہیں ہوسکتا کسی بشری صورت دالے کے لیے کہ بات کرے اُس سے اللہ) تعالی (مکرخواب وبیداری کی دمی۔ یا۔۔ پردہ جاہ وجلال سے۔۔یا۔۔ بھیج

دے کوئی قاصد) یعنی کوئی فرشته اُس بشر پر، (تووجی پہنچائے) وہ فرشته اُس بشر کوجس کی طرف بھیجا گیا ہے (اس کے علم سے) یعنی خدا کے اِذن سے (جووہ جا ہے)، یعنی جو خدا جا ہے۔ (بے شک وہ بلندی والا) ہے، یعنی برتر ہے صفات مخلوق سے اور غالب ہے وحی پہنچانے میں (حکمت والا ہے) یعنی جانتا ہے بشر کے ساتھ کلام کرنا حکمت کی رُوسے جس طرح پر کہ جا ہے۔

ندایمان کا، "لیکن بنادیا ہم نے اِس قرآن کونور، راہ دیتے ہیں اِس سے جسے چاہیں اپنے بندول سے۔

وَ إِنَّكَ كَتُهُمِ كَي إِلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيْرِ ﴿

اور بے شکتم ہدایت دیتے ہوسیدهی راه کی۔

(اور) جس طرح وی بھیجی ہم نے پیغیبروں کی طرف تم سے پہلے، (اُسی طرح وحی کی جان بھیجی ہم نے تمہاری طرف اپنے تھم سے)۔

ا اس آیت میں وی کی روح سے مرادقر آن کریم ہے، اس واسطے کہ اس کے سبب سے ول زندہ ہوتے ہیں۔ جس طرح بدن روح سے زندگی یا تا ہے۔۔۔۔

(تم قیاس نہیں کر سکتے تھے کہ کیا چیز ہے کتاب اللہ) وی کے بل یعنی جب قرآن اُ تارانہیں گیا تھا تو تم اُسے نہ جانتے تھے۔۔یا۔۔اُزل میں جوسعادت وشقاوت کھی گئی تم کو پچھ معلوم نہ تھی اور

یا مرابیان) کی تفصیلات (کا)علم تھا۔ ایمان کی طرف دعوت کرنا اور بلانا۔۔یا۔۔ ایمان کے احکام

اورشرائع،أس كے علم كے تم عالم نہ تھے۔۔یا۔ اہل ایمان یعنی وہ لوگ جوتم پر ایمان لانے والے تھے

اُن سے باخر نہ تھے، (لیکن بنادیا ہم نے اِس قرآن کونور، راہ دیتے ہیں اُس سے جسے چاہیں اپنے بندوں سے )۔ بعنی جب بندے اُس کو قبول کر لیتے ہیں تو طریقِ دین کی راہ پاتے ہیں۔

(اور بے فتک تم ہدایت دیتے ہوسیدهی راہ کی) وجی کے سبب سے لوگوں کو۔تمہارا پکارنا تو

عام ہے تمام خلق کواور میری ہدایت خاص ہے، جے میں جا ہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں۔ تمہارا کام ہے سیدھاراستہ دکھانا جوساری مخلوقات کے لیے عام ہے، اور میرافضل ہے منزل تک پہنچادینا، جس کو

میں پہنچانا جا ہوں۔جس سیدھی راہ کی تم ہدایت دیتے ہو،وہ۔۔

## صِرَاطِ اللهِ النَّهِ الَّذِي لَدُمَّافِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرَرْضِ

الله کی راہ۔ کہ اُس کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہےاور جو کچھز مین میں ہے۔

## الآراك الله تصير الأمورة

یادر کھوکہ اللہ کی طرف چر کرجاتے ہیں سارے کام

(الله) تعالی (کی راه) ہے۔وہ خدا، (کمائی کا ہے جو پھھ سانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے۔ یادر کھوکہ اللہ) تعالی ( کی طرف چر کرجاتے ہیں سارے کام) کیعنی ہروقت اور ہرحال میں سب کام اُسی کی طرف پھرتے ہیں۔ یعنی جملہ مخلوق کے جملہ امور دُنیاوآ خرت میں اُسی کی طرف راجع ہیں،اس کیے کہ وہ جملہ امور کامد تر ہے۔اُس کی قضاء وقدر سے کوئی امر خارج نہیں ہوتا۔

> بعونه تعالی گزشته روز سوره الشوری کی تفییر کمل کر کے آج بتاریخ ١٥رجمادي الاولى سسم الهدرمطابق - وراير بل ١٠١٠ء بروز دوشنبہ سورہ الؤخرف کی تفیرشروع کردی ہے۔مولی تعالیٰ اِس کی اور باقی قرآن کریم كى تفيركى يحيل كى سعادت مرحمت فرمائ ، اورفكر وللم كوا بى خاص حفاظت ميس ر كے۔ آمِين يَامُجِيُبَ السَّائِلِينَ بِحَقِ طُهْ وَيْسَ،بِحَقِ نَ وصَ ويحرُمَةِ سَيّدِنَا محمل على الله تعالى طيرة الدوا الحلية والم



الرورة وزر الرورة والمراد الرورة والمراد المراد ال



'زخرف' کامعنی ہے سونا، کسی چیز کے کمال حسن کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ اور کسی چیز پرسونے کی ملمع کاری کی جائے ، تو اس کو'مزخرف' کہتے ہیں۔ زمین پررنگ برنگ کے سبزہ اور پھول کھلے ہوں ، تو اُسے مزخرف کہتے ہیں۔ اِس سورہ کا نام الزخرف ہے، اس لیے کہ اِس سورہ کی آیت چیم میں زخرف کالفظ آیا ہے، تو پوری سورہ مبارکہ کانام یمی رکھ دیا گیا۔ اِس کمال حسن و جمال رکھنے والی سورہ مبارکہ کو۔۔یا۔۔تلاوت قرآن کریم کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بستوالله الرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

## حَوَّةُ وَالْكِتْبِ الْنَبِينِ قُ

ح م • قتم ہےروش کتاب کی •

رحم) حروف مقطعه آگائی اور جمانے کے واسطے ہیں، تاکہ سننے والوں کوخوابِ غفلت

ہے ہوشیار کردیں۔

تقعلی کے اُس قول ہے اِس بات کی تائید ہوتی ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ حروف جہیں ادائے تنبیہ کے واسطے آتے ہیں الا کے مقام پر، تو یہاں ہے اور میم کلام اعظم سننے کو آگاہ کرنے کے واسطے ہیں۔ 'کشف الاسرار' میں ہے کہ' ح' حیاتِ مِن کی طرف اشارہ ہے، اور'م' اُس کے ملک کی طرف۔

وہ تم یادگرتا ہے حیاتِ بے زوال اور ملک بے انتقال کی اور (قتم ہے روش کتاب کی ) ، یعنی قرآن کی جوروش اور ظاہر ہے دلائلِ اعجاز کے ساتھ اور ظاہر کرنے والا ہے احکام شرع کا اور ہدایت کی راہوں کا۔

#### ٳ؆ؙڿۼڵڹٛ؋ڎؙٳٵۼڔؠٵڲڮڴڴۿؙۄ۫ؾڠۊڵۅڹ۞

بلاشبه بنایا ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں ، کہم لوگ سمجھ سکو

(بلاشبہ بنایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں) اس لیے کہ یہ آسان والوں کی زبان ہے۔۔یا۔۔ اس لیے کہ یہ قوداُس نبی کی اوراُس کی قوم کی زبان ہے جس پرقرآن نازل کیا گیا ہے، تا (کہ) اُ ہے عرب والو! (تم لوگ سمجھ سکو)، اس لیے کہ تم اِس کے مخاطب ِ اوّل ہو۔۔یا۔۔اُ ے عرب وجم والو! تم فوروفکر کرسکواس لیے کہ قرآن تمام اہل ِ عالم کے لیے ہدایت ہے۔

## وَلِنَهُ فِي أَمِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيْدُ

اور بے شک وہ اصل نوشتہ میں ہارے پاس، یقیناً بلندر تبہرا پا حکمت ہے۔

戸

(اوربے شک وہ) یعنی قرآن (اصل نوشتہ میں)، یعنی ساری آسانی کتابوں کی اصل، لوحِ محفوظ میں جو ہر طرح کے تغیر سے محفوظ ہے، (ہمارے پاس یقیناً بلندر تبہ سرایا حکمت ہے)۔ محکم کیا ہوا کہ اِس میں تناقض نہیں ہے۔ اور اگلی آسانی کتابوں کومنسوخ کرنے والا ہے، اور خودمنسوخ نہیں ہوتا۔

## افنفرب عَنْكُوالنِ كُرصَفِيًا أَنْ كُنْتُو قُومًا مُسْرِفِينَ

تو کیا ہم نصیحت کا پہلو پھیردیں؟ اِس پر، کہتم لوگ حدسے بردھ جانے والے ہوں

(تو کیا ہم نفیحت کا پہلو پھیردیں) اُے مشرکو! (اِس) بات (پر کہتم لوگ) اپنی تکذیب و اِنکار میں (حدسے بڑھ جانے والے ہو)؟ یعنی باوصف اِس کے کہتم قرآن سے اِنکار کرتے ہواور اِس کی تکذیب کرتے ہو، مگر ہم اپنی وحی نہ روکیس گے، بلکہ تہمیں راہِ ہدایت پرلانے کے لیے پئے در ئے بھیجس گے۔

ایک تفسیریہ بھی کی گئی ہے کہ۔۔۔

تمہارے شرک کے سبب سے قرآن کوہم آسان پرنداٹھالیں گے،اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں کے عنقریب وہ لوگ بیدا ہوں گے جو اِس پرایمان لائیں گےاور اِس کےاحکام پڑمل کریں گے۔

# وَكُوْ الْسَلْنَامِنَ بَيْنِي فِي الْاَوْلِينَ وَمَا يَأْتِيهِ وَمِنْ بَيْنِي الْاَكَانُوابِهِ وَكُوْ الْسَلْنَامِنَ بَيْنِي الْاَكَانُوابِهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمِنْ بَيْمُ الْاَكَانُوابِهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمِنْ بَيْمُ الْرَكَانُوابِهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمِنْ بَيْمُ اللَّهُ الْاَكُوابِهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمِنْ اللَّهُ الْاَكُوابِهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمَا يَأْتِيهِ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَأْتِيهُ وَمُ اللَّهُ ال

يَسْتَهْزِءُونَ فَأَهْلَكُنَّا الثَّلَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْاَوِّلِيْنَ • يَسْتَهْزِءُونَ فَأَهْلَكُنَّا الشَّلَ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْاَوِّلِيْنَ

ہنی بناتے ہے ۔ توبربادکردیاہم نے إن لوگوں سے زیادہ پکڑ میں خت لوگوں کو،اورگزر چکااگلوں کا حال ۔

(اور کتے بھیج ہم نے نبی اگلوں میں ) کہ وہ لوگ مشرک اور مسرف تھے اور اُن کے کفر نے ہمیں رسول بھیجنے سے نہیں روکا۔ (اور نہ آتا انہیں کوئی نبی گر) قوم کے معاندلوگ (اُس کی ہنمی بناتے سے )، جس طرح قریش کے منکر تمہار سے ساتھ ہنمی اور منخراین کرتے ہیں، (تو) ہنمی اور مسخر کرنے کے سبب سے (برباد کردیا ہم نے ان لوگوں سے زیادہ پکڑ میں سخت لوگوں کو)۔ یعنی اِن کا فروں سے زیادہ جوتوی تھا اُن کو ہم نے ہلاک کردیا،اور اُن کی تختی اور شوکت نے ہم کو عاجز نہیں کیا۔ (اور) قر آنِ کریم میں کئی جگہ (گررچکااگلوں کا حال) اور اُن کا قصہ کہ انہوں نے پیغیبروں کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے اُن کے ساتھ کیا کیا اور ہم

اس جگہ ہے حضرت رسولِ مقبول ﷺ سے نصرت کا وعدہ اور دشمنوں کے لیے عذاب اور عقوبت کی وعید نکلتی ہے۔

## وَكَبِينَ سَأَلْتُهُمْ مِّنَ خَكَنَ السَّلُوتِ وَالْرَاضَ لِيَقُولُنَّ

اورا گرتم نے اُن سے بوچھا کہ" کس نے پیدا کیا آسانوں اور زمین کو،" تو ضرور کہددیں گے

## خَلَقُهُنّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ٥

ك" پيداكيا ب أنبيل عزت والعلم والے نـ"

(اور) اَے محبوب! (اگرتم نے) اپنی قوم کے (اِن) مشرکین (سے پوچھا کہ س نے پیدا کیا ہے آسانوں اور زمین کو؟ تو ضرور کہہ دیں گے کہ پیدا کیا ہے انہیں عزت والے علم والے نے)، جوغالب ہے اپنے تھم میں اور جانے والا ہے بندوں کے احوال، اس واسطے کہ پیدا کرنا کسی جاہل اور عاجز کا کامنہیں ہوسکتا۔

یہ آیت ان کافروں کے کمالِ جہالت اور جمافت سے خبر دیتی ہے کہ اقرار تو کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا قوی اور دانا ہے، اور اُس کے غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر حق تعالی اپنی صفت میں فرما تا ہے کہ خدائے کیم وقد رہوہ ہے۔۔۔

## النِي جَعَلَ لَكُو الْرُرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُو فِيْهَا

جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کوبستر ،اور بنائے تمہارے لیے

#### سُبُلَالْعَلَكُمْ تَهْتُكُونَ قَ

أس ميں رائے، كەراە يا ۇ

(جس نے کردیا تمہارے لیے زمین کوبستر) لیعنی تمہاری قرارگاہ، (اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے) تا (کہ) تم جن شہروں اور مکانوں کی طرف جانا جا ہواُ دھر جانے کی (راہ پاؤ) اور ایخ مطلوبہ مقام پر باسانی پہنچ جاؤ۔

والنى نَزْل مِن السَّمَاءِ مَا عَلِي الْمُعَارِفَ الْمُعَالِمِهُ بَلْلَا كُمْ مَيْنًا عَلَيْ الْمُعَالَقُونَا بِهِ بَلْلَا كُمْ مَيْنًا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَكُو مَنْ اللَّهُ الدارَ عِنْ مَا مُؤْلِدُ وَالرَّدِيامَ فَا مُرْدُهُ آلِدُي وَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّلِي الدارَ عِنْ مَا وَالْمُوالِدُي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الدَّلِي الدارَ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

### كَنْ لِكَ مُخْرَجُونَ ١٠

اِی طرح تم لوگ نکالے جاؤگے•

(اورجس نے اُتارا آسان کی طرف سے پانی ایک اندازے سے ) بقد رِحاجت اور مصلحت کے قدر ۔ یعنی نہ تو بہت کہ اُس کے سب سے غرق ہوجا کیں جیسے طوفانِ نوح ، اور نہ تھوڑا کہ کھیتوں کی ضرورت کو کافی نہ ہو۔ (پھراٹھا کر کھڑا کر دیا ہم نے اُس مردہ آبادی کو) ۔ یعنی جس شہر کی زمین خشک ہے آب و گیاہ ہوگئ تھی ، پانی کے سب وہ سر سبز و شاداب ہوگئ ، اُس کے پودوں کو اور اُس کی گھاس کو تروتازگی مل گئ جواُس کی زندگی کی طرح ہے۔

آیتِ کریمہ میں غیبت ہے تکلم کی طرف النفات اِس جہت ہے کہ بیٹا اُس کے ساتھ خاص ہے۔

(ای) زنده کرنے کی (طرحتم لوگ نکالے جاو کے) قبروں سے زندہ ہوکر۔

## والنبي خلق الززواج كلها وجعل ككرة من الفلك

اورجس نے پیدافر مایاسارے جوڑے، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں

#### والزنعام فالتركبون

اور چو پایوں سے وہ ،جن کی سواری کرتے ہو۔

(اور)وہ خداوندوہ ہے (جس نے پیدافر مایاسارے جوڑے) یعنی ذکر ومونث پرمشمل

جوڑے پیدافر مائے۔۔یا۔۔ازواج سے مراداقسام ہیں، یعنی ہرتتم کی چیزوں کو پیدافر مایا۔۔یا۔ہر چیز کا مقابل بیدا کیا جول کرایک جوڑا ہو گئے۔۔مثلًا:سردی اور گرمی۔۔رات اور دن۔۔ آسان اور زمین۔

\_ سورج اورجاند\_\_ جنت اور دوزخ وغيره وغيره \_

ایک چوقی صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اُس سے مرادانیانوں کے وہ احوال وصفات ہیں جن میں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً: خیراور شر۔ ایمان اور کفر۔ خوش حالی اور نگ دی اور صحت اور بیاری وغیرہ۔ الحقر۔ قطع نظر اِس بات کے اِس آیت کریمہ میں از واج سے خاص طور پر کیا مراد ہے؟ مگریہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اوپر جن کا ذکر کیا گیا، وہ سب اور اُن کے سواسارے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فر مایا۔۔۔
(اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور چویا یوں سے وہ، جن کی سواری کرتے ہو)۔ کشتیوں (اور بنایا تمہارے کے کشتیوں اور چویا یوں سے وہ، جن کی سواری کرتے ہو)۔ کشتیوں

سے دریامیں اور چو پایوں سے ختکی میں۔۔۔

لِتَسْتُواْ عَلَى ظُهُورِ مِ ثُمَّ تَنْ كُرُواْ لِعْمَةُ رَبِّكُمُ إِذَا اسْتُوكِيْتُوعَلَيْرِ تاكهم كرميطوان كى پيطوں پر، پھرياد كروائي درب كانعت كوجهال فيك بيھ چيتم اس پر، وكفولوا سُجُلَى النب مى سَخْرَلْنَا هان اوما كُنّا لَكُ مُقْمِ نِيْنَ شَ

اور کہوکہ" یا کی ہے اُس کی جس نے قابو میں کردیا ہارے اُس کو،اور نہ تھے ہم اُس کے بوتے والے

مَرِاثاً إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ®

اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرورلو منے والے ہیں "

(تاكہ جم كربيٹھوأن كى پیٹھوں پر، پھر يادكروا پے رب كى نعت كو جہاں ٹھيك بیٹھ چکے تم اس پر)۔ وہیں پرسكون سے بیٹھے کے بعد۔ یا۔ جیسے ہی تم اُس پرسید ھے ہوكر بیٹھ گئے ، تو دِل سے خدا كى نعت كو يادكرو، (اور) زبان سے (كہوكہ پاكی ہے اُس) خدائے برتر وبالا (كى ، جس نے قابو میں كرديا ہمارے إس) کشتی۔ یا۔ اِس چار پایہ (كو) كہ اِن پرسوار ہوكر ہم خشكی اور تری طے كرتے ہیں ، اور نہ تھے ) اپنی قوت سے (ہم اِس كے بوتے والے) لیونی اِس كو تھا منے والے اور اپنا فر ما نبر دار كرنے والے۔

(اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور کو شنے والے ہیں) اپنی آخری عمر میں اُس سواری پرجس کو جنازہ کہتے ہیں۔اور دُنیا کی سوار یوں میں وہ اخیر سواری ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب آنخضرت کی رکاب میں پائے مبارک رکھے، تو استے اللہ کہتے اور جب سواری کی بہت پر بیٹے جاتے ، تو کہتے کہ الحدمد لله علی کل حال میں گئالہ میں المؤنی سنگے رکنا ہانا او ما گئالہ میں النا کی سنگے رکنا ہانا او ما گئالہ میں النا کی سنگے رکنا ہانا او ما گئالہ میں النا کی آخر تک پڑھی، حضرت امام سین نے کی کود یکھا کہ سواری پر بیٹھا اور آیت میں بیٹھی آفر تک پڑھی، حضرت امام نے فرمایا کہتم کو کس نے بیٹھم کیا ہے؟ سوار نے عرض کی کہ آنے فرزندر سول! اللہ تعالی نے ہمیں بیٹھم فرمایا ہے۔۔ چنا نچہ۔۔ار شاد فرمایا ہے" کہ یاد کروا ہے رب کی نعمت سوار ہوتے وقت حمد کرنے سے فائل ندر ہو۔۔ کا فروں کی خدا فی خلافیت اور عزت اور حرت اور

علم کا اقرار کرنے کے بعد، اس کے واسطے اولاد ثابت کرتے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔ انہوں نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا۔۔۔

## وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا الآق الْرِثْمَانَ لَكُفُورٌ مُبِينَ فَ

اور بنالیا اُس کے لیے اُس کے بندوں ہے جزء بے شک انسان ضرور کھلانا شکرا ہے۔

(اور بنالیا اُس کے لیے بندوں سے جزء)، یعنی اُس کے بندوں میں سے ایک حصہ، یعنی

کہتے ہیں کہ فرشتے اُس کی بیٹیاں ہیں۔ اِس طرح انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کو اُس کا جزء قرار

دے دیا۔ اور اُس کے جنس میں شامل کر دیا، اور وہ یہیں جانتے کہ ولا دے اجسام کی صفتوں میں سے ہے اور وہ سب جسموں کا خالق ہے۔

(بے شک انسان ضرور کھلانا شکراہے)۔اُس کی ناشکری اوراُس کا کفر بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف اولا دکی نسبت کرتا ہے۔

اوران کافروں کی جہالت کی نشانیوں میں ہے ایک ریھی ہے کہ بیٹیوں کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اورا پنے واسطے بیٹے جا ہتے ہیں ، تو حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

#### آمِرا تُحَدَّنَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنْتِ وَاصْفَاكُمْ بِالْبَنِينِ قَ

کیا اُس نے لیا جو تخلوق فرما تا ہے اُس سے بیٹیاں ،اور چن رکھا ہے تبہارے لیے بیٹے ؟ •

( کیا اس نے ) یعنی حق تعالی نے اپنے واسطے (لیا جو تخلوق فرما تا ہے اُس) میں (سے بیٹیاں) ،
جوخود کا فروں کی نگاہ میں بہت ہُری ، لائقِ شرم اور ناقص ہوتی ہیں ، تو اُن ناقصات کوخدا نے اپنے لیے
رکھ لیا ؟ (اور چن رکھا ہے تمہارے لیے بیٹے) جونسبتاً بہتر اور کامل ہوتے ہیں۔اور میہ بات کیونکر ہونا
جا ہے کہ خدا کا بچہ بندہ کے بچہ سے کمتر ہو۔

## وَإِذَا بُنِيْرَ آحَدُهُمْ بِمَاضَرَبِ لِلرَّحْلَنِ مَكَالَّ ظَكُلُ

حالانکہ جب خوشخری دیا گیا اُن میں کا کوئی ، جوخدائے مہربان کے لیے کہاوت بنالی ہے،

وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيْمُ

توسارادن أس كاچېره كالا ہاوروه گھٹتار ہتا ہ

(حالانکہ جب خوش خبری دیا گیا اُن میں کا کوئی) اُسی کی (جوخدائے مہر ہان کے لیے کہاوت بنالی ہے)،اورجس کے ساتھا اُس نے رحمٰن کومتصف کیا ہے اورائے بٹی والاقر اردیا ہے،تواب اگراُسی کو اس کے یہاں بٹی کی پیدائش کی خبری دی جائے، (تو) صاف نظر آئے گا کہ (ساراون اُس کا چہرہ کالا ہے) رنج وَغم کی وجہ ہے، (اوروہ گھٹتار ہتا ہے)۔ یعنی غم اور بے چینی اور بے صبری میں اپنے دل ہی دل میں غم کھا تا رہتا ہے۔ پس اُے کا فرو! جب تم اپنے واسطے بٹیال پسند نہیں کرتے، تو خدا کے واسطے کیوں روار کھتے ہو۔

## ارَمَنَ يُنَكُ وَالْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْحِصَامِ عَيْرُ مُبِينِ ١٠

کیاجس کی نشو ونما کی جائے گہنوں میں ،اور وہ بحث میں صاف نہ بول سکے۔

( کیا جس کی نشو ونما کی جائے گہنوں میں ) یعنی ناز سے پر ورش کی جائے اور اُس کولڑائی اور

ر کیا جس کی نشو ونما کی جائے گہنوں میں ) یعنی ناز سے پر ورش کی جائے اور اُس کولڑائی اور

معرکه آرائی کی قوت نه ہو، (اوروہ بحث میں صاف نه بول سکے)۔ عرب کوشجاعت اور فصاحت پر فخر تھااورا کثر عور توں میں بید دونوں صفتیں نہیں ہوتی ہیں، توحق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔۔

کیاجوکوئی اییاہو،تو خدا اُس کواپنی فرزندی میں لے لےگا؟ اَسے کا فرو! آخرتمہاری اس بے عقلی کو کیا کہا جائے؟ جس کوتم اپنے لیے پیند نہیں کرتے ،اُسے خدا کے لیے روار کھتے ہو۔ان کا فروں کی بے عقلی بردھتی گئی۔۔۔۔

وجعلوا المكليكة الزين هم عبل الرحلن إنا المهد والمحمد والمعلقة

#### سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمُ وَلِينَاوَنُ

ابلکھ لی جائے گی اُن کی گواہی ،اور باز پرس کیے جائیں گے۔

(اورقراردیاان لوگول نے فرشتوں کو جوخدائے مہریان کے بندے ہیں عورتیں)، یعنی فرشتوں کو جو ہروقت عبادت و بندگی میں مشغول رہتے ہیں اُن کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ (کیاانہوں نے دیکھی ہے اُن کی پیدائش؟) اوراُن میں عورت ہونے کی صفت دیکھی ہے؟
معالم میں ہے کہ حضرت رسول کریم علیالتیة والتسلیم نے کا فروں سے یو چھا کہتم کیونکر جانے

ہوکہ فرشتے عورتیں ہیں؟ تو کافروں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی
دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جھوٹ نہیں ہولتے تھے۔ تو حق تعالی نے فرمایا۔۔۔
(ابلکھ لی جائے گی اُن کی گواہی ،اور باز پرس کیے جا کیں گے ) قیامت کے دن کہ یہ بات
ہتاؤ تمہارے پاس فرشتوں کے عورت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور ان فرشتوں کی پرستش کرنے کا سبب
کیا ہے؟ اِس بات پر کفار کٹ جحتی پراتر آئے۔۔۔

وقالوالوشاء الرحمن ما عبد المؤهم مالهم بن المحمد مالهم بن الكامن على المراب المراب المراب المراب المرب المرب

إن هُمُ إِلَا يَخْرُصُونَ قَ

بەلوگ بىس أنكل دوڑاتے ہیں •

یوب کی اور بیلوگ بولے)، یعنی بنی ملیح نے خزاعہ سے کہا (کہا گر چاہتا خدائے مہر بان، تو ہم نہ پوجتے انہیں)۔

یہ بات انہوں نے بطور کٹ ججتی کہی اوراس اعتقاد کی راہ سے نہیں کہی کہ خدا کی مشیت بندوں کی مشیت بندوں کی مشیت پرغالب ہے،اس لیے کہ بیاعتقاد تو ایمان میں سے ہے اور وہ مؤمن ہی کب تھے جو بیاعتقاد رکھتے ،اس لیے حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

(نہیں انہیں انہیں اِس کا کوئی عِلم۔ بیلوگ) تو (بس اٹکل دوڑاتے ہیں)۔۔ چنانچہ۔۔ جو کچھ کہتے ہیں وہ علم کی رُوسے نہیں کہتے۔ مشیت الہی کا نام تو صرف نادانوں کو دھوکا دینے کے لیے لیا ہے اور حکم الہی کوضا کع کرنے کے لیے مشیت کوبطور دلیل پیش کر دیا ہے۔

اور اِس گفتگو ہے اُن کا مدعا پیتھا کہ حق تعالی نے ہماری تقدیر میں اُن کی پرستش لکھ دی ہے،
اور اس بات پر خدا راضی ہے تو اس بات کے سبب ہے ہم پر عذا ب نہ کرے گا۔ تو وہ جھوٹ
کہتے تھے اس واسطے کہ حق تعالی سے کا فر کے گفر سے راضی نہیں۔ جووہ کہتے ہیں ایسانہیں ہے۔
اُن سے دریا فت کروکہ۔۔۔

امراتینه و کنیامن قبله فهم به مستنسکون و کامراتینه و کامین کام کامین کا

(کیادے رکھی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب اِس) قرآن (کے پہلے سے) جس سے اُن کی بات کا بچے ہونا ثابت ہو ( تو وہ اُسی سے دلیل لانے والے ہیں؟)۔ اور بیہ بات مقرر ہے کہ ہم نے قرآن سے کہا کوئی کتاب نہیں دی کہ اُس سے کوئی دلیل اور نقل لائیں ، اور عقل کی راہ سے بھی کوئی دلیل نہیں رکھتے۔۔۔۔

## بَلْ قَالْوَ إِنَّا وَجَنْ ثَا ابْأَءَ نَا عَلَى أُقَرِّ وَانَّا عَلَى الْرَهِمُ مُّفَتَنَّ وْنَ ١٠

بلکہ دہ تو کہہ بچکہ "بلاشہ ہم نے پایا ہے باپ دادوں کوا یک جمعیت پر ،اور بے شک ہم اُن کے قش قدم پر چلے والے ہیں " (بلکہ وہ تو) خود (کہہ بچکے کہ بلاشبہ ہم نے پایا ہے باپ دادوں کوایک جمعیت پر) یعنی ایک طریقہ اور ایک خصلت پر ، (اور بے شک ہم اُن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں) اور انہیں کے طور و طریقے کواپنانے والے ہیں۔

اِس مقام پرتین چیزیں ہیں۔ایک مشیت ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے،اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا امراوراُس کا حکم ہے۔اللہ تعالیٰ اُس وقت راضی ہوتا ہے، جب اُس کے امراوراُس کے حکم پرمل کیا جائے،اوراللہ تعالیٰ کی مشیت اوراُس کے حکم پرمل کیا جائے،اوراللہ تعالیٰ کی مشیت اوراُس کے ارادہ اوراُس کے حکم سے عام ہے۔ اِس کا کنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اوراُس کے ارادہ سے ہوتی ہے، کیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی نہیں ہوتا،اور نہ ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

جہاں تک انسانوں کے افعال کا تعلق ہے، انسانوں کے افعال کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی انسان کے اُسی فعل کو پیدا کرتا ہے جس فعل کو انسان خود اختیار کرتا ہے، اور اُسی اختیار کی بنا پراس کو جزاء اور سزادی جاتی ہے۔ اگر انسان کو اختیار نہ دیا گیا ہوتا، تو پھر رسولوں کو بھیجنا، حساب اور کتاب لینا، میزان قائم کرنا، جزاء اور سزادینا، بیتمام امور عبث اور بے کار ہوجائیں گی جو اِس بات پردلیل ہیں ہوجائیں گی جو اِس بات پردلیل ہیں کہ انسان کو اچھے اور بُر کی وہ ساری آیتیں کی کے افتیار دیا گیا ہے، اور اس کے نیک کاموں پروہ سزا کا صحیق ہوگا۔

کاموں پراس کو جزا ملے گی اور بُر ہے کا موں پروہ سزا کا مستحق ہوگا۔

ا بے محبوب! بیہ جوآپ کے عہد کے کفارا پنے باپ دادوں کی پیروی کی بات کرتے ہیں، بیہ

CONTRACTOR DE CONTRACTOR D

کوئی نئی بات نہیں۔۔۔

وكذرك ما السلنام فيلك في كرية من كذر الافال من في المن المركان المن المركال من فوها المركان ال

إِنَّا وَجِدُنَّا الْبَاءِ نَاعَلَى الْمُدِّةِ وَإِنَّا عَلَى الْرَهِمُ مُّقَتَّدُونَ ﴿ وَمُقْتَدُونَ ﴿ وَلَا الْمُرْهِمُ مُّقَتَدُونَ ﴿ وَلَا الْمُرْهِمُ مُّقَتَدُونَ ﴾ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا لَا لَا لَا اللّّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

ك"بم نے پایا بے باپ دادوں كوايك جمعيت پر،اور بم أن كنثان قدم پر پیچے بیچے بي، أنهول نے جواب ديا

جِئْتُكُمْ بِأَهْلَى مِتَّادَجِنَ ثُمُّ عَلَيْهِ ابْآءِكُمْ قَالُوٓ الْآلِالِيَا

ك"كيا كومم لے أكي تمين تمهارے پاس نهايت بري مدايت أس ب، حس پر پاياتم نے اپنا باب دادوں كو؟ سب بول كرره كئ

ارسلتم به كفرون ١

ك" بم سب إلى ، جس كتم يغير بنائے كئے ہوا نكارى بين •

لد ہم سبال سے ہوں کا جا ہوں کے انگاری ہیں ہیں ہوں کا ہوں گاری ہیں ہیں ہولی رہی ہے۔۔ (ای اور) یہ کوئی اِن کا نیا عذر نہیں ، بلکہ اِن کے اگلوں کی بھی بہی ہولی رہی ہے۔۔ چنانچہ۔۔ (ای طرح نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کسی آبادی میں کوئی ڈرانے والا) کہ اُس نے عذاب سے اُس قریہ والوں کوڈرایا اور شرک سے تو حید کی طرف بلایا، (گرکہا کیے اُس کے آسودہ لوگ) یعنی دولت منداور سردارلوگ (کہم نے پایا اپنے باپ دادوں کوایک جمعیت پراور ہم اُن کے نشانِ قدم پر پیچھے پیچھے ہیں۔ اُن اور ہم اُن کے نشانِ قدم پر پیچھے پیچھے ہیں۔ اُن کے نشانِ قدم پر پیچھے بیچھے ہیں۔ اُن کے نشانِ قدم پر پیچھے بیچھے کی اُن کے نشانِ قدم پر پیچھے بیچھے کی میں اُن کے نشانِ میں ہوایت اُس سے ، جس کے تم پیغیر بنائے گئے ہوا نکاری ہیں) تو کی راہ سے (سب بول کررہ گئے کہ ہم سب اُس سے جس کے تم پیغیر بنائے گئے ہوا نکاری ہیں) تو کی راہ سے (سب بول کررہ گئے کہ ہم سب اُس سے جس کے تم پیغیر بنائے گئے ہوا نکاری ہیں) تو

فَانْتُعْمَنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَثِّرِبِينَ فَ

توبدلدلیا ہم نے اُن ہے، تود کھے لوکہ کیسا ہوا اُنجام جھٹلانے والوں کا • (توبدلہ لیا ہم نے اُن سے) اور ان مقلدوں اور معاندوں کوجڑسے اکھاڑ دیا۔ (تود کھے لوکہ

كيساانجام ہوا جھٹلانے والوں كا)\_

اندهی تقلید کی شامت ہے اُن کا کام تکبراور مشمنی کو پہنچا۔

اس کلام میں آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلی ہے۔ پھر فرما تا ہے کہ اگراپنے باپ دادوں ہی کی تقلید کرنی ہے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والعسلم کی کروجو تمہارے باپ دادا میں سب سے زیادہ شریف اور بزرگ ہیں۔

Marfat.com

المراجعة

## وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِرَبِيهِ وَقُومِهُ إِنْ يُكِالَا عُمِنّا تَعْبُلُ وَكُ

اورجب كدكها ابراجيم نے اپنے باباسے اورائي قوم ہے كه بلاشبه ميں بيزار ہوں أس سے جسے تم لوگ بوجتے ہو۔

## الدالذي فطرني فالدائدي

مروه جس نے پیدافر مایا مجھے کہ بلاشبہوہ راہ دے گامجھ"

راور)یادکرواُس کو (جب کہ کہاابراہیم نے) غارہے باہر نکلنے کے بعد (اپنے بابااوراپی قوم سے)، جب انہیں بت پرسی کرتے دیکھا، (کہ بلاشبہ میں بیزار ہوں اُس سے جسے تم لوگ پو جتے ہو سے)، جب انہیں بت پرسی کرتے دیکھا، (کہ بلاشبہ میں بیزار ہوں اُس سے جسے تم لوگ پو جتے ہو مگروہ جس نے پیدافر مایا مجھے) اور میں صرف اُسی کا پرستار ہوں، کیوں (کہ بلاشبہ وہ راہ دے گامجھے) لیمنی راوح تی پر ثابت قدم رکھے گا۔

## وجعلها كلي باقية في عقبه لعله فيرجعون ١

اور بنارکھا أے باتی رہے والی بات اپ بعد والوں میں ، کہ وہ باز آئیں •

(اور بنارکھا ہے أسے باقی رہنے والی بات اپ بعد والوں میں ) ۔ یعنی حضرت ابراہیم نے کلمہ ، تو حید کواپی ذریت میں باقی رہنے والاکلمہ بنادیا ہے۔ اِسی وجہ سے حضرت ابراہیم کی اولا دمیں موحد اور تو حید کی طرف بلانے والے ہوئے۔

بعضوں نے کہا کہ عقب ابراہیم "العَلِیٰلا ہے آلِ محمد الله الله مراد ہے اور بعضے اس بھری العَلِیٰلا ہے اللہ میں کلمہ وتو حید کو ہے اور بعضے اس بات پر ہیں کہ قت تعالی نے حضرت ابراہیم العَلِیْلا کی نسل میں کلمہ وتو حید کو ماقی حیور ا۔۔۔

تا (کہوہ) جو کفروشرک پر ہیں وہ حضرت ابراہیم کے دین پر (بازآئیں)۔
حضرت ابراہیم النظیم کی بیتو قع پوری نہیں ہوئی کہ اُن کی تمام اولا دعقیدہ تو حیداوراسلام
پرقائم رہے ۔ حق تعالی نے یہ بتایا کہ ہمارے نبی النظیم کے زمانے میں جواہل مکہ تھے وہ سل
ابراہیم سے تھے، اللہ تعالی نے اُن کوخوب نوازا۔ پنانچہ۔۔ارشادہ وتا ہے کہ۔۔۔
ہم نے انہیں محروم نہیں چھوڑ دیا۔۔۔

بل منتعث هؤلاء واباء هر حتى حاء هم الحق وم سول هم الحق وم سول هم الناق المحتاق الحق وم سول هم الناق المعالية المال ومتاع ديام ن انبيل، اوران كر باپ دادول و، يهال تك كرة عيان كر بال عن ، اورصاف صاف بتانے والارسول و

(بلکہ مال ومتاع دیا ہم نے انہیں) پنجم راسلام کے عہد والوں کو، (اوران کے باپ دادوں کو)۔ جھی کو دُنیاوی نعمتیں اور آسائش دیں اور وہ ان نعمتوں اور آسائشوں اور اُن کی لذتوں میں ڈوب کرعقیدہ تو حید اور اسلام کے احکام سے غافل ہو گئے۔ (یہاں تک کہ آگیا اُن کے پاس حق) قرآنِ کریم (اور) قرآنِ کریم کے احکام کو (صاف صاف بتانے والارسول)، جس کی رسالت اُس کے پیش کردہ مجزات کی وجہ سے بالکل ظاہر تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل کو بیان کرنے والا تھا۔

وكتا جاء هم الحق فالواهن اسم والعرف به كفرون وقا ما المحرف التابه كفرون وقا المحرف المعرف المحرف المعرف والمعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف المعرف

اورجب کیا ان کے پاس فق ،تو ہو کے کہ بیجادہ ہے،اور،م بے تلک اس کے انکاری ہیں ہے۔ (اور جب آگیا اُن کے پاس فق ،تو ہو کے کہ بیجادہ ہے،اور ہم بے تک اِس کے إنكاری

یں)۔

یہلوگ عقیدہ توحید سے غافل ہو چکے تھے اور جب ہمارے نی ﷺ اُن کوخوابِ غفلت سے جگانے کے لیے آئے ،تو سے جگانے کے لیے آئے ،تو انہوں نے آئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آئے ،تو انہوں نے آپ کا اور آپ کے بیغام کا اور قرآنِ مجید کا اِنکار کیا۔۔۔

وَكَالُوْالُولِا نُزِلَ هٰذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقُرْيَكِينِ عَظِيْرِهِ

اور بو کے کہ" کیوں نہ نازل کیا گیا ہے آن کسی بڑے آ دمی پر؟ دونوں آباد یوں ہے"

(اور بولے کہ کیوں نہ نازل کیا گیا ہے آن کسی بوے آدمی پر؟ دونوں آبادیوں سے)، یعنی منظم میں شدہ کا میں ہے کہ کیو

کم معظمہ اور شہر طائف کے سی صاحبِ مال اور صاحبِ جاہ انسان پرکیوں نہیں اتاراگیا؟

۔ مثلاً: مکہ میں ولید ابن مغیرہ پر۔ یا۔ عتبہ بن ربیعہ پر۔ یا۔ اخنس بن شریف پر اور طائف میں عروہ تقفی۔ یا۔ خبیب بن عمر پر۔ یا۔ کنانہ پر۔ کافروں کا مدعایہ تھا کہ رسالت برامنصب ہے، چاہیے تھا کسی بزرگ آ دمی کوملتا، اور بزرگ اُن کے نزدیک مزخر فاتِ دُنیوی جمع ہونے اور حکومت کرنے اور گروہ اور حشمت کی کثرت پر مخصر تھی۔ اور انہوں نے بینہ جانا کہ رسالت عالی رتبہ اور اُس کا استحقاق فضائل روحانی اور کمال قدی ہے آراستہ ہونا ہے۔ اور اُن مسب اختصاص کے ساتھ جانا چاہیے کہ حضرت وا هب العطایا کے خاص فضل سے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ توحق تعالی نے اُن کے جواب میں فرمایا کہ۔۔۔

## آهُمُ يَقْسِبُونَ رَحْمَتُ رَبِكَ \* يَحُنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مِّحِيْثَتُهُمُ

"كيابيلوگ باغتے بين تمهار برب كى رحمت كو؟" بم نے خود بانا ہے أن كے درميان،

## فِي الْحَيْوِةِ النَّانْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِينْتُونَ

اُن کے سامانِ زندگی کو دُنیاوی زندگی میں ،اوراونچا کیاایک کودوسرے پر بہت کچھ، تا کہ بنائے رکھیں

## بَعُضْهُمْ بِعُضًا شَكْرِيًا ورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُمِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿

ایک دوسرے کو دبتا ہوا۔اور تمہارے رب کی رحمت بہتر ہے اُس ہے، جووہ جمع جتھا کرتے رہتے ہیں۔

(کیایہ لوگ بانٹے ہیں تمہارے رب کی رحمت کو؟) یعنی نبوت کو، تو کیار سالت کی تنجیاں اُن کے دست ِتصرف میں ہیں تا کہ جس پر چاہیں نبوت کا دروازہ کھول دیں؟ (ہم نے خود بانٹا ہے اُن کے درمیان اُن کے سامانِ زندگی کو دُنیاوی زندگی میں) لیعنی وہ چیز جس کے سبب سے زندہ رہتے ہیں دُنیا میں اور اُس کی تدبیر اور تغییر میں عاجز ہیں ۔ پس کہاں امرِ رسالت میں کہ مراتب انسانیہ میں اعلیٰ ربتہ ہے۔ خل دیتے ہیں ۔

(اوراونچاکیاایک کودوسرے پر بہت کچھ) روزی میں کہ ایک مالدار ہے دوسرافقیر۔یا۔۔
حریت میں کہ ایک آزاد ہے دوسراغلام۔یا۔بزرگیوں میں کہ ایک فاضل ہے دوسرامفضول۔درحقیقت
درجوں کا فرق نیک اخلاق کے سبب سے ہے۔جس کی خوبہت نیک، اُس کا درجہ بہت بلند۔اور یہ
تفاوت ہم نے اس لیے کیا۔۔۔(تاکہ بنائے رکھیں ایک دوسرے کو دبتا ہوا)،کام کرنے والا تا بعدار،
تاکہ اُن کام کرنے والوں کا بھی کام ہے۔

ایک کام کرانے والا ہے اور دوسرا کام کرنے والا ہے، توجوکام کرانے والا ہے وہ اپنے مال سے کام کرانے والا ہے وہ اپنے اعمال سے کام کرنے والا ہے وہ اپنے اعمال سے کام کرنے والے کی مدد کرتا ہے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے اعمال سے کام کرانے والے کی مدد کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مختاج ہیں اور اِسی مختاجی کے سبب

اموردُ نيوي كانتظام موتاب\_

(اورتہارے رب کی رحمت) یعنی نبوت (بہتر ہے اُس سے جووہ جمع جھاکرتے رہتے ہیں) مناب اُسٹ گریاں میں میں میں میں میں اور میں اس میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور

یعنی مال وُنیا۔ اور اُسے بزرگی کا سبب جانے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دُنیا بہت حقیر ہے، اوراگریہ بات نہ ہوتی کہ دُنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ کفراختیا رکر لیتے اور کا فروں کے گھروں میں انواع واقسام کی نعمتیں اور عیش وعشرت کا

سامان دیکھ کر کفر کی طرف رغبت کرتے ،اور بیوہم کر لیتے کہ کفر ہی میں فضیلت ہے،تو ضروراللہ تعالیٰ کا فروں کے گھراوران کا ساز وسامان سونے کا بنادیتا،جیسا کہ فق تعالیٰ فرما تاہے کہ۔۔۔

وَلُوْلِدُ أَنْ يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدُةً كَيْحَلِّنَا لِهِنَ يُحِفُّعُ

اورا گرنہ ہوتی ہے بات کہ داخل ہوجا ئیں سب لوگ ،ایک ہی اُن کی جمعیت میں ،تو بنادیتے ہم اُن کے لیے جوا نکار کریں

بِالرِّحْلُونِ لِبُيُوتِهِمُ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْرُونَ فَ اللَّهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْرُونَ فَ

خدائے مہربان کا، اُن کے گھروں کے لیے سونے جاندی کی جھت اور زینے ،جس پر چڑھا کرتے۔

وَلِبُيُوتِهِ وَابُوابًا وَسُرًا عَلَيْهَا يَكُونُونَ فَي

اوراُن کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی،جس پرتکیدلگاتے رہیں۔

(اورا گرنہ ہوتی ہے بات کہ داخل ہوجائیں کے سب لوگ) حرص پر مجتمع ہونے میں۔۔یا۔۔

آخرت پردُنیا کواختیار کرلینے میں، (ایک ہی اُن کی جعیت میں، توبنادیتے ہم اُن کے لیے جو اِنکار

كرين خدائے مهربان كا،أن كے كمروں كے ليے سونے جاندى كى جھت اورزيے جس برج ماكرتے)،

تاكددوسر \_انبيل ديكيس (اورأن كے كھرول كے درواز ماور تخت بھى، جس پر تكيداكاتے رہيں)

سب کوچاندی کابنادیے۔

وَرْخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَيَّا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ النَّانَيَا وَالْرَخِرَةُ عِنْدَ

ور دوسرے سامانِ آ رائش ،اوربیسب محض دُنیاوی زندگی کی پونجی ہے ،اور آخرت تو تمہارے رب کے یہاں ڈرجانے والوں

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنَ يَعَشَّ عَنَ ذِكْرِ الرَّحَلْنِ ثُقَيِّضَ لَهُ شَيُطْنَا فَهُولَة

کے لیے ہے۔ اورجس کورتو ندھی ہوخدائے مہر بان کے ذکر ہے، تو ہم مسلط کردیں گے اُس کے لیے شیطان کو، تو وہ اُس کا

كُويِنُ وَرِانَّهُ وَلَيْصُلُّ وَنَهُ وَعَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ الْمُعُو الْمُثَنَّدُونَ الْمُعُولِ وَيَحْسَبُونَ الْمُعُولِ الْمُعْدِيلِ وَيَحْسَبُونَ الْمُعُولِ الْمُعْدِيلِ وَيَحْسَبُونَ الْمُعْدِ الْمُثَنِّدُونَ الْمُعْدِ الْمُثَنِّدُونَ الْمُعْدِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْدِ الْمُثَنِّدُونَ الْمُعْدِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّعِيدِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْدِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّعِيدِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْدِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْدِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّعِيدِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْدِيلُ وَيُعْمِيلُونَ الْمُعْدِيلُ وَيُعْسَبُونَ وَيَعْمِيلُونَ الْمُعْدِيلُ وَيُعْسَبُونَ السَّعِيدِيلِ وَيُعْسَبُونَ السَّعِيدِيلِ وَيُعْسَائِونَ السَّعِيدِيلِ وَيُعْسَائِونَ السَّعِيدِيلِ وَيُعْسَائِونَ السَّعِيدِيلِ وَيَعْسَائِونَ السَّعِيدِيلِ وَيَعْمُ السَّعِيدِيلِ وَيَعْمِيلُ وَيَعْلِي السَّعِيدِيلِ وَيَعْمُ السَائِقِيدِيلِ وَعْمُ السَائِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ السَّعِيدِيلِ وَي

ساتھی رہ • اور بے شک وہ شیاطین یقینارو کتے رہتے ہیں اُنہیں راہ ہے، اور سیجھتے ہیں کدراہ پائے ہوئے ہیں •

(اور)إن كےعلاوہ بھی اُن كے گھروں كو (دوسر بسامان آرائش) سے آراستكرد ہے۔

إس آيت مين اشاره بوزيا كي حقارت كي طرف، يعنى بهار بسامن ونياكي يجوقدرو

قیت نہیں ہے۔ اور اگرابیانہ ہوتا کہ لوگ وُنیا کے طلب کرنے اور جمع کرنے میں مشغول ہو

جاتے، اس واسطے کہ اکثر طبیعتیں وُنیا کی محبت کے ساتھ مخلوق ہیں اور اس کے سبب سے

Marfat.com

بع

عبادتِ النی اور فرما نبرداری سے بازرہ کر کفراور ناشکری کی طرف لوگ میل کرتے ہیں۔

(اور) صورتِ حال بیہ ہے کہ (بیسب محض دُ نیاوی زندگی کی پونجی ہے)، اور اِس قدر حقیر ہے
کہ مقصودِ حیات بنانے کے لائق نہیں، کیونکہ اِس کوفنا ہے۔ اور جوفانی ہووہ متاع مقصود کیسے ہوسکتی ہے؟

(اور) اسے آخرت پر کیسے ترجیح دی جاسکتی ہے، اس لیے کہ (آخرت) کی نعمت یعنی بہشت (تو تمہارے مرب کے یہاں ڈرجانے والوں کے لیے ہے)۔ یعنی ان پر ہیزگاروں کے لیے ہے، جنہوں نے شر

رب کے یہاں ڈرجانے والوں کے لیے ہے)۔ یعنی ان پر ہیز گاروں کے لیے ہے، جنہوں نے تر اور گناہوں سے احتر از کیا اور لذت حاصل کرنے کی چیزیں اور اس جہاں کی نعمتیں جوفنا ہوجانے والی

ہیں، اُن کواپنا مقصودِ حیات بنانے سے اجتناب کرتے رہے اورخود کو بچاتے رہے۔

ہیں، اُن کواپنا مقصودِ حیات بنانے سے اجتناب کرتے رہے اورخود کو بچاتے رہے۔

ہیں مقام پر بیر خیال آسکتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیتا، تو تمام لوگوں کے لیے اسلام پر مجتمع ہونے کا سبب بن جاتا، کیکن خدانے ایسا نہیں کیا اِس میں حکمت کیا ہے؟ اِس کا جواب رہے کہ اُس صورت میں لوگ وُنیا طلب کرنے کے لیے اسلام کو قبول کرتے، تو یہ منافقین کا ایمان ہوتا۔ اسلام کو حقانیت کی وجہ

ہے قبول کرنا اور رضائے الہی کے لیے اپنا نامطلوب خداوندی ہے۔

(اورجس کورتو ندهی ہوخدائے مہر بان کے ذکر سے )، یعنی وہ ذکر الہی سے آنکھ جرائے اور انکارکرے۔۔الحاصل۔۔خدائے مہر بان کے ذکر سے غافل ہوکر گویا کہ اندھا ہوجائے، (تو ہم مسلط کردیں گے اُس کے لیے شیطان کو، تو وہ اُس کا ساتھی رہے) گا۔(اور بے شک وہ شیاطین یقیناً روکتے رہتے ہیں انہیں) اپنے ساتھی آدمی کو (راہ) حق (سے، اور) کا فرلوگ (سیجھتے ہیں کہ) شیطان کی متابعت کے سبب سے (راہ پائے ہوئے ہیں)۔۔یا۔۔گمان کرتے ہیں کہ شیطان اہلِ ہدایت ہیں اور ایس گمان پر رہتے ہیں۔

حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ لِلْيُتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعُدَ الْمُشْرِقِينِ

يهال تك كه جب آنا برا اجارے پاس ،تو كہنے لگے كه" أے كاش!مير اور تجھ شيطان كے درميان بورب بچھم كى دُورى ہوتى ،"

فَبِئُسَ الْقَرِينَ

تو کتنابراساتھی ہے•

(يہاں تك كرجب آنا پراہارے ياس) أن إنكاركرنے والوں كو\_\_\_

ال واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ منکر اور اُس کے ساتھی شیطان کو ایک زنجیر میں باندھ کر میدانِ حشر میں لائیں گے، اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے منقول ہے کہ جب کا فرول کو اٹھا کر میدانِ حشر میں لائیں گے، تو جو شیطان دُنیا میں ان کا ساتھی ہوگا، اُس وقت اُس کے ساتھ ہوگا جدانہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دوزخ میں جائیں گے۔ ساتھی ہوگا، اُس وقت اُس کے ساتھ ہوگا جدانہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دوزخ میں جائیں گے۔ ۔ خرضیکہ۔۔ جب میدانِ حشر میں آئے، (تو کہنے گئے) اُن میں سے عاصی اپنے قرین ہے، اُس شیطان سے جو اُن کا ساتھی رہا، (کہ اُسے کاش! میر سے اور تجھ شیطان کے درمیان پورب پیجم کی دُوری ہوتی۔ وُکتنا کُر اساتھی ہے)۔

آیت کریمی تغلیباً مشرق کے لفظ سے مغرب مرادلیا ہے۔ اہل زبان میں بیاستعال عام طور سے رائی ہے۔ بیکی ایک قول ہے کہ منٹو گئن سے جاڑے اور گرمی کی دومشرقین مراد ہیں اوران دونوں مشرقوں میں بھی بہت فاصلہ ہے۔ غرض بید کہ کافراپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش کہ تُو مجھ سے اور میں تجھ سے دُور ہوتا، پس تو بُر اساتھی ہے۔ پھر کہنے والا اُن سے کہے گا کہ کاش کہ تُو مجھ سے اور میں تجھ سے دُور ہوتا، پس تو بُر اساتھی ہے۔ پھر کہنے والا

وكن يَنْفَعُكُو الْيُومَ إِذْ ظُلَمْتُو أَنْكُو فَى الْعَدَابِ مُشْتَرُكُونَ وَ

اور ہرگز کام نہ آئے گاتہ ہارے اُس دن ، جب کہ اندھر بچا تھے ہوتم ، بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو۔

(اور) اُن پرواضح کردے گا کہ (ہرگز کام نہ آئے گاتم ہارے اِس دن) لیعن آج آخرت کے

دن تہمارایہ آرز وکرنا ، (جبکہ اندھیر مچا تھے ہوتم ) وُنیا میں ، تو آج (بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو ) اوریہ ہونا بھی چا ہے کہ تم لوگ عذاب میں شریک رہے۔

ہو) اوریہ ہونا بھی چا ہے کہ تم لوگ عذاب میں شریک رہو، جس طرح سبب عذاب میں شریک رہے۔

بعضوں نے یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں کہ تم کویہ بات پچھ فائدہ نددے گی کہ تم عذاب میں شریک رہو ، خواب میں شریک ہونے کے سبب سے کسی پر سے عذاب کم نہ ہوجائے گا۔

روایت ہے کہ جناب رسول کر یم بھی کا دِل مبارک قوم کے ایمان لانے کے ساتھ بہت متعلق رہتا تھا۔ چنا نچے۔۔ دعوتِ اسلام پر آپ بہت قائم رہتے اور کا فروں کو اکثر دعوت فرماتے ،

اور کا فروں کا عناداور اُن کا اِنکار بڑھتا ہی چا تا ، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔۔

اَفَانْتَ السَّعَرِ الصَّرِ الصَّرِ الْمُعَرِي الْمُعْنِي وَمَنْ كَانَ فِي ضَالِ مُبِينِينَ @

كياتم أن بهرول كوسناؤ كي؟ يا أن اندهول كوراه دكهاؤ كي؟ اورجو كلي بيرايي مين بين.

(کیائم اُن بہروں کو سناؤ گے یا اُن اندھوں کوراہ دکھاؤگے )، لیمی جن کے دِل کے کان
بہرے ہیں تم کیاحق بات انہیں سناسکتے ہو؟۔۔ی۔۔جو دِل کے اندھے ہوں کیائم انہیں راہ حق دکھا سکتے
ہو؟ (اور) اُرم محبوب! (جو کھلی بے راہی میں ہیں)، تو کیائم انہیں ہدایت دے سکتے ہو؟۔۔الحاص۔۔
اُرم مجبوب! تمہارا فریضہ صرف صراطِ متنقیم اور سیدھا راستہ دکھا نا ہے۔صراطِ متنقیم پر پہنچاد بنا تمہاری فرم داری بہتیں، تو تم اپنے نفس کو بہت رہنے اور تکلیف نددو۔اَرم مجبوب! ہماری مشیت نے سے طے
در کھا ہے کہ اِن کا فروں پر عذاب ضرور نازل کیا جائے گا،خواہ آپ کی حیات ہی میں ۔۔یا۔۔ آپ
کی وفات کے بعد۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔۔

فَإِمّانَكُ هَبَى بِكَ فَإِنَّامِنْهُمْ قُنْتَقِبُونَ الْوَبْرِينَكَ الّذِي وَعَلَى الْمُعُمْ الْمُعْمَى وَعَل تويهم الله لي جائين تهين، پران م بدلين و يتهين بھی دکھادين جن کا وعده ديا بم نے اُن لوگوں کو، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَتِ رُونَ ﴿ فَاسْتَنْسِكَ بِالّذِي اَوْجِي الّذِيكَ الْوَحِي الدِكَ وَعَلَى اللّذِي ا

بہرحال ہم اُن پرقدرت رکھنے والے ہیں۔ توتم مضبوط بکڑے رہوجو وحی کی گئی تمہاری طرف۔

اِنْكَ عَلَى عِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ @

بے شکتم سیدھی راہ پر ہو۔

(تویا ہم اٹھالے جائیں تہہیں، پھر اِن سے بدلہ لیں ۔۔یا۔ تہہیں بھی دکھادیں جس کا وعدہ دیا ہم اٹھالے جائیں تہہیں، پھر اِن سے بدلہ لیں ۔۔یا۔ تہہیں بھی دکھادیں وعدہ دیا ہم نے اِن لوگوں کو) دُنیا میں عذاب کا۔ (بہر حال ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں و تو تم مضبوط پکڑے رہوجودی کی گئی تہہاری طرف)، یعنی جوآبیتی اورا حکام تم پر نازل فرمائے گئے حسب وستوراس پر ثابت قدم رہو، اوران کو مضبوطی سے تھا ہے رہو۔

#### وَإِنَّهُ لَيْ كُرُّلُكَ وَلِقُومِكَ وَسَوْفَ تُسْعُلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اورب شک بیشرف ہے تہارااور تہاری قوم کے لیے۔اورجلدتم لوگ پو چھے جاؤگ ۔
اور (ب شک بیشرف ہے تہارااور تہاری قوم کے لیے) یعنی قوم قریش کے لیے۔
مجاہد نے فرمایا کہ قوم سے تمام عرب مراد ہیں کہ قرآن اُن کی زبان میں ہے،اور قریش کو ایک خصوصیت ہے کہ آ ب اُن میں سے ہیں۔اور اُن میں بی ہاشم کواور زیادہ خصوصیت ہے۔اور بعض نے کہا کہ قوم سے اُمت مراد ہے۔

## وسَعَلَ مَنَ ارْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ مِنَ رُسُلِنًا الْجَعَلْنَا مِنَ دُونِ الرَّحْلِي

اور پوچھلواُن ہے جن کوہم نے بھیجاتم سے پہلے اپنے رسولوں سے کہ" کیا قرار دیا تھاہم نے خدائے رحمٰن کے خلاف

## الهُ يُعْبَدُونَ

کھاورمعبود، جے بوجا کریں•

(اور) اَے محبوب! (پوچھلواُن سے جن کوہم نے بھیجاتم سے پہلے اپنے رسولوں سے، کہ کیا قرار دیا تھاہم نے خدائے رحمٰن کےخلاف کچھاورمعبود، جسے پوجا کریں)۔

اِس آیت سے صرف بیمراد ہے کہ شرکین قریش وغیر هم کویہ باور کرایا جائے کہ کسی رسول نے بیکھا ہے، اور نہ ہی کسی آسانی کتاب میں بیہ فدکور ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور چونکہ نبی کریم کو اس تعلق سے کوئی شک و شبہ نبیس تھا، تو آپ نے سوال کرنا ضروری نبیس خیال فرمایا۔

تو معراج کی رات بھی جبکہ سارے انبیاءِ کرام بیت المقدی میں موجود تھے آپ نے اُن سے بیسوال نہیں کیا۔ سوال تو کسی شک وشبہ کو دُور کرنے ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کویفینِ کامل تھا کہ کسی نبی نے ایسانہیں فرمایا، پھرائن سے سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا۔ تو۔ اب نبی کریم سے سوال کرنے کی جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اس میں صرف ہی تعلق سے کہ کا فروں کویفین آجائے کہ وہ خدا کے سواکی جو پرستش کرتے ہیں اُس کا تعلق کسی بھی نبی کی ہدایت سے نہیں ہے۔

بلکہ اِس آیت کریمہ میں کا فروں کو اِس بات پر برا بھیختہ کیا گیاہے کہ وہ خود انبیاءِ سابقین کی شریعتوں برغور وفکر کریں اور اُن کی لائی ہوئی آسانی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ فکرِ ستقیم اور طبع سلیم کے ساتھ بیکام کریں گے، تو اُن پرخود ہی واضح ہوجائے گا کہ بت پرستی اور غیر خدا کو بوجنے کا تعلق انبیاءِ کرام کی ہدایات سے نہیں ہے۔

اِس مقام پر حضرت موی التلفی اور فرعون کا قصہ جوذ کر کیا گیا ہے، اُس ہے اِس مضمون کی تاکید کرنا مقصود ہے جواس سے پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ کفار نے ہمارے نی اللظ پر بیہ

اعتراض کیاتھا کہ آپ کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے اور نہ معاشرہ میں آپ کوکوئی بڑا منصب حاصل ہے، تو اللہ تعالی نے یہ تبایا کہ جب حضرت موی النگلیفیلا نے فرعون کے سامنے ایسے قوی مجزات بیش کیے جن کے تھے ہونے میں شک اور شبہ نہ تھا، تو اُس وقت فرعون نے بھی حضرت موی پراییا ہی اعتراض کیا تھا، جیسا کہ کفارِ مکہ نے سیدنا محمد عظیما پر کیا تھا۔

اُس نے کہا کہ میں غنی ہوں اور میرے پاس بہت مال ہے اور میرے ماتحت بہت بڑی فو جیس ہیں اور تمام مصر کے ملک پر میری حکومت ہے اور میرے کل کے کنارے دریا بہہ رہے ہیں، اور رہے موی تو وہ فقیر ہیں اور معاشرہ میں کم حیثیت ہیں۔ اُن کواپنے مافی الضمیر کے اظہار پر قدرت نہیں۔ اور جو محض فقیر اور کم حیثیت ہو، اُس کواتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں سفیر بنا کر کیسے بھیجا جا سکتا ہے۔ اور بیا ایسا ہی شبہ ہے جیسا کفارِ مکہ نے کیا تھا کہ بیہ قرآن اِن دوشہروں کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہوا؟

اییا،ی اعتراض فرعون نے حضرت موٹی پر کیاتھا، تو ہم نے فرعون سے انتقام لیا اور فرعون اور اُس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور اِس قصہ کو یہاں ذکر کرنے سے تین چیز وں کی تا کید کرنا ہے۔ ﴿ اَس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور اِس قصہ کو یہاں ذکر کرنے سے تین چیز وں کی تا کید کرنا ہے۔ کفار اور مشرکین ہمیشہ انبیاء علیم الله میں اِس قسم کے رکیک اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں ۔۔لہذا۔۔ اِن اعتراضات کی بیرواہ نہ کی جائے۔

﴿ ٢﴾ ۔ فرعون روئے زمین کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اُس کے باوجود حضرت موسیٰ العَلیٰ کے مقابلہ میں خائب و خاسراور ناکام اور نامراد ہوا، اسی طرح مکہ میں آپ سے کفار ومشرکین ناکام اور نامراد

(۳) ۔۔ حضرت موکی کا مخالف فرعون بہت بڑا بادشاہ تھااوراس کے ماتحت بہت بڑالشکرتھااوراس کے درباری اور معاون اُس زمانہ کے بہت بڑے جادوگر تھے،اوراس کی پوری قوم اس کی خدائی کو مانتی تھی ۔ اور سیدنا محمد بھی کے جومخالفین تھے وہ فرعون کی طرح طاقتور نہ تھے اور سب مختلف قبائل اور گروہوں میں بے ہوئے تھے۔ اُن کے پاس کوئی فوج تھی نہ طاقت اور اقتدار تھا۔ تو جب فرعون حضرت موئی کے مقابلہ میں پہا ہوگیا، تو یہ کفارِ مکہ تو فرعون کی طرح اقتدار والے جب نہ تھے، اُن کا سیدنا محمد بھی کے مقابلہ میں پہا ہونا بہت بھینی ہے اور یہ بہت جلدا پنے انجام کو بہتے والے ہیں۔۔۔۔

### وَلَقُنُ الْسِلْنَا مُوسَى بِالْبِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنْ

اور بے شک بھیجا ہم نے مویٰ کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف، تو اُنہوں نے کہا کہ " بلاشبہ میں

### رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَتَاجَاءِ هُمْ بِالنِينَا إِذَا هُمْ قِنْهَا يَضْعُكُونَ ﴾

رسول ہوں رب العلمین کا " توجب لے آئان کے پاس ہماری نشانیاں ، اب وہ اُس سے ہنس رہے ہیں۔

(اور) ارشادِ خداوندی ہے کہ (بے شک بھیجا ہم نے موئی کواپئی نشانیوں کے ساتھ)، لیمی اپنے معجزات کے ساتھ، کیونکہ معجزہ نبوت کی تھلی ہوئی علامت ہے، (فرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے) لیمین موئی النگائی نے (کہا) اُن کو (کہ بلاشبہ میں رسول ہوں رب العالمین کا فرف، تو انہوں نے) موئی النگائی (اُن کے پاس ہماری نشانیاں)، جسے عصا اور ید بیضا وغیرہ، تو (اب وہ) لیمن اُس وقت وہ لوگ اُس میں غور وفکر کرنے اور (اُس سے) ہدایت حاصل کرنے کے بجائے (ہنس رہے ہیں) اور اُس کا فداق اڑا رہے ہیں۔

# ومَا نُرِيْهِهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّاهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ الل

اورنبیں دکھاتے ہم اُنہیں کوئی نشانی ، گربہ بڑی ہوتی پہلی ہے۔ اور گرفتار کیا ہم نے اُنہیں

#### بِالْعَثَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

ۇ كەمىس، كەتوبە كرۋالىس•

(اورنہیں دکھاتے ہم انہیں کوئی نشانی گریہ بڑی ہوتی پہلی ہے) جوائی کے شل اور ماندھی۔

یعنی ہرایک ایک نتم اعجاز کے ساتھ خاص کے گئے تھے کہ اس کی جہت سے دوسر بے پر تفضیل دیے گئے تھے کہ اس کی جہت سے دوسر بے پر تفضیل دیے گئے تھے کہ اس بررگی اور بڑائی کے ساتھ ۔ الحاصل ۔ سارے معجز بے معجز بوتے تھے ہی ، لیکن ہرایک اپنی اپنی ایک خاص خصوصیت بھی رکھتے تھے جس میں وہ دوسر بے ہمتاز تھے۔ پہلے اُن کو کچھ بجھنے کا موقع بھی دیا (اور) پھر (گرفتار کیا ہم نے انہیں) قبط ، جوؤں اور ٹاڑیوں وغیرہ کے عذاب اور (دکھ میں کہ) شاید (تو بہ کرڈ الیس) اور اپنی آئی باطل سے انجر انسی کے سرجوع تو بڑی بات رہی ، وہ طنز و تعریف پرائر آئے ۔۔۔۔

### وَقَالُوَا يَأْيُّهُ السِّحِرُادُ عُرِكَارَبُكِ بِمَاعَمِهُ مَعْدَلُ وَكَالْمُهُمُّلُ وَنَ ٥

اوروہ سب بولے کہ آئے جادوگر، وُعاکردو ہمارے لیے اپنے رب سے وسیلہ سے، اُس کے جوعہدر کھا ہے تہمارے پاس۔ بے شک ہم راہ پر آ جانے والے ہیں "

(اوروہ سب بولے کہ اُے جادوگر!)، یعنی اُے وہ تخص! جوعلم سحر میں مقدم ہے اور سب
ماحروں پرغالب ہے۔۔یا۔ چونکہ حضرت موی النظینی کی جمیشہ ساحر کہد کے پکارتے تھے، اُسی عادت
کے مطابق اُس وقت بھی کہتے جب اُن پرکوئی عذاب نازل ہوتا، کہ اُے ساح! (وُعا کردو ہمارے لیے
اپنے رب سے وسیلہ سے اُس کے، جو عہدر کھا ہے تہمارے پاس)۔۔ چنانچہ۔۔وہ آپ کی دُعا قبول فرما تا
ہے۔ یعنی جو دُعا آپ کرتے ہیں اُسے آپ کا خدا قبول فرما تا ہے، تو ہم پر سے عذاب دفع ہونے کے
واسطے بھی آپ اُسے پکاریے، اس لیے کہ اگر آپ کی دُعا سے ہم پر سے عذاب دفع ہوجائے تو ہم آپ
پرایمان لائیں، اور اِس صورت میں (بے شک ہم راہ پر آجانے والے ہیں)۔

#### فكتا كَثَفْنَاعَنْهُ وَالْعَدَابِ إِذَاهُ وَيَنْكُثُونَ ٥

پرجب دُورکردیا ہم نے اُن سے عذاب کو، اُب وہ عہد شکنی کررہے ہیں۔
(پھر جب) مویٰ 'التکلیے گلا' کی دُعا ہے ( وُورکر دیا ہم نے اُن سے عذاب کو )، تو (اب وہ عہد شکنی کررہے ہیں)۔حضرت مویٰ کی دُعا قبول ہونے سے فرعون متر دد ہوا کہ مبادالوگ اُن کا ایمان لائے، توبات کارخ پھیرنے کے لیے نداکی۔۔۔

# وَنَادَى فِرَعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقُوْمِ اللِّسَ لِحَ مُلْكُ مِمْرَ

اور بکارلگائی فرعون نے اپن قوم میں ، بولا کہ" اُ ہے قوم اِکیانہیں ہے میرے لیے مصر کی شاہی

### و هذه الدّ نهر مجرى من محنى كالدُّ تُنْجِرُونَ فَ

اوریہ نہری؟ بہتی رہتی ہیں میرے نیچے۔ تو کیاتم لوگ نہیں دیکھا کرتے؟ •

(اور پکارلگائی فرعون نے اپنی قوم میں) اور (بولا کہ اُنے قوم! کیانہیں ہے میرے لیے مصر کی شاہی)،اسکندریہ سے شام کی سرحد تک،اور (بیہ) آب نیل کی (نہریں) جو (بہتی رہتی ہیں میرے) محل کے (نیجے)؟

نیل کا پانی تین سوساٹھ نہروں میں تقسیم تھا اور اُس میں بڑی چار نہریں فرعون کے باغ میں جاری تھیں ،اور بینہریں فرعون کے لیے سے بہتی تھیں۔

پی فرعون نے اُن نہروں کے سبب سے فخر کیااور کہا کہ میرے باغوں میں یہ نہریں بہتی ہیں (تو کیاتم لوگ نہیں دیکھا کرتے) اِن مناظر کو جومیری عظمت و برتری کی دلیل ہیں؟

### اَمُ إِنَّا خَيْرُ مِنَ هَٰ ذَالَذِي هُو مَهِينَ هُ وَلَا يُكَادُيُهِ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

یا میں ہی بہتر ہوں اُس سے جوذ کیل ہے۔۔اور بات صاف کرتامعلوم ہیں ہوتا۔

(یا) اِس بات کے حقیقت ہونے میں تم کوشک وشبہ ہے کہ (میں ہی بہتر ہوں اُس سے جو) ایک مرد (ذلیل) اور بے قدر (ہے۔۔اور بات صاف) صاف (کرتا معلوم نہیں ہوتا)، یعنی اُس کی زبان ہکلی ہے اور اُس میں لکنت ہے۔

عالانکہ یہ بات اُس ملعون نے غلط کہی ،اس واسطے کہ ق تعالیٰ نے اُس دُعاہے کہ واحملٰ ک عُقْلُ کُا مِنْ لِسَائِیْ اُس کُرہ کو کھول دیا تھا۔ مگریہ بات قوم پر پوشیدہ تھی ،اس لیے کہ رسول ہونے کے بل حضرت موی کو انہوں نے ایسا ہی جانا اور دیکھا تھا۔

فرعون بولا کہا گرموی سے کہتاہے کہ قوم کی سرداری اور ریاست اُس کے نامز دہو چکی ہے۔۔۔

### فَكُولِدُ الْقِي عَلَيْهِ اسْوِرَةٌ مِنْ ذَهِي ادْجَاءَ مَعَهُ الْمُلَيِّكُةُ مُقْتَرِينَى

تو کون نہیں ڈال دیے گئے اُن پرسونے کے کنگن؟ یا آئے اُس کے ساتھ فرشے مددگار؟ ہروقت کے ساتھی " (تو) حق تعالیٰ کی طرف سے (کیوں نہیں ڈال دیے گئے اِن پرسونے کے کنگن؟) اِس لیے کہ اُس زمانے کا بیرواج تھا کہ جس کوا فسری یا پیشوائی دیتے تھے، تو سونے کا کنگن اُس کے ہاتھ میں اور سونے کا گلوبندائس کے گلے میں پہنا دیتے تھے۔

(یا آتے اُس کے ساتھ فرشتے مددگار؟ ہروفت کے ساتھی)،اس واسطے کہ جو بادشاہ اپنی جگہ پرایٹی بھیجنا ہے، تو اپنے خواص کا ایک گروہ اُس ایلی کی خدمت کے واسطے نامز دکرتا ہے کہ اُس کالشکر بہت ہوجائے اور وہ خواص سلطانی ہر حال میں اُس کے ممدومعاون رہیں۔ تو یہ کیونکر ہوگا کہ تی تعالیٰ ایک مردفقیر بیکس کواینے یاس سے رسول کر کے بھیجے۔

#### فَاسْتَخَفَ قُوْمَهُ فَأَطَاعُونُ إِنَّهُمَ كَانُوا تُومًا فَسِقِينَ ١

تواُس نے بنادیا کم سمجھا پی قوم کو ہ توسب نے کہا انا اُس کا ، بے شک وہ نافر مان لوگ تھے۔
(تو اُس نے بنادیا کم سمجھ) ہلکی عقل والا (اپنی قوم کو ، تو) فرعون کا فریب اُن پر اثر کر گیا اور (سب نے کہا مانا اُس کا) اور حضرت موسیٰ کی متابعت نہیں کی ۔ (بے شک وہ نافر مان لوگ تھے)۔ یعنی ایسے گروہ کے لوگ تھے جوعبا دینے خدا سے اور اطاعت ِ خدا وندی کے دائر سے باہر ہو چکے تھے۔

### فكتا اسفوتا انتقتنا مِنْهُمُ فَأَغْرَفْنَهُمُ آجْمَعِينَ

توجب وہ لوگ غضب میں لے آئے ہم کو، توبدلدلیا ہم نے ، چنانچہ ڈبودیا ہم نے اُن سب کوہ (توجب وہ لوگ) اپنی حرکتوں اور اپنے کر تو توں سے (غضب میں لے آئے ہم کو)۔۔یا۔۔غصے میں لائے ہمارے رسول کو، (توبدلہ لیا ہم نے ، چنانچہ ڈبودیا ہم نے اُن سب کو) اُسی پانی میں جس کی نہروں اور دریاؤں پر فرعون کونازتھا۔

### فَكُمُنُ لِلْأَخْرِينَ ﴿ فَاللَّهُ مُلِكُا وَمَثَلًا لِلْأَخْرِينَ ﴿

تو کردیا ہم نے اُنہیں پرانی کہانی ،اورضرب المثل پجھِلوں کے لیے

(تو کردیا ہم نے انہیں پرانی کہانی اور ضرب المثل پچھلوں کے لیے)۔ یعنی فرعون اوراً س کے تبعین کو ہم نے بھولا بسراوا قعہ اور قصہ کیارینہ بنادیا، اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنادیا۔ فرعون نے اپنی قوم کی کم فہمی اور بے عقلی سے فائدہ اٹھا کر انہیں غلط سوچ میں ڈال دیا۔ اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی ڈوبااوراپنی قوم کو بھی لے ڈوبا۔

ذہن وفکر کو بھٹکا دینے کی ایک دوسری مثال وہ ہے جوابن زبعری نے پیش کی ،ایسا کہ قوم نے یہ بیمجھ لیا کہ ابن زبعری نے تورسولِ عربی کولا جواب کر دیا،اس پر سمھوں نے خوب مخصفے لگائے اور تمسخر واستہزا کا مظاہرہ کیا۔ قصہ مخصر۔ قرآنِ کریم نے بیار شاد فر مایا کہ «تحقیق کہ آور جس کوتم ہو جتے ہواللہ کے سوا پھر ہیں دوزخ کے "۔۔۔

تواس آیت کے بزول کے بعد ابن زبعری نے کہا کہ خدا کے سواعیسیٰ العَلَیْ اللّٰ کو نصاریٰ نے بوجا، تو جب حضرت عیسیٰ آگ میں ہوں گے تو ہم اور ہمارے خدا بھی آگ میں ہوں گے۔۔الغرض۔۔مشرکین نے کہا کہ" آیا ہمارے خدا بہتر ہیں یاعیسیٰ" جب عیسیٰ جہنم کے بیھر ہوں گے تو ہمارے خدا بھی ہوں تو کیا حرج ہے؟ ابن زبعری نے اپنی قوم کواپنی اِس گفتگو میں کئی حکمے دیے:

﴿ا﴾۔۔آیت کریمہ میں اسم موصول مکا کالفظ استعال کیا گیا ہے جس کا زبانِ عرب میں حقیقی استعال نویر عاقل کے لیے ہوتا ہے، تو آیت کریمہ میں مکا سے بے جان پھروں کے بت مراد ہیں۔

ہان پھروں کے بت مراد ہیں۔
﴿۲﴾۔۔آیت میں خطاب کفارِقریش سے ہے جو حضرت عیسیٰ کے پجاری نہیں تھے۔

= راجانه

﴿ ٣﴾ - عاقلین میں بھی وہ لوگ اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے انہیں اپنی پرستش کا حکم دیا ہوگا۔
﴿ ٣﴾ - جہنم میں اللہ تعالیٰ کے وہ محبوبین نہیں جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ کا وعدہ فر مالیا ہے۔
شعوری - یا - غیر شعوری طور پر مذکورہ بالا اُن تمام حقائق کونظر انداز کر کے ابن زبعری اپنی کٹ جی میں لگار ہا اور اپنی پوری قوم کو دھوکا دے دیا اور ان کو قہقہہ لگانے کا موقع دے اپنی کٹ جی میں لگار ہا اور اپنی پوری قوم کو دھوکا دے دیا اور ان کو قہقہہ لگانے کا موقع دے

وكتامربابن مريع مثلا إذا قوفك ونه يصدون

دیا۔اِس قصے کے تعلق سے حق تعالیٰ کابیان۔۔۔

اور جب ضرب المثل بنائی گی ابنِ مریم کی ، تو اُس وقت تنهاری قوم کے لوگ اُس کے ملکھلاتے ہیں۔

(اور) ارشاد ہے کہ (جب ضرب المثل بنائی گئی ابن مریم کی) ، یعنی حضرت عیسیٰ کا واقعہ بطورِ مثال پیش کیا گیا ، اور پیش کرنے والا ابن زبعری بی تھا جس نے وہ بات کہی جس کا او پر ذکر کیا جاچکا ہنال پیش کیا گیا ، اور پیش کرنے والا ابن زبعری ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ابن زبعری نے رسولِ عربی کولا جواب کردیا ہے ، اب اُن کے پاس اِس کا معقول جواب ہے بی نہیں۔

### وَقَالُوٓاء الِهِثْنَا عَيْرًامُ هُو مُاعْرَبُوهُ لَكَ الدَّجِى لَا بَلَ هُوَ وَمُحْوِمُونَ @

ادر بولے کہ "ہمارے معبود بہتر ہیں،" کہ دہ نہیں کہاوت بولے اُن کی تم ہے، گرہٹ دھری کو ۔ بلکہ دہ لوگ جھڑا لوہیں و (اور بولے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، کہ دہ؟) لیمی حضرت عیسیٰ ۔ تو جو حضرت عیسیٰ کا حشر ہوگا وہ کی ہمارے معبود وں کا بھی اِس میں فکر کی کون تی بات ہے۔ ابن زبعری کی اِس مہمل بات پراُس کی قوم نے خوب قبقہ لگائے، تالیاں بجا میں، شاباشیاں دیں۔ ایسالگا کہ پیغیبر اسلام کولا جواب کر کے سارام عرکہ سرکرلیا۔ حالا نکہ اُے مجبوب! (نہیں کہاوت بولے اُن کی تم سے)، یعنی اُن کی مثال نہیں دی حق کو باطل سے تمیز کرنے کے لیے، (مگر ہٹ دھری کو) اور جدال اور خصومت کے واسطے۔ (بلکہ وہ) سب امور میں ایسے گروہ کے (لوگ) ہیں جو بہت ہی (جھگڑا کو ہیں)۔ اُن کا مقصد صرف بلا وجہ جھگڑا کرنا اور غیر معقول طور پر کٹ جی کرنا ہے۔۔۔۔

### إِنْ هُو إِلَا عَبْنًا الْعُنْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنُهُ مَثَالًا لِبَنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴿

نہیں ہیں وہ ابن مریم ، مگرایک بندہ ، جن پرانعام فرمایا ہم نے ، اور کردیا اُنہیں ایک مثال ، بنی اسرائیل کے لیے۔

(نہیں ہیں وہ ابن مریم گرایک بندہ، جن پرانعام فرمایا ہم نے) نبوت ورسالت دے کر، (اور کر دیا انہیں ایک مثال)، یعنی ایک نشانی اور امر عجیب (بنی اسرائیل کے لیے)۔ یعنی بے باپ کے اُن کا پیدا ہونا عجیب قصوں میں سے ایک قصہ ہے اور سب قصوں کے مثل ۔۔ الحاصل۔ حضرت

ے ان کا پیدا ہونا جیب موں یں سے ایک تصدیب اور حب موں سے ایک بندے تھے اور بہت میں سے ایک بندے تھے اور بہت میں التکلیفیلی خدا۔۔یا۔اُس کے بیٹے نہ تھے، وہ ہمارے بندول میں سے ایک بندے تھے اور بہت

مقدس اورمقرب بندے تھے۔

بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اُن کوا پنی قدرت کانمونہ بنادیا۔ تا ہم عظیم الثان معجزات کی وجہ سے حضرت عیسی النظافی کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرنا تھے نہیں ، اور نہ اُن کی عبادت کرنا درست ہے۔۔ہاں۔۔ان معجزات سے بیضرور پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے انتہائی کرم اور مقرب بندے اور عظیم الثان رسول تھے۔

### وَلُونَشَاء كَعُلْنَامِنكُمُ مِّلَيِكُهُ فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ<sup>®</sup>

اوراگرہم چاہے ہوتے ،تو بناتے تمہاری جگہ فرشتوں کوز مین میں ،کدر ہاکرتے

(اوراگرجم چاہے ہوتے تو بناتے تہاری جگہ فرشنوں کوز مین میں کدر ہاکرتے)، یعنی تم کو

ہلاک کردیتے اور پھرتمہاری جگہز مین پرفرشتوں کوآباد کردیتے۔۔الغرض۔فرشتوں کے آسان پررہنے میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ اُن کی عبادت کی جائے۔۔یا۔۔ بیکہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹماں ہیں۔

اس کا دوسرامعنی بیہے۔۔۔

کہ اگر ہم چاہتے تو اُے مُر دو! ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کردیتے اور تمہارے بعد زمین پر فرشتے اس طرح رہے جس طرح تمہاری اولا دتمہارے بعد رہتی ہے۔ اور جس طرح ہم نے عیسیٰ کو عورت سے بغیر مرد پیدا کردیا، تا کہتم ہماری عظیم قدرت کو پہچانو اور تم بیہ جان لو کہ فرشتوں کا بھی اُسی طرح پیدا ہوناممکن ہے اور اللہ تعالی اِس سے بہت بلند ہے کہ فرشتے اُس کی بیٹیاں ہوں۔

### وَإِنَّ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَنْ ثَرُكُ مِهَا وَالنَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيَّةُ وَ

اور بے شک وہ ابنِ مریم ، یقیناً علاماتِ قیامت سے ہیں ، توہر گزشک نہ کرنا قیامت میں۔ "اور پیچھے پیچھے تم لوگ رہومیرے ، یہ سیدھاراستہ ہے"

(اورب شک وہ ابن مریم یقیناً علامات قیامت سے ہیں)۔ نعنی اُن کے سبب سے جانو گے

کہ قیامت نزدیک ہے،اس لیے کہ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا اتر نا ہے کہ جب اہل زمین پر د جال کا تسلط ہوجائے گا،تو وہ دمشق کے پورب طرف کے کنارے منارہ بیضا' کے قریب اُتریں گے۔

رنگین کیڑے پہنے ہوئے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں دوفرشتوں کے بازوؤں پررکھے ہوئے ہوں گے اور اُن کے دخسارِ مبارک پر پسینہ آیا ہوگا۔ جب سرآ گے جھکائیں گے تو قطرے اُن کے چہرے سے ٹیک پڑیں گے، اور جب سراو پراٹھا کیں گے تو قطرے اُن کے چہرے پر موتوں کی طرح روال ہوں گے۔ اور جہاں تک اُن کی نگاہ پڑے گی وہاں ہوں گے۔ اور جہاں تک اُن کی نگاہ پڑے گی وہاں تک اُن کی سانس بھی پہنچے گی۔ پھروہ د جال کی تلاش میں چلیں گے۔ باب ''لُد'' جوایک موضع ہے مداُن کی سانس بھی پہنچے گی۔ پھروہ د جال کی تلاش میں چلیں گے۔ باب ''لُد'' جوایک موضع ہے ولایت ِ شام میں، جب وہاں پہنچیں گے تو اُس کو تل کریں گے، تو اُس وقت یا جوج ما جوج نگلیں گے، اور عہاں پناہ اور آڑ پکڑیں گے۔ غرضیکہ۔۔ جب اور عیسیٰی النگائی کی مسلمانوں کو کو وطور پر لے جا کیں گے اور وہاں پناہ اور آڑ پکڑیں گے۔ غرضیکہ۔۔ جب معلوم ہوا کے میسیٰی النگائی کی خرب قیامت کی ایک نشانی ہیں۔۔۔

(تو) اَے مخاطب! (ہرگزشک نہ کرنا قیامت میں) اور جھگڑا مت مجانا قیامت کے آنے میں، (اور چھچے پیچھے تم لوگ رہومیرے) یعنی میرے رسول کی شریعت کی پیروی کرتے رہو، کیونکہ (بیسیدهاراستہ) کہ اِس پر چلنے والا کوئی گراہ نہیں ہوتا۔

#### وَلَا يَصُدُّ تُكُو الشَّيُطِي إِنَّهُ لَكُو الشَّيُطِي إِنَّهُ الشَّيُطِي اللَّهُ السُّيُطِي اللَّهُ السَّيْطِي اللَّهُ السَّيُطِي اللَّهُ السَّيْطِي اللَّهُ السَّيْطِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورندروک لے تہہیں شیطان۔ بے شک وہ تہارا کھلاد شن ہے۔
(اور) خیال رہے کہ (ندروک لے تہہیں شیطان) اُس پر چلنے سے اپنے وسوسے کے سبب
سے، تو اُس کی متابعت نہ کرو۔ (بے شک وہ تہارا کھلا دشمن ہے)۔ اُس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ، جھی اُس نے وسوسے ڈال کے بنی اسرائیلیوں میں کئی گروپ بناد ہے۔۔ چنانچہ۔۔ فرمانِ خداوندی۔۔۔

# وكتاجاء عيسى بالبينت فال قن جنتكم بالجينن ككر

اور جب لائے عیسی روش دلیلیں، بولے کہ "بلاشبہ میں لایا ہوں تنہارے پاس حکمت، اور تا کہ بیان کردوں

### بعض الني عَنْتُلِفُونَ فِيرَفَاتُقُوا اللهَ وَاطِيعُونَ

تمہیں کچھوہ،جس میں تم لوگ جھگڑتے ہو،توالٹدکوڈ رواورمیرا کہامانو●

(اور)ارشادِر بانی ہے کہ (جب لائے عیسی روش دلیلیں) انجیل کی آیتوں۔۔یا۔ کھلے ہوئے

معجزوں کے ساتھ، تو (بولے) غیسی النگلیکی بنی اسرائیل سے (کہ بلاشبہ میں لایا ہوں تمہارے پاس عکمت) شرع کے ساتھ جو مشتل ہے قولی اور فعلی حکمت پر، (اور) اس واسط (تاکہ بیان کردوں تمہیں کھمت) شرع کے ساتھ جو مشتل ہے قولی اور وہ امور دین ۔۔یا۔۔احکام توریت ہیں۔ (تو اللہ) تعالیٰ کے دوہ جس میں تم لوگ جھکوتے ہو)، اور وہ امور دین ۔۔یا۔۔احکام توریت ہیں۔ (تو اللہ) تعالیٰ

کے عذاب (کوڈرواورمیراکہامانو)جو کچھ میں تنہیں حکم کروں اُس کی پیروی کرو۔

## إِنَّ اللَّهُ هُورَيِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ مْ لَذَا صِرَاطٌ مُّسَتَقِيَّمُ ﴿

بے شک اللہ بی میرارب، اور تمہارا پالنے والا ہے، تو پوجواُس کو۔ بیسیدهاراستہ ہے •

(بے شک اللہ) تعالی (بی) جس کے علم سے میں علم کرتا ہوں (میرارب اور تمہارا پالنے والا ہے، تو پوجواس کو) یگا تگی کے ساتھ۔ (بیسیدھاراستہ ہے) جس میں نہ کمی ہے نہ موڑ۔

### فاختكف الركفزاب مِن بينهم فويل للزين ظكموا

پھر کئی ٹولیاں ہو گئیں اُن کی ۔ توہلا کی ہے اُن کی جنہوں نے اندھیر مجایا،

#### مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الِيُو

دردناک دن کےعذاب ہے۔

(پرکئی ٹولیاں ہوگئیں اُن) نصاری (کی) حضرت عیسی کے بعد، جیسے یعقوبیہ، نسطوریہ ملکانیہ شمعونیہ وغیر ہا، (تو ہلاکی ہے اُن کی جنہوں نے اندھیر مجایا در دناک دن) یعنی قیامت کے دن (کے عذاب سے)۔

خیال رہے کہ اُن کا اختلاف عیسیٰ التیلیٰ کے تین سوسال بعد ہوا ، اُن کی موجودگی میں سب متفق تھے کیونکہ انہوں نے جملہ بدعات اُن کے رفع الی السماء کے بعد نکالیں۔ اِس آیت میں جودردناک عذاب کے دن کی وعید ہے وہ اُن یہودیوں کے بارے میں ہے جو

حضرت عیسیٰ کی شان میں کمی کرتے تھے، اور یوں ہی اُن عیسائیوں سے متعلق ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔۔لہذا۔۔اس وعید میں وہ ایمان والے شریک نہیں ہیں، جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ مذکورہ بالا یہودو نصاریٰ۔۔۔۔

### هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّالسَّاعَةُ إِنَ كَانْتُهُمْ بَغْتُهُ وَهُولِا يَشْعُرُونَ ﴿

كس كا نظاركرتے ، مرقيامت كا - كه آجائے أن پراچا تك ، اوروه بخرين

(کس کا نظار کرتے مگر قیامت کا کہ آجائے اُن پراچا تک،اوروہ بے خبررہیں)۔
چونکہ اُن کے ہاں قیامت کا آنالاز می امرتھا، اِسی لیے گویاوہ انظار کرتے تھے۔ اِسی لیے
اُن سے فرمایا گیا کہ وہ آئے گی اچا تک۔ قیامت کے اچا تک آنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا
نہیں کہ وہ اس کے متعلق کسی وہم و گمان میں ہوں گے، بلکہ وہ اُس سے بالکل غافل اورامورِ
وُنیا میں شخت مشغول بلکہ اُس کے بالکل منکر ہوں گے۔ اِسی لیے اُن کے لیے فرمایا کہ انہیں
اُس کے آنے کا شعور بھی نہ ہوگا۔

یہاں یہذہن شین رہے کہ بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جن کا آنا اچا نک ہوتا ہے اور اسے حقال کر رتا ہے کہ اُس کے وقوع کا شعور بھی ہوتا ہے اور وہ بجھتا ہے کہ وہ امر آئے گا اور اسے خیال گزرتا ہے کہ اُس کے لیے تیاری کرنی چا ہے، اور بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے وقوع کوئیں جانتا کہ وہ واقع ہونے سے اِنکار مود اقع ہونے سے اِنکار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس کی کوکسی امر کے واقع ہونے سے اِنکار ہوتا ہے، اِس لیے ایسوں کے لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ اُس موتو وہ اُس سے بالکل غافل ہوتا ہے، اِس لیے ایسوں کے لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ اُس امر کے آنے کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس پر ہرایک کواس کے مل پر جز ااور سز اصلے گا۔۔۔۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اُس روز صاف نظر آئے گا کہ۔۔۔۔

### ٱلْرَخِلَاءُ يُومَيِيْ بِعُضْهُ وَلِبَعْضِ عَنْ الْمُتَوْيِنَ فَى

سارے گہرے دوست اُس دن ایک دوسرے کے دشن ہیں ، گراللہ سے ڈرجانے والے •
(سارے گہرے دوست) کفر اور معصیت کے (اُس دن ایک دوسرے کے دشمن ہیں ، گر
اللہ) تعالیٰ (سے ڈرجانے والے) ، یعنی پر ہیزگار اہلِ ایمان۔ چونکہ کا فروں کی آپس کی دوسی کفر اور
معصیت پر باہم اعانت کرنے کے واسطے تھی ، اس لیے وہ باہم دشمن ہوجا کیں گے اور آپس میں ایک

Marfat.com

يالح

دوسرے پرلعنت کریں گے۔اورمؤمن لوگ جن کی محبت خدا کے واسطے تھی ،اُن کی دوستی برقرار رہے گی کہا یک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ گی کہا یک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔

"تاويلات كاشئ ميں ہے كدوستى جارتم برہوتى ہے:

﴿ الله \_ يہلی دوسی حقیق: که محبت روحانی ہے اور وہ متند ہے روحوں کے تناسب اور تعارف کے سبب سے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء اور اصفیا کی محبت ایک دوسر ہے ہے۔
﴿ ۲ ﴾ \_ \_ دوسری محبت قلبی: اور اِس کی اسناد اوصاف کا ملہ اور اخلاق فاضلہ کے تناسب کے سبب سے ہے، جیسے صالح اور ابرار لوگوں کی محبت باہمی اور انبیاء میہم السلام کے ساتھ مریدوں کی ارادت، اور اِس فتم کی دونوں امتوں کی محبت، اور پیروں کے ساتھ مریدوں کی ارادت، اور اِس فتم کی دونوں

محبتوں میں خلل نہیں آتا ، دُنیامیں نہ آخرت میں ۔اوران دونوں محبتوں سے ظاہری

اور باطنی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

رسی اسان ہونے کے اسبب معاش ماصل ہونے اور دُنیا کی صلحتیں آسان ہونے کے سبب سے متند ہے، جیسے تاجروں اور کاریگروں کے ساتھ محبت، اور خادموں کی دوستی مخدوموں کے ساتھ، اور حاجمندوں کی محبت دولت مندوں کے ساتھ۔

دوستی مخدوموں کے ساتھ، اور حاجمندوں کی محبت دولت مندوں کے ساتھ۔

﴿ ٣﴾ ۔۔ چوتھی محبت نفسانی: حسی لذتوں اور نفسانی خواہش کی چیزوں کے سبب سے اُس کی اسناد ہے، تو قیامت میں کہ ان دوشم کی محبت کے اسباب فانی اور زائل ہوجا ئیں

اشاد ہے، و قیامت یں کہ ان دوسم می قبت سے اسباب کا می اور راس ہوجا یں گے، توبید دونوں محبتیں بھی فنا اور زائل ہوجا ئیں گی، بلکہ جب تمنا کی ہوئی چیز نہ پائی جائے گی اور غرض اور حاجت نہ حاصل ہوگی ، تو وہ دوستی دشمنی کے ساتھ بدل جائے گی اور غرض اور حاجت نہ حاصل ہوگی ، تو وہ دوستی دشمنی کے ساتھ بدل جائے گی ۔ وخت ن کے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل جائے گی ۔ وہ دوستی میں سے ساتھ بدل ہو ۔ وہ دوستی دوستی

گی۔۔قصمخضر۔۔ مذکورہ بالا اللہ سے ڈرنے والے متقی ہی ہوں گے۔۔۔

المنافر المنوا المنوا

پین آنے کے سبب سے، یعنی تم پرکوئی ناپسندیدہ چیز پیش آنے والی نہیں، (اور نه) ہی (تم رنجیدہ ہو)

گے مقاصد فوت ہونے کے سبب سے، یعنی تمہارا ہر مقصد بورا ہوگا۔

آ گے اُن بندوں کے اوصاف کا ذکر فرمار ہاہے، جن سے خطاب فرمایا کہ بیروہ ہیں۔۔۔

(جو مان گئے تھے ہماری آینوں کو) اور ایمان لائے ہمارے کلام کی آینوں پر (اورمسلمان

تنے)۔ گردن جھکائے ہوئے تھم الہی کے سامنے۔ اُس وقت ندا کرنے والا اُن سے کہے گا کہ (وافل

ہوجنت میں تم اور تبہاری) مسلمان (بیبیاں ہم لوگ خوش کیے جاؤ کے)۔ بینی تم کوشاد کام کیا جائے گا

۔۔یا۔۔بزرگی عطاکی جائے گی۔۔یا۔ تمہیں آراستہ کیا جائے گا۔۔الغرض۔۔جوبھی کیا جائے گاوہ تمہاری

خوشی اور شاد مانی کا باعث ہوگا۔۔اور۔۔

# يطاف عليهم بعِعافٍ مِن دَهي وَالْوَالِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يَهِ الْرَفْسُ

دَور چلایا جائے گا اُن پرسونے کے پیالوں اور ساغروں کا۔ اور اُس میں ہے جس چیز کو چاہے اُن کا جی ،

#### وَتَلَكُّ الْرَعْيُنَ وَانْتُوفِيهَا خُلِلُهُ فَيَ

اورمزه لین آنکھیں۔"اورتم اُس میں ہمیشہر ہے والے ہو"

(وَور جِلاما جائے گا اُن ير) جوبہشت ميں داخل ہوں كے (سونے كے بيالوں اورساغروں

كا) \_ بعنى بے دستے كے اور بے كوشے كے كوزوں كا، يعنى صُر احياں طرح طرح كى پينے كى چيزوں ہے ،

جری ہوئیں۔(اوراس) بہشت (میں ہے) اُن کے لیے (جس چیز کوچاہے اُن کا جی اور) جس

چیز کود کیھنے میں (مزہ لیں) خوش ہوں اور لذت حاصل کریں اُن کی ( آئکھیں)۔

وسیط میں ہے کہ بید دو کلمے فر ماکر حق تعالیٰ نے جنتیوں کے واسطے جو تعمیں ہیں اُن سب
کی خبر دے دی ،اس واسطے کہ جنت کی تعمین یانفس کا حصہ ہیں۔۔یا۔ آئکھ کا۔ایک درویش
نیف میں معانیا سے میں ہیں کی درویش

نے فرمایا کہ اہلِ نظر جانتے ہیں کہ آنکھ کی لذت کس چیز میں ہوسکتی ہے۔ ہرصاحبِ بصیرت

پریہ بات ظاہر ہے کہ اہلِ شوق کے واسطے آئکھ کی لذت جمالِ محبوب کے مشاہدہ کے سوااور کسید مدید مند

کسی چیز میں متصور نہیں۔

امام تشیری نے لکھا ہے کہ لذت ویدار اشتیاق کے قدر ہے۔ عاشقوں کوجس قدر شوق زیادہ ہوتا ہے اس قدر لذت ویدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری سے منقول ہے کہ شوق محبت کا شمرہ ہے، جسے جس قدر محبت ہوگی اُسے اُسی قدر محبوب کے ویدار کا شوق زیادہ ہوگا۔ زبور میں ہے کہ اُسے داؤد! میری بہشت مطیعوں کے لیے ہے، اور میری کفایت

متوکلوں کے لیے ہے،اور میری زیادتی شکرگز اروں کے واسطے ہے،اور میر اانس طالبوں کا حصہ ہے،اور میری رحمت نیک کام کرنے والوں کا حق ہے،اور میری مغفرت تو بہ کرنے والوں کا حق ہے،اور میری مغفرت تو بہ کرنے والوں کے واسطے ہے،اور میں خاص اپنے مشتا قوں کا ہوں۔
اب آ گے جنتیوں کی پوری لذت کے واسطے فر ما تا ہے۔۔۔
(اور تم اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہو) اور کمالی نعمت ِ اسی میں ہے جس کے زوال کا کھٹکا نہ

وَتِلْكَ الْجِنَّةُ الْرِينَ أُورِثْنَكُوْهَا بِمَا كُنْتُو تَعَالَى الْكُونُ الْحَالَانَ الْجَنَّةُ الْرَقْ أُورِثْنَكُوهَا فِالْمِهُ الْمُعَالِقَ الْحَالُونَ الْحَالَانَ الْجَنَّةُ الْحِينَ الْحَرْقَ الْعَرْقَ الْمُعْرِقُ الْحَرْقَ الْحَرْقُ الْحُرْقِ الْحَرْقَ الْحَرْقُ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقِ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقَ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقَ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقِ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحُرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقُ الْحَاقِ الْحَرْقُ الْحُرْقُ الْحَرْقُ الْحَرْقِ الْحَرْقُ الْحُرْقُ الْحَرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْ

"اوربه جنت ہے، جس کے وارث تم بنائے گئے، بسبب اُن اعمال کے جوکرتے تھے • تمہارے کیے اُس میں میوہ ہے

### كثيرة مِنْهَا تَأَكُلُونَ

بکثرت، کہاُن میں ہے کھاؤ گے"

(اور پیر جنت ہے جس کے وارث تم بنائے گئے بسبب اُن اعمال) خیر (کے) دُنیا میں (جو تر تھ)

حق تعالیٰ نے میراث کے لفظ سے یاد کیا، اِس واسطے کہ خالص ہے اور استحقاق کے سبب سے ہاتھ آئی ہے۔

(تمہارے لیے اُس میں میوہ ہے بکثرت کہ اُن میں سے کھاؤگے) وہ بھی ختم ہونے والانہیں۔
معالم میں ہے کہ حدیث میں وار دہوا کہ جوکوئی بہشت میں درخت سے میوہ لے گافوراً
ہی ایسا ہی میوہ اُس درخت میں پھر پیدا ہوجائے گا۔ قرآنِ کریم اپنے اسلوب کے مطابق
مؤمنین کے ذکر کے بعد کا فروں کا ذکر فرمار ہاہے کہ۔۔۔

إِنَّ الْمُجْرِفِينَ فِي عَنَا بِجُمَّةُمْ خَلِنُهُ فَي لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُوفِيهِ

بلاشبه مجرم كفرلوگ، جہنم كےعذاب ميں ہميشه پڑے رہے والے ہيں۔ نہيں شخفيف كى جائے گی اُن ہے،اوروہ اُس ميں

مُبَلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمُنْهُ مُ وَلَكِنَ كَانُوا هُمُ الظّلِيدِينَ ﴿ وَمَاظُلُمُ يُنَ وَالْطُلِمِينَ

ہے آس ہیں • اورہم نے زیادتی نہیں فرمائی اُن پر ہمین وہ خودہی ظالم تھ

(بلاشبہ مجرم کفرلوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہنے والے ہیں۔ نہیں تخفیف کی

جائے گا اُن سے) کی اُن کاعذاب بھی ہاکا نہیں کیا جائے گا، (اوروہ اُس) عذاب (میں) عذابوں کی قلت اور خفت سے (بے آس ہیں) اور بالکل مایوس ہیں۔ (اور ہم نے) عذاب کرنے میں (زیاد تی نہیں فرمائی اُن پر کمین وہ خود ہی ظالم سے) کی ونکہ اُنہوں نے شرک کیا اور بے کل عبادت کی۔ جب نجات کی امید منقطع ہوگی ، تو اُن فرشتوں کو پکاریں گے جود وزخ کے ہمتم ہیں۔ چنانچہ۔ آوازلگائی۔ نجات کی امید منقطع ہوگی ، تو اُن فرشتوں کو پکاریں گے جود وزخ کے ہمتم ہیں۔ چنانچہ۔ آوازلگائی۔

### وَنَادُوا لِللَّكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مُكِنُّونَ ٥

اور پکار مجائی اُنہوں نے کہ" اُ ہے مالک! مارڈالے میں تمہارارب،" اُس نے جواب دیا کہ" تم لوگ اِس طرح بمیشدر ہے والے ہوں

(اور پکارمچائی انہوں نے کہ اے مالک! مارڈالے ہمیں تہارارب) یعنی کہیں گے کہ اے

مالک! درخواست کرخداہے تاکہ مکم کرے ہم پر، یعنی ہم کو مارڈالے تیرارب تاکہ عذاب تھینچنے ہے ہم رہائی یائیں۔(اُس نے) ہزار برس کے بعد۔

۔۔یا۔۔ایک قول کے مطابق جالیس دن کے بعد اُس جہان کے دنوں میں ہے، کہ ایک دن یہاں کے ہزار برس کے برابر ہوگا۔۔۔

(جواب دیا که تم لوگ اِی طرح ہمیشہ رہنے دالے ہو) دوزخ میں، کہ نہ تم مرو گے نہ تم پر عذاب ہوگی

پھرحی تعالی مالک کے جواب دینے کے بعداُن سے فرمائے گا کہ۔۔۔

### لقَنْ جِنْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱلْتُرُكُمُ لِلْحَقِّ لِهِوْنَ

بشك لائے ہم تہارے پاس حق اليكن تہارے بہتر حق سے نا گوارى ر كھنے والے ہيں۔

#### اَمُ اَبُرُمُوْ اَمْرًا فَإِنَّامُبُرِمُونَ ﴾

کیا نہوں نے قطعی طے کرلیا ہے کی امر کو، تو بلاشہ ہم بھی قطعی طے کرلیا ہے ہیں۔

(بے شک لائے ہم تمہارے پاس تن)، یعنی پیغیبروں کی زبانی ہم نے تمہارے پاس کلام صحیح و درست بھیجا، (لیکن تمہارے بہتیرے تن سے ناگواری رکھنے والے ہیں)۔ انہوں نے تن کو تبول کرنے سے کراہت کا مظاہرہ کیا اور اُسے پندنہ کیا۔ (کیا انہوں نے قطعی طے کرلیا ہے کی امر کو)، یعنی تن کو باطل اور رَ دکر نے کو۔ یا۔ پیغیبروں کے ساتھ مکر کرنے کو، (تو بلا شبہ ہم بھی قطعی طے کر لینے والے ہیں) کام اُن کے مکافات کے واسطے۔ یا۔ انبیاء کی نصرت کے ساتھ کافروں کا مکر کے لیے والے ہیں) کام اُن کے مکافات کے واسطے۔ یا۔ انبیاء کی نصرت کے ساتھ کافروں کا مکر

كياخيال كرتے ہيں كە جمنبيل سنتے أن كرازكو،اورأن كے باجمی مشورہ كو؟" كيول نہيں!

حالانکہ ہارے قاصدان کے یاس لکھتے رہتے ہیں۔

( کیاخیال کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے اُن کے راز کو)جودہ دل میں رکھتے ہیں، (اور اُن کے باہمی مشورہ کو؟) جواپی زبانوں سے باہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں اپنی مصلحتوں کے پیش نظر۔ (كيون بين) بان اسنة بين بم أسے ، بمارے أن باتوں سے بے خبرر منے كاسوال بى كيا ہے۔ (حالانكم ہارےقاصد) لینی ہارے بھیج ہوئے محافظ فرشتے ،جوان پرمسلط اور موکل ہیں (ان کے یاس ، لکھتے رہتے ہیں) اُسے میرے حکم سے۔اور جب اُن کی پوشیدہ با تیں میرے فرشتوں پر ظاہر ہیں،تو ہم جو خداوند ہیں ہم پر کیونکر پوشیدہ ہوں گی۔اُ ہے محبوب!

### قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحُلُنِ وَلَكُ ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ الْعِيدِينَ ﴿

کہددوکہ" اگر ہوتا خدائے رحمٰن کے لیے بچہ اتو میں ہوتاسب سے پہلا پجاری"

( کہددوکہ اگر ہوتا خدائے رحمٰن کے لیے بچہ) جیسا کہتم گمان کرتے ہو، (تو میں ہو) جا (تا سب سے پہلا) اُس کی تعظیم کرنے والا اوراُس کا (پیجاری)، یعنی اگر کوئی خدا کا فرزند ہوتا اور سیجے دلیل سے ثابت ہوجاتا ،تو میں سب سے پہلے اُس کی تعظیم کرتا۔ یعنی میں کہ ہمیشہ خدا کی تعظیم کرتا ہوں ،اگر أس كاكوئى فرزند ہوتا تو أس كى بھى تعظيم كرتا،اس ليے كہ بيٹے كى تعظيم باپ كى تعظيم ہوتى ہے۔ یہ بات مثیل کے طور پر ہے اور اُس میں حق تعالیٰ کے فرزندنہ ہونے میں مبالغہ ہے۔

اس کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ۔۔۔

میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہوں ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے ہی نور کو پیدا کیا۔اُس وفت مخلوقات میں میرے سواکوئی نہ تھا۔تواگر بالفرض کوئی خدا کا فرزند ہوتا تو اُس کی پرستش میں ہی کرتا اور اس کام میں کوئی دوسرا میراشریک نہ ہوتا۔۔الغرض۔۔خدا کے فرزند پرسب سے پہلے ایمان میں لاتا، اُس کے وجود کا سب سے پہلا اعتراف میں کرتا۔۔الحاصل۔۔اُس کا سب سے پہلا پجاری میں ہوتا۔لیکن جب الی بات ہے ہی نہیں اور خدا کا فرزند ہونا محالات خرد میں سے ہے،جس كاعقلاً نقلاً بإطل مونا ظاہر ہے،اس ليے كه---

# سُبُحُن رَبِ السَّلُونِ وَالْرَضِ مَ الْعَاشِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ سُبُحُن رَبِ السَّلُونِ وَالْرَضِ مَ الْعَاشِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ سُبُحُن رَبِ السَّلُونِ وَالْرَبِينَ عَرَب، عَرْقُ وَالْحَلَى اللهِ عَرَيةَ عَنِيهِ وَالْحَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

فَنَارُهُمْ يَعْوَفُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَانُونَ

تو چھوڑ واُنہیں، کہ بکتے رہیں اور کھیلا کریں، یہاں تک کہ پاجائیں اپنے اُس دن کو،جس کا وعدہ دیے گئے ہیں۔

(پاکی ہے آسانوں اور زمین کے رب عرش والے کی) لیعنی خداوندعرش کی (اُس سے، جو یہ) کافر (ہتاتے ہیں)، لیعنی دُنیا میں اُسے صاحبِ اولاد کہتے ہیں، (تو) اُسے مجوب! (چھوڑوانہیں کہ بکتے رہیں)، لیعنی دُنیا میں کوشش کرتے رہیں، (اور کھیلا کریں) لیعنی دُنیاوی لہوولعب میں مشغول رہیں، (یہاں تک کہ پاجا کیں اپنے اُس دن کوجس کا وعدہ دیے گئے ہیں) لیعنی قیامت کا

#### وَهُوَالَنِي فِي التَّمَاءِ إِللَّا وَفِي الْرَيْضِ إِللَّا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلَيْمُ ﴿

اوروبی ہے جوآسان میں معبود، اورز مین میں بھی معبود۔ اور وہی حکمت والاعلم والا ہے۔

(اوروبی ہے جوآسان میں معبود) یعنی مستحقِ عبادت ہے، (اور زمین میں بھی معبود) یعنی مستحقِ عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے زمین وآسان میں کوئی ظرف نہیں ہے، لیکن دِونوں جگہ عبادت کا مستحق صرف وہ بی ہے۔ لہذا۔ آسان پر رہنے والے فرشتے آسان پر اُسی کی عبادت کرئے ہیں، اور زمین پر رہنے والے انبیاء ومرسلین اور سارے مؤمنین زمین پر اُسی کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ زمین وآسان کہیں بھی اُس کی اولا دنہیں، اسی لیے تنہا وحدہ لاشر یک معبودِ برحق ہے۔ (اور وہی حکمت والا) ہے، یعنی تدبیر خلق میں راست کارہے اور (علم والاہے)، یعنی ان کی مسلحین جانے والا ہے۔

### وَتَلِرُكَ الَّذِي لَا مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَكُرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ

اور برابابرکت ہےوہ،جس کی شاہی آسانوں اورز مین اوراُن کے درمیان میں ہے۔

وَعِنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ٥

اورأس کے پاس ہے قیامت کاعلم ۔اوراًسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگ۔

(اور بردابابرکت) بزرگی دالا (ہے دہ، جس کی شاہی آسانوں اور زمین اور اُن کے درمیان میں ہے) ۔ یعنی اُس کا حکم سب مخلوقات کے اجزاء پر جاری ہے۔ (اور اُس کے پاس ہے قیامت کا علم)، یعنی اُس ساعت کا علم جس میں قیامت قائم ہوگی۔ (اور اُسی کی طرف تم لُوٹائے جاؤگے) یعنی سب خلائق اُس دن اُس کی طرف بھیری جائے گی۔

# وَلَا يَهُلِكُ الَّذِينَ يَنَ عُونَ مِنَ دُونِهِ الشَّفَاعَ لِمُ اللَّهِ السَّفَاعَ لِمُنَ شَهِدَ

اور نہیں اختیار رکھتے ،جن کی بیلوگ وُ ہائی دیتے ہیں اللہ کے خلاف سفارش کی ،مگرجس نے گواہی دی

#### بِالْحِقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ®

حق کی ،اوروہ علم رکھتے ہیں۔

(اورنبیں اختیار کھتے) وہ، (جن کی ہیہ) کافر (لوگ وُہائی دیتے ہیں اللہ) تعالی (کےخلاف سفارش کی) ۔ یعنی کافروں کے معبود، جن، انسان، فرشتے، بت کہ شرک اُن کی شفاعت کے امید وار ہیں، وہ اُس دن شفاعت نہ کرسکیں گے، (گرجس نے گواہی دی حق کی) جیسے فرشتے اور حضرت عیسی اور حضرت عیسی اور حضرت عزیر علیم الله کہ اُن کوشفاعت کرنے کارتبہ من جانب اللہ حاصل ہے، اس لیے کہ انہوں نے شہادت برحق ادا کی ہے۔ (اور وہ علم رکھتے ہیں) اس بات کا کہ انہوں نے گواہی دی ہے اور وہ گئمگار مؤمنوں کے سوااور کسی کی شفاعت نہ کریں گے۔

### وَلَإِنْ سَأَلَتُهُمْ مِنْ خَلَقَهُم لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَّى يُؤْفِّكُونَ فَ

اوراگر پوچھ لیاتم نے کہ "کس نے پیدا کیا اُنہیں،" تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، "تو کہاں اوندھائے جاتے ہیں۔

(اور) اُے محبوب! (اگر پوچھ لیاتم نے) اُن عبادت کرنے والوں سے اور اُن سے جن کی بیعادت کرتے ہیں (کہ کس نے پیدا کیا انہیں؟ تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ) تعالیٰ، اس واسطے کہ یہ جواب ایسا ظاہر ہے کہ اِس سے اِنکار نہ کرسکیں گے۔ (تو کہاں اوندھائے جاتے ہیں)، یعنی کہ یہ جواب ایسا ظاہر ہے کہ اِس سے اِنکار نہ کرسکیں گے۔ (تو کہاں اوندھائے جاتے ہیں)، یعنی کے ویکر کی عبادت کی طرف۔

#### 

رقن لاز

### سَلَّوْفُسُوفَ يَعْلَمُونَ الْ

"میراتوسلام ہے،" کہجلدہی وہلوگ جان جائیں گے۔

( فتم ہے آنخضرت کے اِس قول کی کہ پروردگارا! بیلوگ نہیں مانے)، یعنی بیا بمان لانے والے بیں، (تق) آے محبوب! (درگزر کروان سے) اور اُن سے انقام نہلو، (اور کہو کہ میراتو سلام ہے)۔ یعن تمہیں چھوڑ دینا مجھے منظور ہے، یعنی دُنیامیں میری طرف سے تم کوسلامتی ہے۔

یے کم آیت ِ قال سے منسوخ ہے۔

- المختر - أے محبوب! فی الحال انہیں سلامتی کا پروانہ دے دو، کیوں ( کہ جلد ہی وہ لوگ جان جائیں گے) وُنیامیں جنگ بدر کے دن ،اور عقلی میں آتش دوزخ میں داخل ہونے کے سبب سے۔

> بعونه تعالى آج بتاريخ الارجمادى الاولى سسس الهدرمطابق \_سماراير بل الماء بروش شنبه سورهٔ زخرف كاتفير كمل كركة جهى سوره الدخان ى تفيير شروع كردى \_مولى تعالى إس كى اور باقى قر آنِ كريم كى تفير**كمل** كرنے كى سعادت مرحت فرمائے ،اورفكر وقلم كوائي حفاظت ميں ركھے. آمِيُن يَامُجِيُبَ السَّائِلِيُنَ بِحَقِي طُه وَيْسَ،بِحَقِ نَ وصَ وَبِحُرُمَةِ سَيتِدِنَا محمل سلى الله تعالى عليه وآله واسحليه والم



الله على وه الدخان - ١٣ كمير ١٢ من الدخان - ١٢ كمير ١٢ كمير



اس سورة كى ابتداء سورة الزخرف كى ابتداء كے مشابہ ہے، كيونكه دونوں سورتوں كے شروع میں قرآنِ مجید کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، اور اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اِس میں بیدلیل ہے کہ سیدنا محرف اللہ کے رسول ہیں۔ اِس سورت کا نام الدخان ہے، کیونکہ اِس سورت کی آیت وا میں الدخان کا لفظ آیا ہے۔حضرت ابوہریرہ عظیم بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیم نے فرمایا،جس مخض نے مجے کو

اٹھ کر ختو الڈ کھان کی تلاوت کی ، اُس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ کھی ہی راوی ہیں کہ رسول اللہ کھی نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی شب محتو الدُ کھان کی تلاوت کی ، اُس کی مغفرت کردی جائے گی۔الی نجات دہندہ مغفرت آثار سورہ مبارکہ ۔۔یا۔قرآن کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسيرالله الرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر، اور ایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

> اب حوڻ حوڻ

> > -(50)

امام ابواللیت رحمۃ اللہ تعالی اپی تفسیر میں امام محم کیم تر ذری رحماللہ تعالی سے قبل کرتے ہیں کہ جوسور تیں حروف مقطعہ سے شروع کی گئی ہیں اُن میں جتنے احکام اور قصے ذرکوراور مجتمع ہیں، وہ مجملاً حروف مقطعہ میں بھی جمع ہیں، مگر چونکہ نبی اور ولی کے سواحروف مقطعہ میں اُن احکام اور قصوں کوکوئی نہیں پہچانتا، توعوام کو سمجھانے کے لیے پوری سورت میں مفصل ذکر کے ہیں۔ داور۔ بعضوں نے کہا کہ وہ حروف کلمات کی طرف اشارہ ہیں۔ چنا نچ۔ ۔ طبح میں کہا ہے حمیہ اُن کے ہیں۔ اللہ حبین کی طرف اشارہ ہیں۔ چنا نج۔ ۔ طبح میں کہا ہے حمیہ اُن کی طرف متوجہ ہونے سے۔۔۔

ے آسانِ دُنیا پرنازل ہوئی، (بے شک ہم ہیں ڈرانے والے) اُس شبقر آن نازل کر کے۔
اورایک گروہ اِس بات پر ہے کہ لیلہ ءمبار کہ شب براُت اور وہ ماہِ شعبان کی پنڈرھویں
شب ہے۔اُس کی برکت فرضتے نازل ہونے ،اوردُ عائیں قبول ہونے اور تھم جاری ہونے
اور نعمتیں تقسیم ہونے میں ہے۔

### فِيهَا يُعْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيْرِ ﴿

أسى وقت ميں تقسيم كردياجا تاہے ہر حكمت والاحكم

(اُسی وقت میں تقسیم کردیا جاتا ہے ہر حکمت والاحکم) بینی اُس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً: روزیوں کا اور اُجُلوں کا۔اور شبِ براُت اُن بزرگ راتوں میں سے ہے جو اِس امت کوعطا ہوئیں۔

حدیث میں ہے کہ اس دات اسے گنہ گار بخشے جاتے ہیں، جتنے دو کیں قبیلہ بی کلب کی کریوں کے جسم پر ہیں، اور اُس دات آب زمزم زیادہ ہوجا تا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی اِس شب میں نوار کعت نماز پڑھتا ہے، حق تعالی سوفر شتے بھیجنا ہے کہ وہ اُس نماز پڑھنا ہے، حق تعالی سوفر شتے بھیجنا ہے کہ وہ اُس نماز پڑھنے والے کے ساتھ دہتے ہیں، تمین فرشتے اُسے بہشت کی بشارت دیے ہیں، اور تمین فرشتے اُسے دوز خ سے بے خوف کرتے ہیں اور تمین فرشتے اُسے دُنیا کی آفتوں سے بیاتے ہیں، اور دین فرشتے اُس سے شیطان کے مکر کو دفع کرتے ہیں۔ اور اُس دات بندوں یر نعمت تقسیم کرتے ہیں، اور۔۔۔

### اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا الْأَكْنَامُرْسِلِينَ وَرَحْمَةُ مِنْ رَبِّكُ الْمُكَامُرُسِلِينَ وَرَحْمَةُ مِنْ رَبِّك

ہاری طرف سے حکم ۔ بے شک ہم بھیخے والے ہیں۔ رحمت تمہاری رب کی طرف سے۔

#### إِنَّهُ هُوَالَّتِينَعُ الْعَلِيثُونَ

بے شک وہی سننے والا جانے والا ہ

(ہاری طرف سے) ایک (عم) کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ (بے شک ہم بھیجے والے ہیں) تم کواَے محبوب! (رحمت) بنا کر (تمہارے رب کی طرف سے) خلق پر، جیسا کہ دوسری جگہ فر مایا ہے، وَمَا اَرْسَلُنْكَ اِلْارْحَمَدُةً لِلْعَلِمِینَ ۔۔یا۔۔بھیجے والے ہیں ہم جرائیل کوقر آن کے ساتھ اپنے

صبیب پر۔۔یا۔اُس رات فرشتوں کوہم نے بھیجامؤمنوں پرسلام کے ساتھ۔ (بے شک وہی سننے والا) ہے اُن کی باتیں اور (جاننے والا ہے) اُن سب کی نیتیں۔

### رَبِ السَّلُوتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا مِنْ كُنْتُمْ مُّوْتِنِينَ ٥

پالنے والا آسانوں اور زمین اوراُن کے درمیان جو پچھ ہے سب کا۔۔اگرتم یقین کرو۔
(پالنے والا آسانوں اور زمین کا اوراُن کے درمیان جو پچھ ہے سب کا۔۔اگرتم یقین کرو)۔
لیمنی اگرتم کسی شے کا یقین کر سکتے ہو، تو صرف مذکورہ بالا کو یقین کرو کہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے، تو اگرتم کسی شے کے تعلق سے یقین کا ارادہ رکھتے ہو، تو وہی یقین کے لائق ہے اور بس۔

### لآوله والاهويجي ويبيث رثيكم ورب ابآيكم الزولين

نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل ،سوااُس کے ،وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔تمہارارب ،اورتمہارے اگلے باپ دادوں کارب

### بَلُهُمْ فِي شَلِكِ يَلْعَبُونِ ٥

بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

(نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل سوا اُس کے۔وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے)، یعنی زندگی اور موت کا موجود کرنے والا وہی ہے اور وہی (تمہارارب اور تمہارے اگلے باپ دادوں کارب) ہے، (بلکہ وہ) یعنی کا فر (شک میں پڑے کھیل رہے ہیں)۔۔ چنانچہ۔۔وہ اس بات پریفین کرنے والے نہیں۔۔

### فَارْتَقِبَ يَوْمَ ثَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ ثَبِيْنِ فَ يَغْشَى النَّاسَ فَارْتَقِبَ يَوْمَ ثَاقِي النَّاسَ

توانظار كروأس دن كا، كه لے آئے گا آسان دھواں دكھائى پڑنے والا • جھاجائے گالوگوں پر۔

#### هنااعداب اليوس

ىيە بەد كھوالا عذاب●

(توانظارکرو) اُن کے واسطے (اُس دن کا کہلے آئے گا آسان دھواں دکھائی پڑنے والا) جو (جھاجائے گالوگوں یر)۔

جوشرغالب ہوتا ہے ربائے دیات کہتے ہیں۔ اس سے وہ عذاب مراد ہے جو

#### Marfat.com

(i.) (a/)

قرآن کے ساتھ ہنمی کرنے والوں پر نازل ہوگا۔ عین المعانی میں ہے کہ دھوئیں ہے وہ غبار مراد ہے، جوفتح مکہ کے دن اٹھا تھا اور پوری فضا پر چھا گیا تھا۔۔اور۔ بعض کہتے ہیں کہ قحط کا زمانہ مراد ہے کہ رسول مقبول کی دُعا ہے کفار بھو کے مرنے لگے اور مرے ہوئے کتوں کو ہڈی سمیت کھا جاتے تھے، اور دھویں سے وہ دھند مراد ہے کہ جو بھوک کی شدت میں آ دمی کو ضعف بصارت کے سبب سے اپنے اور آسان کے در میان دُھویں کی ایسی ایک چیز نظر آتی ہے۔۔۔۔۔

سی بھی کہا گیا ہے کہ قط کے ساتھ خٹک سالی کے سبب سے سیاہ غبار زمین سے اٹھتا ہے دھویں کی شکل میں اِسی واسطے قط کے برس کو نسب الغبر ا کہتے ہیں اور نصام الرماد نام ہونے کی وجہ یہی ہے۔ اور بعض کا قول ہے ہے کہ بید دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، حسیا کہ ناشر اط الساعة کی حدیث میں آیا ہے نفذ کر الد خان والد جال بعنی پھر ذکر کیا دھواں اور د جال کا۔ اور وہ دھواں ہوگا مشرق سے مغرب تک گھیر لے گا لوگوں کو اور چالیس دن کے بعد موقوف ہوگا ، اور اُس کے سبب سے مؤمنوں کی ایسی حالت ہوگی جسے زکام میں ہوتا ہے، مگر کا فروں کو بے ہوش اور سراسیمہ کرد ہے گا۔

و شدت کی سے کہد گے در سے میں میں ہوتا ہے ، مگر کا فروں کو بے ہوش اور سراسیمہ کرد ہے گا۔

فرشتے اُن ہے کہیں گے (بیہ ہے د کھوالا عذاب) جوحق تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ پس کافر روئیں گےاور کہیں گے۔۔۔

رَبِّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَدَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّي لَهُ وَالرِّكُونِ

"پروردگارا! وُوركردے ہم سے إس عذاب كو، بے شك ہم مانے ليتے ہيں " أنہيں كہاں تقيحت ماننا،

### وَقَالَ جَاءَهُمْ رَسُولُ عُبِينَ ﴾

حالانكهآياأن كے ياس رسول، صاف مناف بتانے والا

(پروردگارا! دُورکردے ہم سے اِس عذاب کو، بے شک ہم مانے لیتے ہیں) یعنی عذاب دفع ہونے کے بعد ہم ضرورا بیان لائیں گے، توحق تعالی فرما تا ہے (انہیں کہاں تصبحت مانتا) استے عذاب سے، (حالا نکہ آیا اُن کے پاس رسول صاف صاف بتانے والا) اور مجزوں کوظاہر کرنے والا، انہوں نے اس سب سے نصیحت نہیں مانی۔۔۔

#### المُحَرِّدُوْ اعْنَهُ وَ قَالُوا مُعَكَّرٌ عَجُنُونٌ اللهُ الْمُعَكِّرُ الْجُنُونُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْجُنُونُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَلِّمُ الْجُنُونُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَكِّرُ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

پھروہ پھر گئے اُس ہے،اور بولے کہ"سکھایا ہوا پاگل ہے"۔۔۔۔۔

(پھروہ) مجزات کود کیھنے کے باوجود (پھر گئے اُس سے) اور اُس کا اِنکار کر بیٹھے (اور بولے کہ) یہ شخص حبیر اور بیار کا شاگرداور (سکھایا ہوا) ہے، جو اُسے قر آن سکھاتے ہیں۔۔نیز۔۔(پاگل ہے)، دیوانہ ہے اُس کے دماغ میں خبط ہوگیا ہے۔ باوصف ان باتوں کے اگروہ ایمان کا وعدہ کرتے ہیں۔۔تو۔۔

إِثَاكَاشِفُواالْعَنَابِ فَلِيُلَا إِثَّكُمْ عَآبِنُ وَنَ ٥

بِشَکہم ہٹائے دیے ہیں عذاب کو کچھ دن کے لیے، بلاشبہم پھریہی کرنے والے ہو۔۔۔۔
(بِشکہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب کو کچھ دن کے لیے)، یعنی پیغمبر کی دُعاہے اِن کا فروں
کے مرتے دم ہم قحط اٹھالیں گے مگر کچھ فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ (بلاشبہم پھریہی کرنے والے ہو) اور کفر کی

طرف پھرجانے والے ہو۔ روایت ہے کہ قحط کے زمانہ میں ابوسفیان قریش کے ایک گروپ کے ساتھ مدینہ میں آیا اور خدااور رحمان کی تتم پیغیمر کودی، اور آنخضرت ﷺ نے دُعافر مائی تو قحط کی بلاء دفع ہوگئ اور وہ اُسی طرح کفر پر جھے رہے۔ اور بعضے لوگ جو دھویں کوعلاماتِ قیامت میں سے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دُعا اور زاری کریں گے، تو جالیس دن کے بعد دھواں اٹھ جائے گا اور وہ اُسی حال پر پھر آئیں گے، جس شرک اور فسق کے حال پر پہلے تھے۔ یاد کرو کہ۔۔۔

#### يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ الْمُحْدَقِ اللَّهُ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ

جس دن پکڑیں گے ہم بہت بڑی پکڑ ،تو بے شک ہم بدلہ لے لینے والے ہیں۔

(جس دن پکڑیں مے ہم) کا فروں کو (بہت بڑی پکڑ) یعنی قیامت کے دن۔
اورتفیرِ دمیاطی میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کا دن مراد ہے کہ حق تعالی مشرک کو وعید کرتا ہے
کہ اُس دن بڑے عذاب میں ہم تم کو مبتلا کریں گے اور وہ قل اور قید ہے۔۔۔
(تو بے شک ہم بدلہ لے لینے والے ہیں) اُس روز۔

رتن

شترالتفيين

#### وكقت فتتا فبكه وتؤمر فرعون وجاءهم رسول كريعي اور بے شک آ زمایا ہم نے اُن سے پہلے فرعونیوں کو، اور آیا اُن کے پاس ایک رسول مکرم

اَتَ اَدُّوْا إِلَى عِبَادَ اللهِ الْيُ لِكُورَسُولُ اَمِينُ ٥

كة دے دو مجھے اللہ كے بندوں كو، يقيناً ميں تمہاراا مانت داررسول ہوں

(اوربے شک آزمایا ہم نے اِن) کفارِ مکہ (سے پہلے فرعو نیوں کو، اور آیا اُن کے پاس ایک

رسول مرم)، یعنی حسب نسب میں بزرگ موی بن عمران اِس بات کے ساتھ، (کردے دو مجھاللہ)

تعالیٰ (کے بندوں) بنی اسرائیل (کو، یقیناً میں تمہاراا مانت داررسول ہوں)۔ وی کی امانت رکھنے

والااور مجھ يركوئي تهمت نہيں اور ميں خلق كاخيرخواہ ہوں۔

### وَّأَنَ لَا نَعْلُوا عَلَى اللهِ ۚ إِنِّى التِيكُمُ بِسُلَطِينَ هُبِينِ ۚ

اور سے کہ ڈیک کی نہلواللہ پر۔ بے شک میں لے آیا ہوں تمہارے یاس روشن سندہ

(اور) آیا ہوں میں تہارے پاس (بیر) بات کے کر (کہ ڈیک کی نہلواللہ) تعالیٰ (بر)

یعنی سرشی اور تکبرنه کرواوراُس کی وحی کی اہانت نه کرو،اور (بے شک میں) اپنے مدعا کے پیج ہونے پر

(كة يا مول تمهارے ياس روشن سند) يعنى كلى موكى دليل\_

فرعون والول نے بیہ بات س کرحضرت موی کوایذاء دینے کا قصد کیا، تو موی التکلیکار

# دَا إِنَّى عُنْ تُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَنَ تَرْجُهُونِ ٥ وَإِنْ كُونُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ

اور میں نے پناہ لے لی ہےا ہے رب اور تمہارے پالنے والے کی ، کہم سنگ ارکر سکو مجھے • اورا گرتم لوگول نے نہ مانا مجھے، تو مجھ سے وُ ور ہوں

(اور میں نے پناہ کے لی ہےا ہے رب اور تہارے پالنے والے کی) اِسے (کتم سکار

كرسكو جھے) ياتل كرو \_ \_ يا \_ گالى دو، إس واسطے كه وه ميرانگهبان ہے \_ (اورا كرتم لوكوں نے نه مانا

مجھے)اور مجھ پرایمان نہیں لائے، (تو مجھ سے دُور ہو)اور مجھ کوایذاء نہ دو۔اُن کا فروں نے حضرت

مویٰ کی بات نه مانی اور ہاتھ اور زبان سے ایذ اء دینا شروع کی۔۔ تو۔۔

ولاقالتك

#### كَا عَارَيْهُ أَنَّ هَوْ كُلُومُ فَعُجْرِ مُونَ فَ كَالْمَرِ بِعِبَادِى لَيُلَا إِنْكُومُ ثَلَبُعُونَ فَ كَالْ پهروض كيا بِربء كر" بلاشه ياوگ جرائم پيشه بين " تو نكال لے جاؤ مير سب بندوں كو

راتوں رات ، کہ ضرورتم لوگ پیچھا کیے جاؤگے •

( پر) موی الطین نے (عرض کیا اپنے رب سے کہ بلاشہ بیلوگ جرائم پیشہ ہیں) جو کفر

نے جب اُن کی دُعا قبول فر مائی، (تق) علم دیا کہ (نکال لیے جاؤ) مصر سے (میرے سب بندوں کو راتوں رات)، اور بیز ہن نشین رہے (کہ ضرورتم لوگ پیچھا کیے جاؤگے) بعنی جب تم جاؤگے تو

نرعون اوراُس کی قوم کے لوگ خبریا کیں گے اور تمہارے پیچھے آئیں گے، اور جب دریا کے کنارے تم

بنجا توا پناعصا دریا پر مارنا که وه بچٹ جائے گا اوراُس میں راہیں ظاہر ہوجا ئیں گی ، تا کہ بنی اسرائیل

وَاثْرُكِ الْبَحْرِرِهُوا ﴿ إِنَّهُمُ جُنَّكُ مُّعُونَ ۞

اور چھوڑ رکھودریا کو کھلی کھلی راہ ، کہ بے شک وہ لوگ کشکر والے ڈبودیے جائیں گے "

(اور چپوژرکھو دریا کو کھلی کھلی راہ)، ساکن اور ٹھبرا ہوا، اُسی طرح اُس پر راہیں کھلی ہو کیں،

یعنی دوبارہ اُس پرعصانہ مارنا کہ پہلے حال پر آ جائے ،اوراُسے اُسی طرح جھوڑ دینا کہ بھی اُس میں آئیں اور ڈرنانہیں، کیوں (کہ بے شک وہ لوگ لشکروالے ڈبودیے جائیں گے)، یعنی دریا میں

ڈوب جائیں گے،تو فرعون کےلوگ سب غرق ہو گئے۔

كُوْتُرُكُوا مِنْ جَنْتِ وَعُيُونِ ﴿ وَرُبُ وَيَ وَمُقَامِرُ لِيهِ ﴿ وَنَعَيْرُكَانُوا

رج معرفی میں موا۔۔اوروارث بنایا ہم نے اُس کا دوسر لوگوں کو

رہے تھے حول حول ہے۔ ایسائی ہوا۔۔اور وارث بنایا ہم نے اس کا دوسرے کو کول کو۔ کنوجے ہے ہوں من من من من من جیکھ ہے ۔ سم دوں من ہور در سے اس فعال کا جہد ماہ

( کتنے چھوڑے اُنہوں نے باغ اور چشمے • اور کھیتیاں اور شاندار گھر • اور نعمت)، لیمیٰ \* بیرین جیوڑے اُنہوں نے باغ اور چشمے • اور کھیتیاں اور شاندار گھر • اور نعمت)، لیمیٰ

اسبابِ عیش وآرام (جس میں رہتے تھے خوش خوش)۔۔الخقر۔۔ہمارے کلام کی تکذیب کرنے والوں

کے ساتھ (ایبابی ہوا۔۔) کہ اُن کوتو ہلاک کردیا (اوروارث بنایا ہم نے اُس) ملکیت (کا دوسرے لوگوں کو) بعنی بنی اسرائیل کو۔

١

### فَهُمَا بَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْرَرْضَ وَمَا كَانُوْا مُنْظِرِينَ ٥

توندرویا اُن پرآسان وزمین،اورنه مهلت دی گی اُنہیں۔ (تو ندرویا اُن پرآسان وزمین) یعنی اُن کے ہلاک ہونے کا کسی نے حساب نہیں کیااور اُن کی ہلاکت برکسی کوافسوں نہیں ہوا۔

معالم میں ہے کہ جب کوئی مؤمن مرتا ہے تو آسان اور زمین اُس پرچالیس ون تک رویا کرتے ہیں۔ حضرت انس سے منقول ہے کہ کوئی بندہ نہیں آسان میں جس کے واسطے دو دروازے نہ ہوں: ایک دروازے سے اُس کی روزی اُتر تی ہے اور دوسرے دروازے سے اُس کے مل آسان پر جاتے ہیں، تو جب وہ بندہ مرجا تا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کی روزی اُتر نے اور مل او پر جانے ہیں، تو جب وہ بندہ مرجا تا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کی روزی اثر نے اور مل او پر جانے سے محروم ہوجاتے ہیں اور اُس پر دوتے ہیں۔

عطاء رحماللہ کہتے ہیں کہ آسانوں کا رونا اُس کے کناروں کی سرخی ہے۔معالم میں ہے کہ جب سیدالشہد اء حضرت امام حسین کھی شہید ہوئے تو اُن پر آسان رویا،اوراس کا رونا یہ تھا کہ اُس کے کنارے سرخ ہوگئے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ آسان وز مین کا رونا بھی آ دمیوں کا سارونا ہے۔

اوربعضے اِس بات پر ہیں کہ آسان وزمین پرالی علامت ظاہر ہوتی ہے، جوحزن اور افسوس پردلیل ہو، جیسے کہ رونا اکثر غم اور رنج پردلالت کرتا ہے۔ اور بہر تقدیر چونکہ فرعون والوں کا کوئی عمل ایسانہ تھا جوآسان پر جائے اور زمین پر بھی۔ انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا تو آسان وزمین اُن پر نہ روئے ، اور اُن کی ہلاکت پر رنجیدہ نہ ہوئے۔ کیا تھا تو آسان وزمین اُن پر نہ روئے ، اور اُن کی ہلاکت پر رنجیدہ نہ ہوئے۔ (اور نہ مہلت دی گئی انہیں ) ایک وقت سے دوسرے وقت تک کی۔

## وكقد بخينا بني إسراء يك ون العن الهوين فوع ون فرعون

اور بشک بچالیام نے بی اسرائیل کوذلیل عذاب ے فرعون کی طرف ہے،

#### اتَّهُ كَانَ عَالِيًّا فِنَ الْمُسْرِفِينَ

ب شک وہ تھاڈیک مارنے والاء صدیے برص جانے والوں ہے۔

(اور بے بیک بچالیا ہم نے بنی اسرائیل کوذلیل عذاب سے فرعون کی طرف سے) کہوہ فرعون کی طرف سے) کہوہ فرعون کی بندگی اور غلامی تھی اور اُن کے بیٹوں کا قبل اور کام میں رنج وتعب (بے بیک وہ) یعنی فرعون کا فرعون کی بندگی اور غلامی تھی اور اُن کے بیٹوں کا قبل اور کام میں رنج وتعب (بے بیک وہ) یعنی فرعون

: تعادیک مارنے والا، حدسے بورہ جانے والوں سے )، سرکش اپنے کو برا اور بلند جانے والا، کا فرول بن سے کہ وہ ایمان کی حدول سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔

# وَلَقْبِ اخْتُرَ فَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالنَّيْفُهُ مِنَ الَّذِيثِ

اور بے شک چناہم نے اُنہیں جان کرسارے اہلِ زمانہ پو۔ اور دیں ہم نے اُنہیں نشانیاں

#### عَافِيْهِ بِلَوًّا مُّبِيْنَ @

جس میں کھلا ہوا انعامی امتحان ہے۔

(اور بے شک چناہم نے انہیں) یعنی موسی القلیقی اور بی اسرائیل کو (جان کرسارے اہلی رائیل کو (جان کرسارے اہلی رائد پر) ۔ یعنی ہم جانے تھے کہ یہ برگزیدہ کرنے کے لائق ہیں، تو ہم نے اس کے زمانے کے اہل مائم پراُن کو چن لیا۔ (اور دیں ہم نے انہیں نشانیاں) قدرت کی نشانیوں میں ہے، (جس میں کھلا ہوا نعامی امتحان ہے) ۔ یعنی وہ چیز جس میں نعت تھی کھلی ہوئی جیسے دریا کا بھٹ جانا اور من وسلوگی اترنا۔ اوپر کے بیان سے ظاہر ہوگیا کہ فرعون اور قوم فرعون باوجود اِس کے کہ انہیں نزولِ عذاب سے ڈرایا گیا، مگر وہ اپنی ضلالت پر مصر ہے۔ انہیں سے ماتا جاتا حال کفارِ قریش کا ہے جن کو عذاب سے ڈرایا گیا لیکن اِس کے باوجود وہ اپنی ضلالت اور جاہلانہ خیالات پر مصر ہے۔۔ چن نے۔۔۔

# اِنَ هَوُلاَءِلِيقُولُونَ إِنَ هِيَ الْامُوتَكُنَّا الْاُولِي وَمَا يَحَنَّى بِمُنْشَى بِينَ الْعَرْفِي وَمَا يَحَنَّى بِمُنْشَى بِينَ

بِنْک بِدُوگ کہتے ہیں ۔ کُر بہیں ہے گریمی پہلی موت ہماری ،اور نہیں ہیں ہم اُٹھائے جانے والے ۔

(بے شک بیاوگ ) یعنی کفار قریش ( کہتے ہیں ۔ کہبیں ہے گریمی پہلی موت ہماری)۔
جب انہیں خبر دی گئی کہ اُن کی زندگی کا انجام کیا ہوگا، یعنی موت اور اُس کے بعد قیامت میں اٹھنا، تو انہوں نے اِسے کہا کہ نہایت ِ امر کا حصر صرف موت ِ اوّل پر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ موت ِ اوّل ہی حیات دُنیو بیکوز اُئل کرنے والی ہے ، اُس کے بعد اٹھنانہیں ہے۔

اور بیضروری نہیں ہے کہاہے اُولی کی صفت سے بیثابت کیا جائے کہ نخالف کوکوئی دوسری موت بھی واقع ہوگی، بلکہ اِس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اُن کا مقصد اِنکار ہی ہے۔ اس کیے کہاؤل کا اثبات اُس کو مستلزم نہیں کہ اُس کا آخر بھی ہو۔۔مثلاً:اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کیے کہاؤل کا اثبات اُس کو مستلزم نہیں کہ اُس کا آخر بھی ہو۔۔مثلاً:اگر کوئی کہتا ہے کہ

"وہ پہلاعبد جس کا وہ پہلے مالک ہوگا وہ آزاد ہے۔" تو وہ جس عبد کا مالک ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا،خواہ اُس کے بعد کسی عبد کا مالک ہویا نہ ہو۔ الحاصل۔ کفارِ مکہ کا کہنا ہے کہ یہ جو موت ہماری ہوتی ہے، تو دُنیا میں اِس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔۔۔ (اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے) یعنی ایسانہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیے جائیں اور پھراُٹھائے جائیں۔

#### فَأَثُوا بِالْمَالِيِنَا إِنَ كُنْتُمُ صِدِقِينَ

تولے آؤ ہمارے باپ دادوں کواگر سے ہو"

(تولے آؤہ ارے باپ دادوں کواگر سچے ہو) اِس بات میں کہ موت کے بعدا ٹھنا ہے۔
اُن کی یہ بات نادانی کے سبب سے تھی، اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو بات ظاہر ہونا ایک وقت پر موقوف ہے تو دوسر سے کی خواہش سے ہروقت اس کا ظہور لازم نہیں۔
تو موت کے بعد پھر اٹھنے کا وعدہ آخرت میں ہے۔ اگر دُنیا میں ظاہر نہیں ہوتا تو اُس پر کچھ تو موت کے بعد پھر اٹھنے کا وعدہ آخرت میں ہے۔ اگر دُنیا میں ظاہر نہیں ہوتا تو اُس پر کچھ تک منہ ہلاک ہونے والے نہیں،
تکم نہیں پہنچا۔ کفارِ قریش کی بیر خام خیالی تھی کہ وہ سجھتے تھے کہ ہم ہلاک ہونے والے نہیں،
اس لیے کہ ہم اس وقت سب سے بہتر ہیں شکر و جاہ کے لحاظ سے بھی، قوت وطاقت کے لحاظ سے بھی۔ والے سے بھی۔

تو اُن سے یوچھوکہ۔۔۔

کا فرمان۔۔۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّلُوتِ وَالْرَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعِبِينِ مَا خَلَقَنْهُما وَمَا خَلَقَنْهُما

اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسانوں اور زمین اور جوان کے درمیان ہے کھلتے ہوئے ، نہیں پیدا فرمایا ہم نے اُنہیں ،

الدبالحق ولكن أكثره ولايعلمون

مگر بالکل ٹھیک الیکن اُن کے بہتیر نے ہیں جانے •

(اور)اس کاارشاد ہے کہ (نہیں پیدافر مایا ہم نے آسانوں اور زمین اور جوائن کے در میان ہے کھیلتے ہوئے) یعنی کھیل کے طور پر۔ آسان وزیین وغیرہ کی تخلیق کوئی کھلواڑ نہیں جس میں کوئی حکمت ہی نہ ہو۔ چنا نچہ۔ (نہیں پیدافر مایا ہم نے انہیں گر بالکل ٹھیک)۔ تو اہلِ آسان اور اہلِ زمین کا طاعت پر ثواب پانا اور معصیت پر عذاب اٹھانا بالکل حق اور حکمت کا تقاضا ہے، (لیکن اُن کے بہتیرے) شرک میں ملوث ہونے اور غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے (نہیں جانتے) کہ حکیم کا کام حق اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمُ آجَمَعِيْنَ ﴿ يَوْمَ لِلَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ قُولًى

بے شک فیصلہ کا دن ، اُن سب کا مقرر شدہ وقت ہے۔ جس دن نہ کام آئے گا دوست کسی دوست

شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ٥

کے کچھ، اور نہوہ مدد کیے جائیں گے۔

(بے شک فیصلہ کا دن اُن سب کا مقرر شدہ وقت ہے) اور جدا کرنے والا ہے اس وقت تی باطل سے، مؤمن کا فرسے، اور مطبع عاصی ہے، جدا نظر آئے گا (جس دن نہ کام آئے گا دوست کسی دوست کے کھھاور نہ وہ مدد کیے جائیں گے) لیعنی کوئی دوست \_ یا ۔ یا ۔ کوئی قرابتی کسی کے عذاب میں سے کچھاکی نہ کراسکے گا،اور نہ سی کوکسی چیز کے سبب کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔۔۔

إلامن تجو الله إنه هوالعن ير الترمية

مگرجس پررحم فرمایااللہ نے۔ بے شک وہی عزت والارحم والا ہے۔

( مرجس پررم فرمایااللہ) تعالیٰ (نے)، یعنی مؤمن کہ شفاعت کر کے ایک دوسرے کی مدد

5 FM-

کرےگا۔ (بے شک وہی عزت والا) ہے اور غالب ہے کہ جس پروہ عذاب کرےگااس کی کوئی مددنہ کرسکےگا،اور (رحم والاہے) یعنی مہر بان ہے کہ جس پر رحمت کرےگا،اُسے رتبہ شفاعت عطافر مائےگا۔

تعاوراس کی قوم کاذکراو پر آیا، اُسی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدااییا غلبہ وعزت والا ہے کہ پوری سرکش قوم کو ہلاک کردیا، اور ایساری والا ہے کہ خود تبع کو ایمان کی توفیق دے دی جس کا مخصر قصہ یہ ہے۔ 'تبع' ایک بادشاہ تھا' حمیرہ' کا۔ اُس کی کنیت' ابوکر ب'تھی۔ یہ بادشاہ بڑے جاہ وحشم اور لشکر کے ساتھ مشرق سے عالم کی مغربی حد تک پھرا، پھر' حمیرہ' اُسی نے آباد کیا۔ اور بہت مشہور بات یہ ہے کہ سمر قند بھی اُسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ حضرت عاکشہ سے منقول ہے کہ 'تبع' کو گالی نہ دو، وہ ایمان لایا ہے اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے اس کی قوم کی مذمت کی ،خود اُس کی فرمت نہیں گی۔

معالم میں ہے کہ ایک وقت مدینہ میں اُس کے بیٹے کولوگوں نے تل کرڈالا تھا، اوراس نے وہاں کےلوگوں کو تل کرنے کے قصد سے شکر شی کی، اور بنی قریظہ کے دوعالم کہ ان کا نام کعب اور اسد تھا انہوں نے جب خبر سی، تو تع کے پاس گئے، اور کہا کہ یہ جرات نہ کر اس واسطے کہ مدینہ بی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت کی کی تعریف بیان کی، تو تع ایپ قصد سے باز آیا، مدینہ منورہ کےلوگوں کو فقل کیا نہ قید۔ اوروہ آتش پرست تھا۔ اور اُن دونوں عالموں کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور اہل کتاب کے ایک گروپ کے ساتھ بین کی طرف چلا، تو راہ میں چند آدمی نہ بیل کے اس کے سامنے آئے اور یہ بات زبان پرلے آئے طرف چلا، تو راہ میں چند آدمی نہ جس میں چاندی، موتی، زمرد کا خزانہ ہے۔ تع نے پوچھا کہ ہم تہ ہیں ایسا مکان بتاویں کہ جس میں چاندی، موتی، زمرد کا خزانہ ہے۔ تع نے پوچھا کہ ہم کہ ہیں، اور اُن آدمیوں کی غرض یہ تھی کہ خانۂ کعبہ کھود نے کا ارادہ کر سے اور ہلاک ہوجائے۔

تع نے خزانہ اور مکان کا حال عالموں سے بیان کیا، علاء بولے خردار ایباارادہ ہرگزنہ
کرنا، تمام روئے زمین میں وہ مقام بہت بزرگ اور شریف ہے اور جوکوئی اس کے ساتھ
ہے اوبی کا ارادہ کرتا ہے وہ ہلاک ہوجاتا ہے۔ تمہیں وہاں جانا چاہیے اور اُس مکان کی تعظیم
بجالا نا چاہیے۔ تبع وہاں گیا اور کعبہ شریف پرغلاف چڑھایا اور چھ ہزار اونٹ قربانی کے اور
وہاں سے یمن کی طرف رخ کیا۔ اور اُس کی قوم جو تمیرہ میں تھی اُس نے مخالفت اور بعناوت
شروع کہ تو ہمارے دین سے پھرگیا ہم تجھ سے نہیں ملتے۔ تبع نے خدا کی عبادت کرنے کی

رلیبن اُن کے سامنے بیاں کیں اور انہوں نے عناداور عداوت زیادہ کی اور بولے ،ہم آگ
سے امتحان کرتے ہیں۔ یمن کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے دامن میں آگئی ،جب
روآ دمیوں میں جھگڑا ہوتا ،تو اُس آگ میں آتے۔ جوناحق پر ہوتا وہ تو جل جاتا ،اور جوحق پر
ہوتا اُسے کوئی آفت نہ پہنچتی ۔ غرضیکہ۔ علاء اپنی کتابوں سمیت آگ میں گئے اور صحیح و
سلامت نکل آئے اور اُن کے لوگ جل گئے۔

اربابِسِر کے نزدیک میہ بات ثبوت کو پہنچی ہے کہ تبع نے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ آلہ وہ کم کو کم تبع نے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ آلہ وہ کا کہ کو کہ تبع کے آنخضرت کی کو کہ آلے کہ اگر حضرت کی کا زمانہ پائے تو خود آپ کی خدمت میں پہنچائے ، ورندانی اولا دکوسپر دکر کے وصیت کرے۔

شامول کی بینویں بیت میں حضرت ابوابوب انصاری رہے ہے انہوں نے وہ نامہ آنخضرت کی خدمت میں پہنچایا اور آپ نے تین بار فرمایا مرحبا بالاخ الصالح ۔ رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلی کی نبوت اور رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ابوکرب اسعد حمیری ہمارے پیغمبر پر آپ کی نبوت اور بعث کے سات سو برس قبل ایمان لائے تھے اور درج الدر رئیں ہے کہ ایک ہزار ترین برس ہم حرت کے بل کہ نبوت سے ایک ہزار جا لیس برس پہلے ہوئے وہ ایمان لائے تھے۔ ہجرت کے بل کہ نبوت سے ایک ہزار جا لیس برس پہلے ہوئے وہ ایمان لائے تھے۔

### إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ وَ طَعَامُ الْدَثِيْمِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِشك تھو ہڑكا درخت • كنهگاركى غذاب جيے يكھلاتانا۔

### يَغْلَىٰ فِي الْبُطُونِ ﴿ كَعَلِي الْجُعِلُونِ ﴿ كَعَلِي الْحَبِيرِ ﴿

جوش مارے گا پیوں میں و جیسے کھو کتے پانی کا جوش

مذکورہ بالاآیات میں یکوئم الفصل کاذکرفر مایا گیاا وراُس دن کا فروں کی بے جارگ کا عالم کیا ہوگا اُس کی طرف اشارہ کیا گیا۔اوراب بیفر مایا جارہا ہے کہ جوشخص اپنی خواہشوں کے بتوں کی پرستش کرتا ہوا ورحرص کا درخت اُ گاتا ہو،اُس کا پھل دُنیا میں تو نفسانی لذیر شہوات ہیں، کیکن آخرت میں اُس کی خوراک انتہائی بدذ اکتہ اور تلخ ہوگ ۔۔ کیونکہ۔۔

(بِ شک تھو ہڑکا درخت) ابوجہل جیسے (گنہگار کی غذاہے) اورزقوم جب کھا کیں گے توابیا گےگا (جیسے پچھلاتا نبا) جو (جوش مارے گا پیٹوں میں و جیسے کھولتے پانی کا جوش) یعنی ان کی آنوں وغیرہ کوئکڑے کردے گا۔ پھرحق تعالی دوزخ کے فرشتوں کو تھم فرمائے گا کہ۔۔۔

L'Stern

# حَنْ وَي فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاءِ الْجِينِي ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِه

يكروأس كو، پير گھيدوأس كو، ٹھيك جہنم كى طرف پير ڈالوأس كے سرير

#### مِنْ عَنَابِ الْحَيِيْمِ الْمُ

كھولتے پانی كاعذاب

(پکڑواُس) گنہگار (کو، پھرگھییٹواُس کو) یعنی قہر کے ساتھ زبردستی اس کو کھینچو (ٹھیک جہنم کی طرف • پھرڈالواُس کے سر پر کھولتے پانی کاعذاب)۔ اِس طرح اُس کے بدن پراور بدن کے ہرطرف اُس پانی کے سبب سے عذاب ہوگا اور اندر زقوم کے سبب عذاب ہوگا اور کہیں گے اُس

#### دُقُ إِنْكَ إِنْكَ إِنْكَ إِنْكُ الْعَزِيزُ الْكُرِيْمُ وَ

چھے۔کیا کہناہے،"توہیعزت والابزرگ ہے"

( چکھ ) اور کھینے بیمذاب۔ ( کیا کہناہے، تو ہی عزت والا بزرگ ہے) دُنیا میں جو بہت ہی

معززاورمكرم ايخ كوظا هركرتا تقاءتو لے اپنی خودساخته كرامت وعزت كامزه چكھ۔

۔۔ چنانچہ۔۔ ابوجہل کہتا تھا کہ اپنے وطن والوں میں میں سب سے زیادہ عزت اور

بزرگی والا ہوں۔ بطحامیں مجھ سے زیادہ کوئی عزت والانہیں ہے، تو قیامت میں حق تعالیٰ

فرمائے گا کہ اِس پرعذاب کروجوعزیز اور کریم ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔

#### إِنَّ هَٰذَامَا كُنْتُمْ بِمُ تُعْتُرُونَ ۞

بشكيب، حسيسة شكرتے تق

(بے شک بیر) وہی عذاب (ہے جس میں تم شک کرتے تھے) یہاں تک کہتم نے خودا پی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بیرتو کا فروں کا حال ہوگا اور اُن کے برعکس ایمان والوں کی شان ہوگی۔صاف

---582 7 6

### إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ آمِينِ ﴿ فِي حَلْتِ وَعُيُونِ ﴿ يَكُمِينُونَ وَالْمُتُونَ وَالْمُتُونَ وَالْمُتُونَ وَالْمُتَوِينَ ﴿ وَالْمُنْوَنَ وَاللَّهُ وَالْمُنْوَانَ الْمُتَقِينَ فِي مُقَامِ الْمِينِ ﴿ وَفِي اللَّهُ مُنْوَانِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْوِقِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

بلاشبہ ڈرنے والے امن وامان کی جگہ میں ہیں۔ باغوں اورچشموں میں، پہنیں کے

### ڡؚؽؙڛؙٛڎؙؽڛۊٙٳڛۘڗؠؙۯۑٞڠؙؾڟؠڔؽڹٛ<sup>®</sup>

ریشی کیڑے زم اور دبیز، آمنے سامنے بیٹے۔

(بلاشبہ ڈرنے والے) پر ہیزگار (امن وامان کی جگہ میں ہیں)۔ ایسے مقام میں جہاں آفات اور کوئی خون کی بات نہ ہوگ۔ (باغوں اور چشموں میں)، یعنی مقام کے ہر طرف باغ اور چشمے ہوں گے اور کہنیں گےریشی کپڑے زم اور دبیز)، اِس حال میں کہ ایک دوسرے کے باہم محبت رکھنے والے (آمنے سامنے بیٹھے) ہوں گے۔

منقول ہے کہ بیرُ و بروبیٹھنامہمانی کے دن ہوگا' دارالجلال میں ، کہ فق تعالیٰ سب مؤمنوں کوایک خوان پر بٹھائے گااورسب ایک دوسرے کامنھ دیکھے کرمسر ور ہوں گے۔

#### ڰڶٳڬٷڒڗڿڹۿؙۿڔۼۅٛڔ؏ۺ

ایبای ہے۔۔اوربیاہ دیاہم نے اُنہیں بڑی بڑی آنگھوں والی گوریوں ہے۔
(ابیابی ہے)، لیعنی اِسی طرح اور اِسی حال پرر ہیں گے بے تغییر وتبدیل کے۔(اور بیاہ دیا ہم نے انہیں بڑی بڑی آنگھوں والی گوریوں سے)۔ لیعنی ہم جوڑا کر دیں گے متقیوں کو گوری عورتوں

اِس بات میں اختلاف ہے کہ بیدُ نیا کی عورتیں ہوں گی یا جنت کی حوریں۔۔۔

### ؠؽٷٛڹڣۿٳڰؙڸڰٳڰٳڰٳ؋ٳڔڹؽ۞ڰڒؠۮؙٷٷڹۿٵڷؠۅؘ

طلب كريس كے أس ميں ہرشم كاميوہ امن وامان ہے ، چکھيں گے أس ميں موت،

### الداليوتة الأولى ووقعه عناب الجحيوة فعلامن تبك

سوا پہلی موت کے۔اور بچالیا اُنہیں جہنم کےعذاب سے فضل ہے تمہارے رب کی طرف سے۔

#### ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١

یم ہے بڑی کامیانی

(طلب کریں گے اُس میں ہرفتم کا میوہ امن وامان سے)، لینی چاہیں گے ہرمیوہ جوآرزو کریں گے، اِس میں ہرفتم کا میوہ اس کے ضرر سے۔۔یا۔منقطع ہوجانے سے۔(نہ چکھیں کریں گے، اِس حال میں کہ بے خوف ہیں اُس کے ضرر سے۔۔یا۔منقطع ہوجانے سے۔(نہ چکھیں گے اُس میں) یعنی آخرت میں (موت،سواپہلی موت کے) جو دُنیا میں چکھ چکے۔

جب لوگوں کے نزد یک بیہ بات تھمری ہوئی ہے کہ ہرزندگی کے پیچھے پیچھے موت لگی ہوئی ہے،توحق تعالیٰ نے خبر دی کہ جنت میں جوزندگی ہے اُس کے بعد موت نہیں ہے۔ (اور بچالیاانبیں جہنم کےعذاب سے)۔ یہ بہت بڑا (فضل ہے تبہارے رب کی طرف سے جہنم سے نجات اور بہشت میں حیات ابدی۔ ( یمی ہے بروی کا میابی )۔

فَاتَّمَا يَسَّمُ نَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَكُرُّونَ

توبس، منے آسان کردیااس قرآن کوتمہاری زبان میں، کہ وہ تھیجت پکڑیں۔

فَارْتَقِبُ إِنَّهُ مُرْتُقِبُونَ فَ

توانتظار کرتے رہو، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔

(توبس ہم نے آسان کردیا اِس قرآن کوتہاری زبان میں، کہوہ تقیحت پکڑیں)۔ لیمن شاید تیری قوم کے لوگ مجھیں اور تقیحت مانیں۔اور انہوں نے تقیحت نہ مانی (تو انظار کرتے رہو) اور امیدر کھوا س چیز کی جوان پرائزے گی ،اور (وہ بھی انظار کرنے والے ہیں) کتم پر کیانازل ہوتا ہے۔ . مگرتمہارے واسطےنصرتِ الہی ہوگی اور اُن کے لیے عذابِ نامتنا ہی۔ دوستوں کو ہردم فتح تازہ ہے اور دشمنوں کو ہروفت ربح بے انداز ہے۔

> 1177 \_ 0\_\_\_TM دوشنبه F1-7-11072

מורדע\_\_۵\_\_דר سهثننيه F-11-1-16



اِس سورہ کا نام الجاثيه ہے۔ اِس کامعنی ہے دوز انو۔ یا۔ گھٹوں کے بل بیٹھنے والی۔ ای سورہ کی آیت ۲۸ میں میلفظ مذکور ہے۔ میسورت اپنے ماقبل والی سورت الدخان کے

مثابہ ہے کہ دونوں ہی کا آغاز قرآنِ مجید کے ذکر سے کیا گیا۔ دوسری مثابہت یہ ہے:
سورہ الدخان میں کا ئنات کی تخلیق ،اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراُس کے وجود پراستدلال کیا گیا
تھا اور مشرکین کے عقائدِ فاسدہ کا رَ دکیا گیا تھا ،اور اِس سورت میں بھی اِنہیں مضامین کو
ہان کیا گیا ہے۔

قیامت کے دن اُس دن کے خوف کی شدت سے ہرامت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی اور اِس انتظار میں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کردے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفارو بدکار ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں۔

ا بنے نام ہی ہے دل دہلا دینے والی ،اور قیامت کے دن خوف کی شدت کا احساس دلانے والی ، اور نیامت کے دن خوف کی شدت کا احساس دلانے والی ، اور نسورہ الدخان کے بعد اور نسورہ الاحقاف کے پہلے نازل ہونے والی ، اِس سورہ مبارکہ کو۔۔یا۔قرآنِ کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسوالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برا مہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

### خمرة تغزيل الكتب من اللوالعزيز الحكيم

ح م • أتارنا كتاب كا بعزت والعظمت والعالله كى طرف =

(حم) جو مخفف ہیں اسائے الہی کے۔۔ چنانچہ۔ 'ح' اشارہ ہے' جی اور دفیظ کی طرف۔
اور میم' کنامیہ ہے ملک 'اور مجید' سے۔۔ یا۔ 'ح' حکم ازلی ہے اور میم' ملک ابدی ہے۔
توقیم ہے حکم ازلی کی اور قیم ہے ملک ابدی کی! یہ (اتارنا کتاب کا) قرآن کریم کا (ہے عزت والے حکمت والے اللہ) تعالی (کی طرف سے)، جوسب پرغالب ہے اور دانا ہے مطالب میسر کرنے اور عطایا مقدر کرنے میں۔

# إِنَّ فِي التَّمُودِ وَالْرَرْضِ لَا لِيتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفَي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ

ب شک آسانوں اور زمین میں یقینانشانیاں ہیں مانے والوں کے لیے ور تمہاری پیدائش میں ،اور جو کچھ

#### مِنَ دَاتَهُمُ اللَّهُ لِقُومِ لُوَقِونَ فَيَ

پھیلار کھاہے جانور،نشانیاں ہیںاُن کے لیے جویقین کریں۔

(بے شک آسانوں) میں ثابت اور سیارہ ستارے (اور زمین میں) پہاڑ درخت حیوانات، (یقینا نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے) صانع کی وحدت اور قدرت پر۔ (اور تمہاری پیدائش میں)، نطفے اور اس کے بدلنے میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، (اور جو کچھ پھیلار کھا ہے) زمین میں (جانور) جنبش کرنے والوں میں ہے۔ اُن کی صور تیں اور شکلیں مختلف ہونے کے سبب سے میں (جانور) جنبش کرنے والوں میں ہے۔ اُن کی صور تیں اور شکلیں مختلف ہونے کے سبب سے (نشانیاں ہیں) حضرت ِ ذوالحلال کی حکمت پر (اُن کے لیے جو یقین کریں) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں ) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں ) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں ) ۔ یعنی اس گروہ کے لیے جو یقین کریں کے ایک جو یقین کریں ۔

### واختلاف الكيل والنهار وما أنزل الله من التماء من رفي و

اوررات اوردن کے اُلٹ پھیر میں ،اور جو کچھا تارااللہ نے آسان کی طرف ہےروزی کا سامان ،

### فَأَحْيَا بِهِ الْرُرْضَ بَعْدَ مُؤْمِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ النَّ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ٥

پھرزندہ فرمادیا اُسے زمین کو اُس کے مرتجنے کے بعد، اور ہُواؤں کے چل پھر میں، نشانیاں اُن کے لیے جوعقل رکھیں۔

(اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں)، یعنی رات ودن کے اختلاف میں۔ (اور جو پچھا تارا اللہ) تعالی (نے آسان کی طرف سے روزی کا سامان)، یعنی مینے جو روزی کا سبب ہے۔ (پھر زندہ فرمادیا اُس) مینے (سے زمین کو اُس کے مرتجنے کے بعد)، یعنی خشک اور پڑمردہ ہوجانے کے بعد۔ فرمادیا اُس) مینے (سے زمین کو اُس کے مرتجنے کے بعد)، یعنی خشک اور پڑمردہ ہوجانے کے بعد۔ (اور ہواؤں کے چل پھر میں)، جہوں کے اختلاف اور احوال کے اختلاف کے ساتھ، (نشانیاں) ہیں کھلی ہوئی کمالی قدرتِ الٰہی پر (اُن کے لیے جوعقل رکھیں)۔

### تِلْكَ النَّ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بِعُدَاللَّهِ

یہ ہیں اللہ کی آیتیں ، کہ تلاوت فرماتے ہیں جنہیں تم پر ، بالکل حق ہو " کس بات کواللہ

واليته يؤمؤن و

اوراُس کی آیتوں کے بعد مانیں گے؟"

(به بین الله) تعالی کے کلام قرآنِ کریم (کی آیتی کہ تلاوت فرماتے ہیں جنہیں تم پر بالکل

ن ) صحت و درسی کے ساتھ، (تو کس بات کواللہ) تعالیٰ (اوراُس کی آیتوں کے بعد مانیں گے )۔ بنی اَے کا فرو!تم اِن باتوں پڑہیں ایمان لاتے ،تو پھر کن پرایمان لاؤ گے؟

ہلا کی ہے ہر بہتان والے گنہگار کی • کہنتا ہے اللہ کی آینیں جو پڑھی جاتی ہیں اُس پر، پھر بھی اُڑار ہتا ہے بڑا بنتا ہوا،

كَانَ لَهُ يَسْمَعُهَا وَبَشِرُهُ بِعَنَا إِلِيُونِ

گویا سنائ نہیں اُسے ،تو پیشین گوئی سناد واُسے دکھ والے عذاب کی۔

(ہلاکی ہے) نظر بن حارث جیسے (ہر بہتان والے گنہگار کی کسنتا ہے اللہ) تعالیٰ (کی اینیں جو پڑھی جاتی ہیں اُس پر، پھر بھی اُڑار ہتا ہے) اپنے کفر پر (بڑا بنتا ہوا، گویا سنا ہی نہیں اُسے) جنی جب اِدھر کان نہ لگایا اور اُس سے نفع نہ اٹھایا، تو گویا اُسے سنا ہی نہیں۔ (تق) اَسے محبوب! بطورِ (پیشین گوئی، سنا دوا سے دکھوالے عذاب کی) خبر جود وزخ میں ہوگا۔

وَإِذَاعَلِمُ مِنَ الْمِنَا شَيِّا الْمُؤَوِّ الْمُؤوِّ الْولِلِكَ لَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعِينًا فَي

اور جب آگاہ ہوا ہماری آیتوں سے کچھ پر ،تو بنالیا اُسے مصلھا۔ اُنہیں کے لیے ہے ذکیل کرنے والا عذاب

(اور) اُس کا حال بیہ ہے کہ (جب آگاہ ہوا ہماری آینوں سے کچھ پر)، یعنی اُسے جب کوئی

دلیل پہنچی ہے اور جانتا ہے کہ قرآن میں سے ہے، (تو بنالیا اُسے طعط) کیعنی اُس پرہنسی اور سخراین کرتا ہے اور الیم صورت سے ظاہر کرتا ہے کہ قل اور صواب سے وہ دُور رہتی ہے۔ (انہیں) مصلحا کرنے

والوں اور آیات ِقر آنی پر بہنے والوں (کے لیے ہے ذلیل کرنے والاعذاب)۔

مِنَ وَرَائِرُمُ جَهَنَّهُ وَلِا يُغْنِي عَنْهُمَ مَّا كُسَبُوا شَيْعًا وَلِا مَا أَفْنَانُوا

اُن کے پیچھے جہنم ہے۔اور کام نہ آئے گا اُن کے جوا نہوں نے کمایا ہے کچھ بھی ،اور نہ جس کو بنار کھا ہے

مِنَ دُونِ اللهِ أَولِيكَاءَ وَلَهُمْ عَنَ ابْ عَظِيمُونَ

اللہ کے خلاف مددگار۔اورائنہیں کے لیے بڑاعذاب ہے•

(اُن کے پیچھے جہنم ہے) کیونکہ یہ جہنم سے اعراض کر کے دُنیا کی طرف متوجہ ہوں گے۔۔یا یک۔۔اُن کے سامنے جہنم ہے کیونکہ بیاُس عذاب کی طرف متوجہ ہوں گے جوجہنم میں اُن کے لیے تیار

کیا گیاہے۔(اورکام نہآئے گا اُن کے جوانہوں نے کمایا ہے کچھ بھی)۔ یعنی اُن کا مال ومتاع اوراُن کی اولا دعذابِ الٰہی سے انہیں بچانے میں کچھ بھی اُن کے کام نہآسکے گی۔(اور نہ) ہی وہ کام آسکے گا۔ (اور نہ) ہی وہ کام آسکے گا۔ (جس کو بنار کھا ہے اللہ) تعالی (کے خلاف مددگار)، یعنی دوست اور معبود ۔ المخقر۔ اُن میں ہے کوئی بھی عذابِ الٰہی کو دفع نہ کر سکے گا۔ (اور انہیں کے لیے بڑا عذاب ہے) کہ اُس کی شدت میں ہے متجاوز ہے۔

هٰنَاهُنَايُ وَالْزِينَ كُفُرُوا بِالْبِ رَبِّهِ وَلَهُ وَعَنَاكُ قِنَ رِجْزِ الْبُعُونَ

یہ ہدایت ہے۔اورجنہوں نے انکارکردیاا پے رب کی آیتوں کا،اُنہیں کے لیے تخی ہے در دناک عذاب ہے۔

(بیہ) قرآن (ہمایت ہے)، راہ دکھانے والا ہے۔ (اور جنہوں نے إنکار کردیاا پے رب
کی آیتوں کا) یعنی قرآنِ کریم کا۔۔یا۔۔اپنے رب کی قدرت و حکمت کی دلیلوں کا، (انہیں کے لیے تخی
سے در دناک عذاب ہے)۔یعنی سخت عذابوں میں جوسب سے زیادہ در دناک عذاب ہے وہ اُن کے
لیے ہے۔۔

الله الذي سخركم البحر الجري الفلك فيه باقره و التبتعوا

الله ہے جس نے قابومیں کردیا تمہارے دریا کو، تا کہ چلیں چریں کشتیاں اُس میں اُس کے تکم سے، اور تا کہ تلاش کرتے رہو

مِن فَضَلِم ولَعَكُمُ الشَّكُرُونَ الْأَنْ الْمُعَلِّمُ الشَّكُرُونَ الْحَالِمُ السَّكُمُ الشَّكُرُونَ الْحَال

أس كافضل ،اوركه شكراداكرتے رہوں

(الله) تعالی وه (ہے جس نے قابو میں کردیا تہارے دریا کو)، یعنی اُس کی سطح برابر کردی

تا كەجوچىزاندرىسے سبك اورخالى بىن،اس كے اوپر تھمرى رہیں۔

اور بعضوں نے کہا کہ دریا کامنخر ہونا ہے ہے کہ وہ اپنے میں غوطہ لگانے اور سیر کرنے سے بازنہیں رکھتا۔۔۔۔

(تا کہ چلیں پھریں کشتیاں اُس میں اُس کے تھم سے، اور تا کہ تلاش کرتے رہواُس کافضل) انواع واقسام کے فائد ہے، جیسے تجارت اور مچھلی کا شکار وغیرہ۔(اور) اس لیے بھی تا (کے شکراواکرتے

رمو)خدا كالان نعمتوں پر۔

# وسخركم قافي السلوب وقافي الدرض جبيعاقنه

اور قابومیں کردیا تمہارے جو کچھآسانوں اور زمین میں ہے سب اپی طرف سے۔

# إِنَى فِي الْمُولِينِ لِقَوْمِ يَتَقَكَّرُونَ ﴿

بے شک اُس میں یقینانشانیاں ہیں اُن کے لیے جوسوچیں

(اور قابو میں کردیا تمہارے جو چھ آسانوں اور زمین میں ہے) لینی آفاب، ماہتاب،

تارے، بارش اور پہاڑ، دریا، درخت، کھل وغیرہ۔ بی(سب) اُسی کی (اپنی طرف سے) عطاہے، س کے سواکسی اور کی دِین نہیں۔ (بے شک اِس میں) یعنی ہر چیز کے سخر کردینے میں، (یقینا نشانیاں بی) قدرتِ الٰہی اور حکمتِ یا دشاہی پر (اُن کے لیے جوسوچیں) اور نظر کریں اُس کی عجیب وغریب

منعتوں اورخلقتوں میں جو کہ صفحہ حیات سے ظاہر ہیں۔

روایت ہے کہ سی غفاری نے شہرِ مکہ میں فاروقِ اعظم کو گالی دی، اور حضرت فاروق نے بمقتصائے شجاعت جاہا کہ اُسے پکڑیں اورانقام لیں ،توبیآیت نازل ہوئی کہ اُسے محبوب!۔۔۔

# قُلِ لِلّذِينَ المَوْ الْمُعْوِ الْمُورِ الْمُرْيِنِ لَا يَرْجُونَ آيًا مَ اللهِ لِيجْزِي قَوْمًا

سمجها دواً نہیں جوایمان لا چکے کہ" ابھی درگزر کرتے رہیں اُنہیں ، جوامید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی ، تا کہ بدلہ دے قوم کو

# بِمَا گَانُوْا يَكُسِبُونَ ۞

جو کماتے تھے•

(سمجهاد وانبیں جوایمان لا بچے، کہ ابھی درگزر کرتے رہیں انہیں، جوامیز نہیں رکھتے اللہ)

تعالیٰ (کے دنوں کی) یعنی وہ عذابِ الٰہی کے ایّا م سے ہیں ڈرتے۔

تو آیت کامعنی بیہ ہے کہ درگزر کروان لوگوں سے جو کافروں کے ہلاک ہونے کے

دنوں میں غوروتامل نہیں کرتے اوراس سے نہیں ڈرتے۔۔۔

(تاكبدله د فحوم كوجوكماتے تھے) يعني أے محبوب! آپ اہلِ ايمان كوفر مائيں كه وه كفار

ومشركين اورمنافقين كى يُرائيول سے درگزركريں اوراُن سے بدله لينے كى تدابير نه بنائيں، تا كه الله تعالى

قیامت میں اُن کی برائیوں کی کامل سزادے۔

اسمعنی پرآنے والی آیت بھی دلالت کرتی ہے۔۔علاوہ ازیں۔۔قرآن میں کسب کا لفظ اکثر کفار کے لیے ستعمل ہوا ہے۔۔نیز۔۔ بیمطلب بھی ہے کہ انہیں وقت مقرر پرسزادے،

جیسے بدروغیرہ میں۔اوربعضوں نے کہا کہ بیآیت،آیت قال سے منسوخ ہے۔ظاہر ہے کہ ضابطہ فضل وعدل کا تقاضا یہی ہے کہ۔۔۔

من عبل صالحًا فلنفسه ومن اساء فعليها المتراك ويكوثرجعون

جس نے کیا نیک کام ،توا ہے بھلے کو۔اورجس نے کیا کہ اکام ،توا پنے کرے کو۔ پھرتم لوگ اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

(جس نے کیا نیک کام تواپنے بھلے کو)، تو اُس کے نسلے ہوائیں کے واسطے ہے اُس کا تواب (اور جس نے کیا کُرا کام تواپنے کر ہے کو)، تو اُس پر ہے اُس کا وبال یا در کھو! کہ اِس دُنیا میں جو کرنا ہو کر اور کھرتم لوگ اپنے رب کی طرف کو ٹائے جاؤگے ) اپنے اپنے اقوال وافعال کی جزا کے واسطے تو جو کفار نبی کر میم النگلیکی اور مؤمنین کو ناحق ایذاء پہنچاتے ہیں، تو اُس کا نقصان دُنیا و آخرت میں صرف اُن کی کو ہوگا۔ اور جولوگ نبی النگلیکی اور ایمان والوں کی عزت اور نفرت کرتے ہیں، تو اُس کا نفع بھی صرف اُنہی کو ہنچے گا۔

اس آیت میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور بُر سے اعمال سے ڈرایا ہے۔
پس جومسلمان مجرموں کو معاف کردیں گے اور اُن کو بخش دیں گے، تو وہ سنت خداوندی پر
چلنے والے ہوں گے۔ اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور لوگوں برظلم کریں گے،
تو وہ شیطانی صفات کے ساتھ متصف ہوں گے۔ سوجو شخص ابرار اور نکو کاروں میں ہوگا، تو
ابرار دائمی جنتوں میں ہوں گے، اور جو شخص فجار اور بدکاروں میں ہوگا تو بدکار دوزخ میں

اب اگلی آیت سے بیر بتانا مقصود ہے کہ بنواسرائیل کا طریقہ اپنے پیش رَوکفار کے طریقہ کے موافق تھا، اللہ تعالی نے اُن کوطرح طرح کی کثیر نعمتیں دیں اُس کے باوجودوہ سرکشی اور عناد سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔۔چنانچہ۔۔تن تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

وَلَقَنَ اتَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلِ الْكِتْبُ وَالْحُكُو وَالنَّبُوَّةُ وَمَ زَقَعْهُمْ

اور بے شک دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت و نبوت ، اور روزی دی اُنہیں

قِنَ الطَّيِّبُتِ وَفَصَّلَنْهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ قَ

پاکیزه،اوربزرگ دی ہم نے تمام اللِ زمانہ پو

(اوربے شک دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت و نبوت)، یعنی توریت، امور دین میں کم کرنا، اور پیغیبری، یعنی اُن میں سے بعض کو ہم نے پیغیبر کیا اور کسی قبیلے میں اس قدر پیغیبر نہیں ہوئے بنے بنی اسرائیل میں ہوئے، حضرت یوسف کے زمانے سے حضرت عیسی کے زمانے تک۔ (اور دوزی کی انہیں یا کیزہ) حلال چیزوں میں ہے۔

اوربعضوں نے کہا ہے کہ کالہات ہے من وسلوی مراد ہے۔ (اور بزرگی دی ہم نے تمام اہل ِزمانہ پر)، یعنی اُن کے زمانے کے اہلِ عالم پر۔

واتناهم بينو قن الاقر في الحكفو الدون بعد ما عام الحكم الحكم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العرب المردي من المردين كي تونيس بهوني بمربعد إلى كرة جاأن كي بالملم،

بَغَيَّا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَ فِيْمَا كَانُوْ الْبِيُو يَخْتَلِفُونَ<sup>©</sup>

ا ہمی بڑھ چڑھ کی ہوں ہے۔ بے شک تمہارارب فیصلہ فرمائے گا اُن کے درمیان قیامت کے دن ،جس جس چیز میں فرقہ بندی کرتے تھے• ک میں جمعی نے منہوں افسان ساف اور انفس اور میں کری کھلی ہمرکی دلیلیں ویں اور ملہ ہیں کر

(اوردی ہم نے انہیں صاف صاف با تیں امردین کی) ، کھلی ہوئی دلیلیں دین اور ملت کے کام میں سے۔۔یا۔ کھلے ہوئے معجزات۔یا۔ نظاہرآ بیتیں مجمد ﷺ کے باب میں ،یہاں تک کہ انہیں جو بہجانے کاحق ہے اُس طرح بہجان لیا اورآ پ کا امر اُن پرخوب محقق ہوگیا، (تو نہیں بھوٹے) اور

ختلاف نہیں کیا اُنہوں نے آپ کے امر میں، (گر بعد اِس کے کہ آچکا اُن کے پاس علم) حقیقتِ عال کا لیعنی خوب تحقیق کے ساتھ انہوں نے جانا کہ حضرت پیغیبر ﷺ 'وہی پیغیبر ہیں جن کا حال توریت

میں ندکور ہو چکا ہے۔

اورآپ کا حال انہوں نے پوشیدہ کیا (باہمی بڑھ چڑھ کی ہؤس سے)۔ یعنی عداوت اور حسد
کی راہ سے جو کہ اُن کے درمیان میں رہی ہے۔ اُ مے مجوب! (بے شک تمہارارب فیصلہ فرمائے گا اُن
کے درمیان قیامت کے دن جس جس چیز میں فرقہ بندی کرتے تھے)۔ یعنی توریت کے صاف کلموں
میں کہ ان میں سے بعضے خبر دینے والے تھے نعت مصطفیٰ نہے۔

فَيْ حِعَلَمْ الْحَعَلَى الْمُرْبِعِيْرِ فِنَ الْا مُرِفَاتَبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُمَ الْمُواءُ الْفِينِ لا يَعْلَمُونَ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْبِينِ الْمُعَلِّمُ وَلَا تَتَبِعُمُ الْمُواءِ الْفِينِ لِيعَلَمُونَ فَيَا مُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُرِدِينَ كَهِ وَعِلْمَ مِن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ عَلَى راه برامرِدِينَ كَه وَ عِلْمَ اللهِ مِن اللهُ عَلَى راه برامرِدِينَ كَه وَ عِلْمَ اللهُ مِن اللهُ عَلَى راه برامرِدِينَ كَه وَ عِلْمُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى راه برامرِدِينَ كَه وَ عِلْمُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى راه برامرِدِينَ كَه وَ عِلْمُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى الل

ا سے میں مارہ چر مردی سے اور میں ایک کھلی راہ پر امردین کے او چلتے رہوا سی راہ) پر (مجرکردیا ہم نے) اُ مے محبوب! (منہیں ایک کھلی راہ پر امردین کے او چلتے رہوا سی راہ) پر

(اورمت چلواُن کی خواہشوں پر جوملم ہی نہیں رکھتے) کہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی رؤساءِ قریش جو تم سے کہتے ہیں کہا ہے۔ تا ہے دادا کے دین کی طرف پھر آؤ، تو اُ مے بوب اِتم اُن کی خواہش کی متابعت نہ کرنا۔۔۔

اِنْهُمْ لِنَ يُغْنُواْ عَنْكَ مِنَ اللهِ فَيْنًا وَإِنَّ الطّٰلِينَ بَعْمُهُمُ الْلِيَاءُ بَعْضُ أَ

بے شک وہ نہ بچاسکیں گے تہمیں اللہ سے بچھ بھی۔اور بے شک اندھیر والے ایک دوسرے کے دوست ہیں،

#### وَاللَّهُ وَلِيُّ النُّتُونِينَ ١٠

اوراللدائي ڈرنے والوں كادوست ہ

(بے شک وہ نہ بچاسکیں گے تہ ہیں اللہ) تعالیٰ (سے بچے بھی)، یعنی یہ لوگ اللہ کے مقالج میں آپ کے بچھ کام نہ آسکیں گے۔ (اور بے شک اندھیر والے ایک دوسرے کے دوست ہیں)۔ اُن کی دوسی کے بھا کہ دوسرے کے ساتھ آپس میں ہم خیال ہونے کی وجہ سے ہے، اور جب بچھ ہمیں اُن کی دوسی کے ساتھ ہم خیالی اور طبعی مناسبت نہیں ہے، تو تم اُن کی آرزوں کی پیروی نہ کر واور اپنا مصاحب اپنے ہم خیالوں میں ڈھونڈ و۔ اور وہ اللہ سے ڈرنے والے پر ہیزگارلوگ ہیں۔ (اور اللہ) تعالیٰ (اپنے ڈرنے والوں کا دوست ہے) تو تم بھی انہیں کو دوست رکھو۔

#### هٰنَابِصَآبِرُلِلنَّاسِ وَهُنَّى وَهُنَّى وَهُنَّى وَهُنَّانِ وَهُنَّى وَهُنَّانِ وَهُنَّى وَهُنَّ لِقَوْمِ يُوتِنُونَ ۞

یقرآن آنکھیں کھول دیے والی باتیں ہیں لوگوں کی ،اور ہدایت ورحمت ہے اُن کے لیے جو یقین پائیں •

(یقرآن آنکھیں کھول دینے والی با تیں ہیں لوگوں کی )، یعنی اُس کی آیتیں لوگوں کے لیے بھیرت افروز ہیں ، (اور) وہ سب کی سب خدا کی طرف سے (ہدایت ورحمت ہے اُن کے لیے جو یقین پائیں )، یعنی گمان کے جنگل سے نکل کریقین کی منزل کے طالب ہوں ۔

معالم میں ہے کہ مشرکوں میں سے ایک شخص نے مؤمنوں سے یہ بات کہی کہ یہ جوتم بعث اور حشر کے باب میں کہتے ہوا گر بچ ہوا ورہمیں واقعی دوسرے عالم میں لے جا ئیں ، تو ہوا کر بچ ہوا ورہمیں واقعی دوسرے عالم میں ہیں ، تو یہ آیت وہاں بھی ہم مال و جاہ میں تم سے زیادہ ہوں گے جس طرح اِس عالم میں ہیں ، تو یہ آیت نازل ہوئی کے۔۔۔

# امرحسب الكن ين اجترحوا السيات الن مجعلهم كالنوين المعوا المعيات المحمد المنوا المعوا المعيان المعود المعان الم

وَعَلُوا لَطْلِحْتِ سُوَاءً عَكَيًا هُمُ وَمَهَا مُهُمُ السَّاءُ مَا يَحَكُنُونَ ﴿

اورلیافت کے کام کیے، برابر برابران کی زندگی اوراُن کی موت۔ "کیسائر افیصلہ کرتے ہیں!

(کیا گمان کرلیا ہے جنہوں نے کی ہیں کہ ائیاں، کہ کردیں گے ہم انہیں، جیسے وہ ہیں جوابمان ئے اورلیافت کے کام کیے)، یعنی مشرک لوگ بزرگی میں مؤمنوں کے مثل نہ ہوں گے (برابر برابر فل کی زندگی اوراُن کی موت) دُنیا و آخرت میں، یعنی جوکوئی ایمان پر مرے گا وہ ایمان پر اٹھے گا اور کفر پر اٹھایا جائے گا۔ (کیسا کہ افیصلہ کرتے ہیں) جو وہ کرتے ہیں اور شرک اور حید کے نتیج کو برابر رکھتے ہیں۔

# وَخَكَنَ اللهُ السَّاوْتِ وَالْرَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِحُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتَ

اور پیدافر مایااللہ نے آسانوں اورز مین کو بالکل حق ،اور تا کہ بدلہ دیا جائے ہرایک، جواس نے کمار کھا ہے

#### وَهُمُ لِا يُظْلَبُونَ ﴿

اوروه ظلم نه کیے جائیں۔

(اور پیدافر مایااللہ) تعالی (نے آسانوں اور زمین کو بالکل حق) راستی اور عدل کے ساتھ۔

ور مقتضائے عدالت میہ ہے کہ نیک کام کرنے والے اور بدکار اور موحد اور مشرک میں تفاوت ہو۔ (اور) بیاس لیے بھی، (تا کہ بدلہ دیا جائے ہرا یک جواس نے کمار کھا ہے) بھلائی۔۔یا۔ بُر انی۔ (اور وہ ظلم نہ کیے جائیں)، یعنی نیک لوگوں کے ثواب میں کمی اور بُر وں کے عذاب میں زیادتی نہ ہو۔ بلکہ۔۔ہرایک کواس کے مل کے موافق جزاملے۔

افرء بیت من الحف المه هو و اصله الله علی علی علی علی و خاته علی سمیم

وَقَلْبِم وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُورٌ ﴿ فَكُنْ يَهُدِيدُ مِنْ بَعَدِاللَّهِ

اوراًس كےدل پر،اورڈال دیااُس كی آنكھ پر پردہ \_تو كون راہ دے أے اللہ كے بعد،

#### افلاتئكرون

تو کیاتم لوگ سوچ سے کام نبیں لیتے ؟

( ذراد یکھوتو! جس نے بنالیا اپنامعبودا پی خواہش کو ) یعنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس

کا حکم اِس طرح مانتا ہے جس طرح خدا کا حکم ماننا جا ہے۔۔یا یہ کہ۔۔ا بیے معبود کواپی آرز و بنالیتا ہے، لعن س

لعنی ایک بت بوجنا ہے اور جب دوسرابت اُس سے بہتر دیکھتا ہے تو پہلے کوچھوڑ دیتا ہے اور دوسرے

كى يرستش كرنے لكتا ہے۔ (اور كمراه ركھااس كواللہ) تعالى (نے علم كے ہوتے)\_

یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے نفس کی اطاعت کی اور اپنی خواہش کے آگے سر جھکایا، حالانکہ اُس کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ اِن کا موں سے راضی نہیں ہے اور اُس نے اِن کا موں سے منع فر مایا ہے، اُس کے باوجود اُس نے اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کیا اور اُس نے علم کے باوجود گر اہی کو اختیار کرلیا، تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے اندر گر اہی کو بیدا کر دیا۔

۔۔یایہ کہ۔۔اللہ تعالیٰ کو اُس کے متعلق علم تھا کہ اُس کی روح کا جو ہرنیکی اور پر ہیزگاری کو قبول نہیں کرے گا،اور جب اُس کواختیار دیا جائے گا، تو وہ ہدایت کے مقابلہ میں گراہی کو اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اُس علم کی بنیاد پر جو اُس کے انجام کے باب میں اُسے تھا اُس کے لیے کفراور گراہی کومقدر کر دیا۔

(اورمهرلگادی اُس کے کان) پرتا کہ قل بات نہ سے (اوراُس کے دل پر) تا کہ آیاتِ قل نہ سے ہے۔ (اوراُس کے دل پر) تا کہ آیاتِ قل نہ سے ہے۔ (اورڈال دیا اُس کی آنکھ پر پردہ) اور پوشش تا کہ عبرت حاصل کرنے کی نظر ہے نہ دیکھے۔ (اقا کون راہ دے اُسے اللہ) تعالی (کے) چھوڑ دینے کے (بعد، تو کیاتم لوگ سوچ سے کام نہیں لیتے) اور نسیحت نہیں بکڑتے۔ تو نصیحت بکڑواور متنہ ہوجاؤ۔

وَقَالُوامًا هِيَ إِلَّاحِيَاتُنَا النُّ ثَيَانَكُونَ وَفَيْ اوَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّاللَّهُوْ

اوروہ لوگ بولے کہ "نہیں ہے مگر ہماری یمی زندگی دُنیاوی، کہ مرتے جیتے رہتے ہیں، اور نہیں ختم کرتا ہمیں مگرز مانہ۔"

دَمَالَهُمْ بِدُلِكِ مِنْ عِلْمِ إِنَ هُمْ إِلَا يَظْنُونَ @

اوراً نہیں اُس کا پچھلم نہیں۔بس وہ گمان دوڑاتے پھرتے ہیں۔

(اوروہ لوگ) جوبعث وحشر کے منکر ہیں (بولے، کہیں ہے مگر ہماری بھی زندگی وُنیاوی) جو

ہمیں حاصل ہے، (کہ مرتے جیتے رہتے ہیں)۔ یعنی ہم میں سے بعضے مرتے ہیں اور بعضے جیتے ہیں۔
اوراحمّال رکھتا ہے کہ اس بات کے قائل نہ ہب بنائخ 'رکھتے ہوں اور اُن کے نزد یک بیہ ہو
کہ جومرتا ہے اُس کی روح دوسر ہے جسم سے تعلق پکڑلیتی ہے، اور دُنیا ہی میں پھر ظہور کرتا ہے،
یہاں تک کہ دوبارہ مرجاتا ہے۔ پھراور کی جسم کے ساتھ روح وابستہ ہوجاتی ہے۔
(اور انہیں) یعنی اُن کا فرول کو (اِس کا پچھ علم نہیں) کہ اِن زمانوں کو اُلٹنے والا اور اُن میں تصرف
(اور انہیں) یعنی اُن کا فرول کو (اِس کا پچھ علم نہیں) کہ اِن زمانوں کو اُلٹنے والا اور اُن میں تصرف
کرنے والا حق تعالی ہے، اور زمانے کو کسی کام میں پچھاختیار نہیں۔ (بس وہ گمان دوڑ اتے پھرتے
ہیں) اور زی تقلید سے بے دلیل بات کہتے ہیں۔

# وإذا ثنتلى عليهم اليثنا بينت قاكان حجتنه والآآن فالواا عنوا بالإينا

اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اُن پر ہماری روشن آیتیں ،تونہیں رہتی کٹ ججتی اُن کی ،مگریہ کہ بول پڑے کہ

# ان گنتم صرفین

"لاؤبمارے باپ دادوں کواگر سے ہو"

(اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اُن پر ہماری روش آیٹیں) جو بالکل واضح اور صاف دلالت کرنے والی ہوں بعث ونشر کے باب میں، (تو نہیں رہتی کٹ حجتی اُن کی مگریہ کہ بول پڑے کہ لاو ممارے باپ دادوں کواگر سے ہو)۔ یعنی اگر ہوتم سے کہنے والے خلق کوزندہ کرنے میں مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ اور یہ بات وہ جہل اور عناد سے کہتے ہیں، اس واسطے کہ مُر دول کوزندہ کرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے خاص وقت کے ساتھ، ایسی وجہ پر جومقت اے حکمت ہے۔ پس اگر فر مائش کے وقت نہ موجود ہوجا کیں، تو عاجزی پر گمان نہ کرنا چاہیے۔

قُلِ اللهُ يُحِينِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ إلى يُؤمِ الْقِيمَةِ لارتيبَ فِير

کہدوکہ"اللہ زندگی دیے تہمیں، پھرموت دیے تہمیں، پھراکٹھا کرے گاتمہیں قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں،"

وَلِكِنَّ ٱلْتُوالِثَاسِ لِا يَعْلَمُونَ فَقَ النَّاسِ لِا يَعْلَمُونَ فَقَ

لیکن بہتیر ہے لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔

اَے محبوب! (کہدو کہ اللہ) تعالی (زندگی دے تہیں) ماں کے پیٹ میں، (پھرموت دے

وم

تمہیں) وُنیا میں، (پھراکٹھا کرے گاتمہیں قیامت کے دن، جس) کے آنے (میں کوئی شک نہیں، لیکن بہتیرےلوگ) نظروفکر کی کمی اور تصور کے سبب (علم بی نہیں رکھتے)۔

# وبله مُلكُ التماوت والدرض ويوم تقوم السّاعة يومين يَخْسَرُ المُبطِلون @

اوراللہ کی ہے شاہی آسانوں اور زمین کی۔ اور جس دن قیامت کھڑی ہوگی، خیارے میں رہیں گے باطل والے ۔

(اور) اگریہ فکر سلیم اور فہم منتقیم سے کام لیس، تو اِن پر ظاہر ہوجائے کہ (اللہ) تعالی (کی ہے شاہی آسانوں اور زمین کی)۔ یعنی اللہ تعالی ہی رب العالمین، فہل السکاوت والکر ترخی ، قادرِ مطلق اور مختار کی ہوگی خیارے میں رہیں کے باطل والے) اور مطلق اور مختار کی ہوگا خیارے میں رہیں کے باطل والے) اور اُن کا نقصان یہ ہوگا کہ دوز خ میں پھریں گے۔

# وَتَرْى كُلِّ النَّيْرَ جَالِيْنَ عُلِّ النَّيْرَ ثُلُكَ النَّيْرِ ثُلُكُ النَّيْرِ مُنْ النَّذُ وَالْ النَّذُ وَالنَّا النَّذُ وَالنَّالِ النَّالِ النَّذُ اللَّذُ وَالنَّا النَّذُ وَالنَّ

اوردیکھوگے ہرامت کوزانو کے بل گری پڑی۔۔ ہرامت بلائی جائے گی اپنے نامہ اعمال کی طرف کہ "آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے جو پچھ کرتے تھے۔

(اور) اُس دن (دیکھوگے ہرامت کوزانو کے بل گری پڑی)۔۔اور (ہرامت بلائی جائے گا اپنے نامہءاعمال کی طرف)اوراُن کو کہیں گے (کہ آج کے دن بدلہ دیے جاؤگے) اُن کرتو توں وَ کا (جو پچھ کرتے تھے)۔

# هن اكِتْبُنَا يَنْطِي عَلَيْكُمْ بِالْحِيِّ إِثَاكُنَا نَسْتَنْسِحُ عَاكُنْتُمْ تَعَلُونَ فَ

یہ ہمارادفتر جو بول رہا ہے تم پر بالکل ٹھیک۔ بلاشہ ہم درج کرتے تھے جو پچھتم کیا کرتے تھے ہو۔
اور دیکھو (بیہ ہے ہمارادفتر) جس کے لکھنے کا حکم ہم نے کراماً کا تبین کو دیا تھا (جو بول رہا ہے تم پر بالکل ٹھیک)، یعنی ظاہر کر رہا ہے تم پر تمہار ہے اعمال سچائی کے ساتھ، نہ کم نہ ذیا دہ۔ (بلاشبہ ہم درج کرتے تھے)، یعنی کھواتے تھے اِس میں وہ (جو پچھتم کیا کرتے تھے)۔
معالم میں ہے کہ جب دونوں فرشتے بندوں کے عمل آسان پر لے جاتے ہیں، تو حق تعالیٰ اُس لکھے میں وہ عمل ثابت رکھتا ہے جس پر ثواب ۔ یا۔ عذاب ہواور لغواور بیہودہ کو منادیتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کھوانا لوح محفوظ میں سے ہے، اس واسطے کہ منادیتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کھوانا لوح محفوظ میں سے ہے، اس واسطے کہ آدمیوں کے نامہءا عمال سال بسال لوح محفوظ سے فرشتوں کو سپر دکرتے ہیں۔

فَاقَا النَّذِينَ المُوْاوَعِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُكَ خِلْهُمُ رَبُّهُمُ فَى رَحْمَتِهُ فَولِكُهُوالْفُوْرُ

المبين ﴿ وَالمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَوْ تُكُنَّ الْبِي تُتَّلَّى عَلَيْكُمْ

روشن کامیانی • اورجنہوں نے انکار کیا تھا۔۔توسیں گے کہ" کیانہیں پڑھی جاتی تھیں میری آیتیں تم پر؟

فَاسْتُكُبُرُتُمْ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُكُمْ وَكُنْتُمْ وَكُمْ الْعُجُولِيْنِينَ فَالْتُعْمُ وَلَا تُعْجُلُولِيْنَ فَالْتُعْمُ وَلَا تُعْجُلُولِينَاتُ وَلَاتُمُ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلِمْ اللَّهُمُ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ والْمُعْلِقِينَاتُ واللَّهُ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلَاتُمْ وَلِمِنْ اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلَاتُمْ وَلِي اللَّهُ وَلَاتُلُولُولُكُمْ وَالْتُعُمُ وَلِي اللَّهُ وَلَاتُمْ وَلِي اللَّهُ وَلَاتُمُ واللَّاتِي واللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَاتُمْ واللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَاتُمُ واللَّاتُمُ واللَّهُ واللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّالِقُلْلِي اللَّالِي اللَّهُ واللَّالِي واللَّالِي واللَّالِي اللَّالِي واللَّالِي اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي ا

توغروركرتے تھے م، اورتم جرائم پیشہ تھ

(توجس نے ایمان قبول کرلیا تھا اور کرنے کے ) لائق (کام کیے تھے، تو انہیں داخل فرمائے گا اُن کا رب اپنی رحمت میں ) کہ تجملہ اُس کے بہشت ہے۔ اور (بہی) رحمت میں داخل کرنا (ہے روشن کا میابی) اور بامراد ہونا۔ (اور جنہوں نے اِنکار کیا تھا۔ توسنیں گے ) کہ اُن سے کہا جا رہا ہے (کہ کیانہیں پڑھی جاتی تھیں میری آیتیں تم پڑ تو غرور کرتے تھے تم ) اور ایمان لانے سے اِنکار کرتے تھے، (اور) یہ اس لیے کہ (تم جرائم پیشہ) مشرک (تھے)۔

وَاذَا فِيْلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا قُلْتُمْ قَانَكُ رِي مَا السَّاعَةُ

اورجب کہا گیا کہ"اللہ کاوعدہ حق ہے،اور قیامت میں کوئی شک نہیں،" توتم کہتے تھے کہ" ہمارے قیاس میں نہیں آتا، کہ کیا ہے قیامت۔

الْ تُطَنّ رُلِا ظُنّا وَمَا حَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ اللَّهِ الْمُسْتَيْقِنِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

ماراخیال ہے کہ بس وہ خیال ہی خیال ہے اور ہم یقین کرنے والے بیس"

(اور) تمہاری سرکشی کاعالَم یے تھا کہ (جب کہا گیا) تم ہے (کہاللہ) تعالی (کاوعدہ قت ہے) حشر، حساب اور ثواب وعذاب کے باب میں، (اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہمارے قیاس میں نہیں آتا کہ کیا ہے قیامت؟ ہمارا خیال ہے کہ بس وہ خیال ہی خیال ہے) ۔ یعنی اَے مسلمانو! تم بھی اِس کا صرف گمان ہی رکھتے ہو، اور تم کو بھی قیامت قائم ہونے کا یقین نہیں۔ (اور) رہ گئے ہم مشرکین تو (ہم) تو (یقین کرنے والے نہیں)۔

ويك المحم سينات ما عملوا وحاق بهد قاكانوابدين ووي وفيل اليؤم نسلم ويك المحم سينات ما عملوا وحاق بهد قاكانوابدين المناق وفيل المؤمن المناهم المناق والمربوكين المناق المربوكين المناق المربوكين المبين أس كالمناق المربوكين المناق المربوكين المناق المربوكين المناق المربوكين المناق المربوكين المناق المناق المربوكين المناق المنا

ہم تہمیں بھولاجیسا قراردیں گے، جس طرحتم بھولے تھاہے اُس دن کے ملنے کو،اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے،اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگارہ

بالآخرروزِ قیامت نمایاں (اور ظاہر ہوگئیں انہیں کرائیاں اُس کی جوکرتوت کیے تھے،اور گھر لیا نہیں اُس عذاب نے جس کا مختصا کرتے تھے اور تھم دیا گیا کہ آج ہم تہ ہیں بھولا جیسا قرار دیں گے) اور چھوڑ دیں گے تم کوجہنم میں، جیسے بھولی ہوئی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (جس طرح تم بھولے تھا پنے اس دن کے ملنے کو)۔ یعنی تم نے اِس دن کو یا در کھنے سے غفلت برتی۔ الغرض۔ عافل رہے (اور) اب (تمہارا ٹھکانہ آگ ہے)۔ (اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار) جو اِس آگ سے بچالے۔

ذُلِكُمْ بِأَنَّكُمُ الْخُذُنَّ ثُمَّ الْبِدِ اللَّهِ هُزُوا وَعَرَّتُكُمُ الْحَيْوِةُ النَّانَيَا فَالْبُومَ

ياس كيك بلاشبه بناركها تقاتم في الله كي آيتول كو غذاق ، اوردهوك ديا تقاتم بين دُنياوى زندگى في "تو آج كون

لايُخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ®

نہ نکالے جائیں گے وہ اُس ہے، اور نہوہ رضامند کیے جائیں گے۔

(بیاس لیے کہ بلاشہ بنار کھا تھاتم نے اللہ) تعالی (کی آینوں کو فداق)۔ اُس پرتم ہنتے تھے اور اُس کے تعلق سے غور وفکر نہیں کرتے تھے۔ (اور دھوکا دیا تھاتم ہیں وُنیاوی زندگی) کے عیش و آرام (نے)۔ تم حیاتِ فانی پر پھولے تھے اور حیاتِ جاودانی کو بھولے تھے۔ (تو آج کے دن نہ نکالے جائیں گے وہ اس) آتشِ جہنم (سے، اور نہ وہ رضا مند کیے جائیں گے)۔ یعنی اُن سے بینہ کہا جائے گا کہتم عذر خواہی کروتا کہتم سے ہم خوش ہوجائیں، کیونکہ خداکی خوشنودی اُن سے بہت وُ ورہے۔

فَلِلْهِ الْحَمْدُ دُرِبِ السَّلُوتِ وَرَبِ الْرَرْضِ رَبِّ الْعَلِيْنَ ﴿ وَلَهُ الْكِيْرِياءُ

تواللہ ی کے لیے حد ہے، پالنے والا آسانوں کا اور پالنے والا زمین کا، پالنے والاسارے جہان کا • اور اُس کے لیے ہے برائی

في التموية والرَّرُضِ وَهُوَالْعَنِ يَرُّالْجُكِيْدُ

آسانوں اورز مین میں۔ اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔

(توالله) تعالى (بى كے ليے حمر ب يالنے والا آسانوں كواور يالنے والاز مين كا، يالنے والا

Marfat.com

الم المام

سارے جہان کا)۔ بزرگی اور بڑائی سب اُسی کے واسطے ہے، تو اُسی کی فرما نبرداری کرنی چاہیے اور اُس کے آ ٹارِقدرت ظاہر ہیں ساری کا نئات میں۔ (اور اُسی کے لیے ہے بڑائی آسانوں اور زمین میں اور وہی عزت والا) ہے اور غالب ہے ساری مخلوق پر۔اور (حکمت والا ہے)، یعنی سب کا موں کا جانے والا ہے۔

الحمدللد، ثم الحمدللد، بعونه تعالى وبفضله ببحانه، آج بتاری المنه المحدللد، بعونه تعالی و بفضله ببحانه، آج بتاری المنه و ۱۳۵ مروز چهارشنبه، بجیبوی پاره اور سوره الجاثیه کی تفییر کهمل موگئ و ما گومول که مولی تعالی باقی قر آن کریم کی تفییر کوکمل کرنے کی توفیق مطافر مائے، اور فکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔ کی توفیق مطافر مائے، اور فکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔ آمین یامُجیب السّائِلین بِحقِ طه ویش، آمین یامُجیب السّائِلین بِحقِ طه ویش، بحقِ ن وص وَبِحقِ یابّدُو مُح وَبِحُرُمَةِ

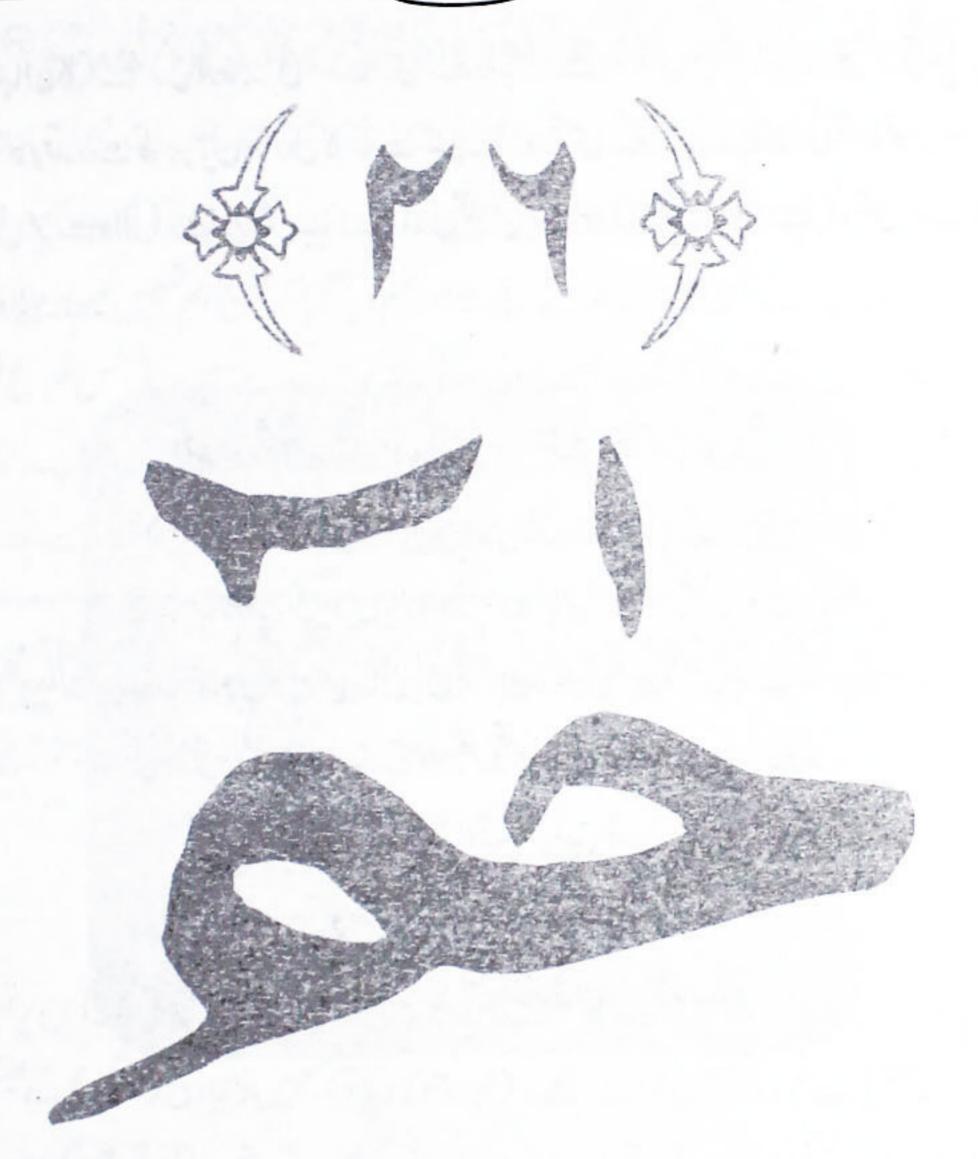

پتوانلوالزهنو الرحنو الرحائ الرحن الرحادي الاولى المسلمان الرحائي الرحادي الاولى المسلمان الرحو الرحو



سُنَةُ الرَّحْقَافِ



آیاتها ۳۵\_رکوعاتها ۳

إس سورت كا نام الاحقاف بے، جو إى سوره كى آيت الے سے ماخوذ ہے ۔ - نيز - -احادیث میں بھی اِس سورت کو'احقاف' ہے تعبیر کیا ہے۔ اِس سورت کی آیت اع میں جو 'الاحقاف' كاذكر ہے،أس سے مراد بلنداورطويل شلے ہيں۔ دراصل إس سے مراد قوم عاد کے گھر ہیں۔ یہ میلے یمن میں ہیں جہاں قوم عادر ہتی تھی۔ یہ سورت الذاریات سے پہلے اور ُ الجاثيهُ کے بعد نازل ہوئی۔ اِس سورہ کا اور ُ سورہ الجاثیهُ کا زمانهُ نزول ایک ہی ہے۔ إس سورة مباركه كالجهي إفتتاح أنهيس آيات سے كيا گيا ہے جن سے سورة الجاثيه كا إفتتاح کیا گیا۔قرآنِ کریم کی اِس ہدایت مآب سورہُ مبارکہ کو۔۔یا۔۔قرآنِ کریم کی تلاوت کو شروع کرتاہوں میں۔

بستوالله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

نام ہے اللہ کے برامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اینے سارے بندوں پراور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

ح م • أتارنا كتاب كاعزت والع حكمت والعالله كي طرف سے ٥

امام قشیری نے فرمایا ہے کہ جاءُ اِشارہ ہے تھم الہی کی طرف اور میم کنایہ ہے مجدِ یا دشاہی ' كى جانب ين تعالى البين علم كامل اور مجدِ شامل كى قشم ارشاد فرما كركهتا ہے كہ جو مجھ يرايمان لايا أس ير عذاب نه کروں گا،اور اِن کلمات کی قتم پہتزیل یعنی (اتارنا کتاب کا) بعض کے بعد بعض، (عزت والے حكمت والے الله) تعالى (كى طرف سے ہے) جوتوى اور غالب ہے جمع صائب دينے والا افعال اوراقوال میں۔اُس کے غیر کی طرف سے کتاب کا اتار نانہیں ہے۔ اور چونکہ بیکتاب بے حد حکمت والے نے نازل کی ہے اس کیے اِس کی ہر ہرآیت میں بے حدوحساب حکمتیں ہیں۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

# مَا خَلَقْنَا السَّلُوتِ وَالْرَرْضَ وَعَابِينَهُمَّ اللَّرِبِالْحِقِ وَآجِلِ مُسَمَّى

نہیں بیدافر مایا ہم نے آسانوں اور زمین اور اُن کے درمیان کی چیزوں کو گرحق ،اور مدت مقررہ کے لیے۔

# وَالْذِينَ كُفُرُواعِمًا أَنْذِرُوا مُعَرِضُونَ ۞

اورجنہوں نے کفراختیار کیا اُس ہے جس سے ڈرائے گئے ہیں، رُوگرداں ہیں۔

(نہیں پیدافرمایا ہم نے آسانوں اور زمین، اور اِن کے درمیان کی چیزوں کو)، یعنی اقسام مخلوقات اور انواعِ موجودات کو (گرحق، اور مدتِ مقررہ کے لیے) راسی کے ساتھ۔ ایسی وجہ پرجواس کی حکمت اور عدالت کی جاہی ہوئی ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ تخلیقِ کا کنات غرضِ مجھے اور حکمتِ بالغہ کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اِس زمین کو مکلفین کے لیے دارِقر اربنادیا تا کہ قیامت کے دن اُن کو جزاد ہے جنہوں نے نیک عمل کیے اور اُن کو سزاد ہے جنہوں نے بُر عمل کیے۔ پس اللہ تعالیٰ نے کسی کوعبث اور بے فائدہ نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اِس جہان کو اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ یہ ابدالآباد تک باقی رہے، بلکہ اِس جہان کو مکلفین کے لیے دار العمل بنایا ہے کہ وہ اِس وُ نیا میں نیک عمل کریں اور آخرت میں اُس کی اچھی جزایا کیں۔ پھرایک مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ اِس جہان کو فنا

کردےگا۔ اِس آیت میں مرت معینہ سے وہی وقت مراد ہے۔
اِس آیت میں بیدلیل بھی ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اور مرنے کے بعدا ٹھنا برحق ہے،
کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہواور مُر دوں کو زندہ نہ کیا جائے ، تو جن مظلوموں کا دُنیا میں ظالم سے بدلہ نہیں لیا گیا وہ بغیر جزا کے رہ جا کیں گے۔ اِسی طرح کفار بغیر عذا ہے کے اور مومنین بغیر تو اب کے رہ جا کیں گے۔ اور بیا س حقیقت کے طرح کفار بغیر عذا ہے کے اور مومنین بغیر تو اب کے رہ جا کیں گے۔ اور بیا س حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو اور اِن کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق خلاف ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو اور اِن کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق

(اورجنہوں نے کفراختیار کیا اُس سے جس سے ڈرائے گئے ہیں) یعنی ایمان نہیں لاتے آخرت کا اور جس چیز سے انہیں ڈرایا جا تا ہے اُس سے (روگرداں ہیں) اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ نہ اُسے تسلیم کرتے ہیں اور نہ اُس میں غور وفکر کرتے ہیں۔اَ مے جوب! اُن سے۔۔۔

# الله المعنى المراق المعنى المراق المعنى المراق المر

یا اُن کا کچھ بھی حصہ ہے آسانوں میں۔لاؤمیرے پاس کوئی کتاب اِس سے پہلے کی ، یا کوئی روایت اگلوں کا

مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ @

. بچابچایا<sup>علم</sup>،اگریچہو"•

(کہددوکہذرابتاؤتو کہ جس کی دُہائی دیتے ہو) اور جسے پوجتے ہو(اللہ) تعالیٰ (کےخلاف) وراُس کے سوا، جیسے بت ،فرشتے اور جن وغیرہ ، (دکھاتو دو مجھے کہ کیا پیدا کیا انہوں نے پچھز مین سے؟)

ورا سے حوابی ہے بھی ہر سے ہور س دیرہ ہر رس در رسا سے چید میں ہوت ہے۔ یعنی اُس کے اجزا ہے کون ساجز ہے جواُن کی مخلوق ہے۔۔ (یا ان کا پچھ بھی حصہ ہے آسانوں) کی

، پیدائش (میں)۔اور چونکہ ظاہر ہے کہتمہارے معبود عاجز ہیں اور اُن کو زمین وآسان میں کچھ تصرف

نہیں ،توانہیں پرستش میں میراشریک کیوں کرتے ہو؟

(لاؤمیرے پاس کوئی کتاب اِس) قرآنِ کریم کے اُڑنے (سے پہلے کی) کہ اُس کتاب میں تم کوشرک کرنے کا تھم ہو۔ (یا) لاؤ (کوئی روایت انگلوں کا بچابچایا علم)۔ یا کوئی روایت انگلے انبیاء میں تم کوشرک کرنے کا تھم ہو۔ (یا) لاؤ (کوئی روایت انگلوں کا بچابچایا علم)۔ یا کوئی روایت انگلے انبیاء میں انگر انگر کے کہ وہ تمہارے معبود عبادت کے ستحق ہیں، (اگر) تم (سیچ

بو)اینے دعویٰ میں۔

جب مشركين إس دليل ميں عاجز آئے، توحق تعالى نے اُن كى مرابى كے باب ميں

فرمایا۔۔۔

# وَمَنَ اَصَالُ مِتَنَ يَبُعُوا مِنَ دُونِ اللهِ مَنَ لَا يَسْتَجِيبُ لَكَ

اوراً سے زیادہ کون ہے راہ ہے ، جو دُ ہائی دے اللہ کے خلاف والوں کی جونہ کہنا کرے اُس کا

#### إلى يَوْمِ الْقِيْلَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَايِهِمُ غَفِلُونَ۞

قیامت تک، اوروہ اُن کی دُ ہائی سے زے بے خبر ہیں۔

(اور)واضح فرمادیا کہ (اُس سے زیادہ کون بےراہ ہے جو دُمانی دے اللہ) تعالیٰ (کے خلاف والوں کی) اورائے فرمادیا کہ (اُس سے زیادہ کون ہے راہ ہے جو دُمانی دے اللہ کا قیامت والوں کی) اورائے بوجے ۔۔نیز۔ معبود بھے کر پکارے، اوروہ بھی ایسے کو (جونہ کہنا کرے اُس کا قیامت

میں رہے۔

تک)۔اُس کی بات کو قبول کرنا تو ہڑی بات ہے اُسے جواب تک ندد ہے۔ (اور) جواب دینے کا سوال ہی کیا ہے،اس لیے کہ (وہ) بت (اُن کی دُہا کی سے زے بے خبر ہیں)۔
۔۔الحاصل۔۔اگر مشرک اپنے معبودِ باطل کو عمر دُنیا کی مدت تک پکاریں تو اجابت کا اثر اُس سے ظاہر نہ ہوگا،اس لیے کہ وہ بت اپنے پکار نے والے بت پرستوں کی پکار سے غافل و بے خبر ہیں۔
اور جب وہ اُن کا پکارنا سنتے ہی نہیں تو جواب کیونکر دیں۔ پس بد بخت ہے وہ جو سننے والے اور قبول کرنے والے خداوند کی عبادت سے دست بردار ہواور چند بے جس جماد، جو ندد کی محتے ہیں نہ سنتے ہیں اُن کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ بت پرست اپنے باطل معبود وں سے شفاعت اور مددگاری کی امید اُن کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ بت پرست اپنے باطل معبود وں سے شفاعت اور مددگاری کی امید

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمُ آعُنَ آءً وَكَانُوا بِعِبَا دَيْهِمُ لُفِي بِنَ٠

اور جب حشر میں لائے گئے لوگ، تو ہو گئے اُن کے دشمن ، اور ہو گئے اُن کی پوجا پائ ہے منکرہ (اور جب حشر میں لائے گئے لوگ تو ہو گئے اُن کے دشمن ، اور ہو گئے اُن کی پوجا پائے سے

یعنی بت کہیں گے کہ انہوں نے ہماری پرستشنہیں کی ،جیبا کہن تعالی نے فرمایا ہے وکو مالقائمۃ میک فرق نعالی نے فرمایا ہے وکو مالقائمۃ میک فرق نیوبنوں کی مستشنہیں کے کہ ہم نے تو بنوں کی پرستشنہیں کی ،جیبا کہن تعالی نے فرمایا ہے کہ در تا کا گانا منٹر کین ۔ آخرت میں تو وہ حشر ہوگا جو ابھی فدکور ہوا، مگر دُنیا میں اِن کا حال ۔۔۔

### بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وْهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ٥

وہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان ۔اور وہی غفور رحیم ہے •

(اور) اُن کی خرد ماغی ہے کہ (جب تلاوت کی جاتی ہیں اِن پر ہماری روش آیتیں) اِس ہال میں کہ کھلی ہوئی ہیں اِس سے اعجاز کی دلیلیں ، تو (بولے جنہوں نے اِنکار کردیا حق کا جبکہ آچکا اِن کے پاس ، کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے یا بک دیتے ہیں) ، یعنی صرف جادو ہی کہنے پربس نہیں کرتے ، بلکہ بکواس بھی کرتے ہیں (کہ گڑھ لیا ہے اِس کو) ۔ یعنی پیغمبر نے اپنے طور پر اِس کلام کو تیار کرلیا ہے ور پھر اِس کو خدا کا کلام کہ کر پیش کیا ہے ۔ (جواب دو کہ اگر میں نے) ۔ بفرش محال ۔ (گڑھ لیا ہوتا سے) ، پھر (تق) یہ بہت بڑا گناہ ہوتا اور پھر اِس کی جزامیں عذاب بھی بہت بڑا مقرر کیا جاتا ، ایسا کہ (تم میں سے پچھ بھی دفع کرنے پر قادر نہیں ۔ تو تم خود ہی سوچو کہ جب صورتِ حال ہے ہو و، تو تم اس میں سے پچھ بھی دفع کرنے پر قادر نہیں ۔ تو تم خود ہی سوچو کہ جب صورتِ حال ہے ہو بی کیونکر جرائت کروں گا اور کس مددگار کے بھرو سے یہ کام کروں گا۔

یادرکھوکہ (وہ خوب جانتا ہے جس میں تم پڑے دہتے ہو) اور غور وخوض کرتے رہتے ہو، تو تم پی اِن خام خیالیوں سے بازآ وَاور قرآنِ کریم کوسحر اور افتر اء کیا ہوانہ قرار دو۔ یا درکھوکہ قل تعالی گواہ ہے کہ یہ نہ سحر ہے اور نہ ہی اللہ تعالی پرافتر اء۔ اور (کافی گواہ ہے وہ) یعنی قل تعالی (میرے درمیان ہے کہ یہ نہ سحر ہے اور نہ میری گواہی دے گا کہ میراکلام سے تھا اور میں نے تم کواحکام پہنچاد ہے۔ اور تم پرگواہی دے گا کہ تم جھوٹ ہو لے اور تم نے عنادو اِنکار اور فساد کیا۔ (اور وہی غفور) ہے یعنی بخشے والا ہے اُس پرجوایمان میں پکا ہو۔

# قُلْ مَا كُنْتُ بِنَ عَاقِنَ الرُّسُلِ وَمَا آذرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورَ

اعلان کردوکہ "نبیں ہوں میں کچھ بدعت رسولوں کی جماعت ہے،اور نہ میں انگل لگاؤں کہ کیا کیا جائے گامیر ہے ساتھ اورتمہارے ساتھ۔

إِنَ ٱللَّهُ وَكُلُّومًا يُوْتَى إِلَّ وَمَا آلًا لَا نَذِيرُ مُّهِينًا ۞

میں بتانے میں نہیں پیروی کرتا مگرائس کی جس کی وجی کی جاتی ہے میری طرف،اور میں کھلا کھلا ڈرسنانے والا ہی ہوں " اُے محبوب! (اعلان کردو کہ نہیں ہوں میں کچھ بدعت رسولوں کی جماعت سے)۔ لیعنی میں تم پر پہلا پیٹیم نہیں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی پیٹیم رہوئے تھے،تو تم میری نبوت کے کیوں منکر ہو؟ (اور

نہ میں انگل لگاؤں کہ کیا کیا جائے گامیر ہے ساتھ اور) کیا کیا جائے گا (تمہار ہے ساتھ)۔ اِن باتوں کو از خود میں نہیں جانتا، اوراُس کے تعلق ہے ایٹے اٹکل اور قیاس کی بنیاد پر پچھ ہیں کہتا، بلکہ (میں بتائے میں نہیں پیروی کرتا، مگراُس کی جس کی وحی کی جاتی ہے میری طرف)۔

--ياپيرکه--

ان امور کا اجمالی علم مجھے دیا جا چکا ہے گر ابھی اِس کے تفصیلی علم سے مجھے وہی الہی کے ذریعہ باخبر نہیں کیا گیا ہے۔۔ الحقر۔۔ اب تک مجھے اپنی اور اپنے فرما نبر داروں اور ایمان والوں کی عاقبت بخیر ہونے کا جواجمالی علم دیا گیا ہے، وہ وہی الہی سے ہی حاصل ہوا ہے۔ رہ گیا اِن امور کا تفصیلی علم اب تک جس سے مطلع نہیں کیا گیا ہوں، اُس کے بھی حصول کا ذریعہ صرف وہی ربانی ہی ہے۔۔ الغرض۔ نہیں پیروی کرتا ہوں میں مگر اُس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے میری طرف اور میں اُس سے درگر زنہیں کرسکتا۔ (اور) یہ اس لیے کہ (میں کھلا کھلا ڈرسنانے والا ہی ہوں) اور بینذ ارت خدا کا عطا کر دہ میرا منصب ہے، اِس کے نقاضے کو پورا کرنا میرا فریضہ ہے۔۔ الحاصل۔۔ میں کا موں کے انجام کی خبر بے وہی کے نہیں دے سکنا۔

بني إسراءيل على مِثلِه فالمن واسْتُلْبُرُثُو إِنَّ الله

ا یک اسرائیلی گواہ نے ایس کتاب پر، پھرایمان کا اعلان کردیا، اورتم بروائی کی ڈیٹ لیتے رہے۔ بےشک اللہ

لايهُ بِي الْقُوْمُ الطُّلِينَ قَ

نہیں راہ دیتااندھیر مجانے والوں کو"

اَ مِحبوب! (کہدووکہ کیاتم نے) اپنے اِنگار وائتکبار کے (انجام پرنظر کرلی ہے؟) کہ (اگر یہ کتاب) جو (اللہ) تعالی (کی طرف سے) وی کی (ہوئی) ہے، وہ واقعی قرآن من عنداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، نہ جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ وہ جادو ہے۔۔یا۔۔میری من گھڑت باتیں ہیں۔ (اور) با وجود منجانب اللہ ہونے کے (تم لوگوں نے اِنگار کررکھا ہے اِس کا، اور) صورتِ حال ہے ہے کہ (گواہی دے دی ایک اسرائیلی گواہ نے ایسی)، یعنی تو حید، وعد و وعید وغیر ہاکے مسائل پر مشتمل

Marfat.com

ني

ر جیسی (کتاب پر)، کونکہ جیسے اِس میں معانی ہیں ایسے ہی تو رات میں تھے، یعنی اُس کے علوم قرآن کے مطابق تھے، گویا تورات کے جملہ مضامین اِسی میں ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ گواہی دینے والے اسرائیلی فق شناس نے گواہی دید دی کہ یقر آن واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور بے شک یہ وحی ربانی کے جنس سے ہے۔ یہ کسی فر دِبشر کا کلام نہیں۔ (پھر) اس اسرائیلی حق شناس نے اپنے (ایمان کا اعلان کر دیا اور تم) آے یہود یو! اپنی (بودائی کی ڈیٹک لیتے رہے)، تو س لوکہ تم اِس کام میں اپنے او پر فلاح کے ہوئیکہ (بیش راہ دیتا اندھر می نے والوں کو)۔

جہورمفسرین کے زدیک وہ مردِق شناس جن کا اوپر ذکر ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام سے مفسرین کا کہنا ہے کہ بیسورہ زرتفیرا گرچہ کی ہے لیکن اِس کی بیآیت مدنی ہے جے بی کریم ﷺ کے حکم سے کلی سورہ کا حصہ بنادیا گیا ہے۔غزالی دورال قدس نے اِس آیت کریم کی ایم مطلب خیز ترجمہ کیا ہے "فرماد یجیے ذرابتاؤتو کہ اگریہ قرآن اللہ کی طرف سے ہواورتم نے اِس کے ساتھ کفر کیا، تو سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا، تو وہ ایمان لایا اورتم نے تکبر کیا۔"

حضرت عبداللہ ابن سلام ان خوش نصیب اصحاب میں ہیں جن کو حضور آبید رحمت علی خصوصی طور پر جنت کی بیثارت دی۔ اُن کے ایمان لانے کامختصر واقعہ یہ ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کھی نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آلہ ہم کہ یہ میں تشریف لے آئے ہیں ، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تین الی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا جس کو نبی کے سواکوئی نہیں جانتا: ﴿الله ۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ میں سوال کروں گا جس کو نبی کے سواکوئی نہیں جانتا: ﴿الله ۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ مثل جنت کا پہلا طعام کون سا ہوگا؟ ﴿٣﴾ ۔ ۔ بچہ اپنے باپ ۔ ۔ یا۔ ۔ مال سے کیے مثل ہوتا ہے؟

نی کے خرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہے جولوگوں کومشرق سے مغرب تک جمع کرے گی۔ اور اہلِ جنت کا پہلاکھا نامچھلی کی کیجی کا ٹکڑا ہوگا۔ اور جب مردکا پانی عورت کے پانی پرغالب آجائے ، تو وہ بچہ کی شبیدا پی طرف تھینچ لیتا ہے اور جب عورت کا پانی مردکے پانی پرغالب آجائے ، تو وہ بچہ کی شبیدا پی طرف تھینچ لیتی ہے۔ مضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا اکٹر ہوگائی آگر اللہ اللہ واکٹر ہوگائی تسمول اللہ اللہ کا ایک تسمول اللہ ایہود بہت بہتان تراش قوم ہے۔ اگر اُن کو میرے اسلام کا اِس

سے پہلے علم ہوگیا کہ آپ اُن سے میرے متعلق سوال کریں، تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ پھر یہود آئے، تو نبی ﷺ نے اُن سے سوال کیا کہ تم میں عبداللہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور اُن کے والد بھی ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ این میں مطرم سلمان ہوجا کیں؟ تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالی اُن کو اِس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر حضرت عبداللہ باہر نکلے اور کہا اُنٹہ کو اُن گھراک آل اللہ واکن کے کہا کہ وہ ہم میں سب سے برے ہیں اور سب سے برے میں اور اُن کی کہا کہ وہ ہم میں سب سے برے ہیں اور اُن کی کہا کہ وہ ہم میں سب سے برے ہیں اور سب سے برے کہا کہ خدشہ تھا۔

مذکورہ بالا واقعہ ہے یہ بات بھی ظاہر ہوجاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اُسی وقت اسلام لائے جب نبی ﷺ مدینہ میں تشریف لائے۔۔لہذا۔۔یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رسول اللہ ﷺ کے وصال کے دوسال پہلے اسلام لائے تھے۔ بلاشبہ یہ قول شاذ اور مردود ہے۔

جن اندهیر مچانے والوں کا اوپر ذکر ہوا ہے اُن بیوتو فوں کا خیال تھا کہ دینی مراتب وعہد ہے بھی وُنیوی اسباب سے حاصل ہوتے ہیں۔ بیان کی سخت غلطی تھی کیونکہ مراتب دینی کا وار و مدار کمالات نفسانیہ و ملکات روحانیہ پر ہے، اور بیمراتب وُنیا کے قش و نگار سے رُوگر دانی اور آخرت کی طرف بالکلیہ متوجہ ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جے ایسے مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ آخرت کے جملہ عہدے ومراتب پر فائز ہوجا تا ہے، اور جو اِن سے محروم رہا اُسے بچھ نصیب نہ ہوگا۔ ایسے مراتب ومقامات فضل الہی سے نصیب ہوتے ہیں۔ اِن میں اسباب وعلل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جو اِن اسباب وعلل کو پالیتا ہے، تو وہ بھی عطائے اسباب وعلل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جو اِن اسباب وعلل کو پالیتا ہے، تو وہ بھی عطائے الہی سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی ذاتی قابلیت کو اِس میں کسی قتم کا خل نہیں۔

#### وَكَالَ الَّذِينَ كُفَّ وَالِلَّذِينَ امَنُوالُوكَانَ خَيْرًا قَاسَبُقُوكًا إِلَيْهِ

اور بولےجنہوں نے کفرکیا ہے اُن کے لیے جوایمان لا بھے ہیں کہ"اگریہ بہتر ہوتا،تویہم سے پہلے نہ چینجتے اِس کی طرف"

#### وَإِذْ لَمْ يَهْتُكُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَّ الْفَكَّ قَدِيمُونَ

اورجب كدراه نه پائى إس كى ،تواب كبيل كے كد" يرانى كر هت ہے"

لین اندهیروالے اِن حقائق (اور) دقائق کوکیا جانیں۔۔ چنانچہ۔۔ (بولے چنہوں نے کفر
کیا ہے)، یعنی بؤعامروغیرہ (ان کے لیے جوایمان لا چکے ہیں)، یعنی قبیلہ جہینہ وغیرہ کے لیے (کہ
گریہ بہتر ہوتا) یعنی اگریہ ایمان لا نابہتر ہوتا اور اپنے اندرراستی اور درستی رکھتا، (توبیہ) کمتر ومسکین اور
فریب ولا چارلوگ (ہم سے پہلے نہ پہنچتے اُس کی طرف)، کیونکہ ہمارار تبدان سے بہت بڑا ہے اور
ماری بزرگی اور شہرت بہت ہے۔

--1--

ابن سلام اوران کے دوستوں کے اسلام کے بعد یہود نے کہا کہ جو کچھ کو کھی کہتے ہیں کہ میں لایا ہوں اگر وہ خوب ہوتا ، تو اور لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاسکتے اس واسطے کہ ہمیں ان سے میادہ علم ہے۔ (اور جب کہ راہ نہ پائی اس کی ) ، یعنی نبی کریم جو پچھلائے اس تک پہنچنے کی اوراس کو بول کرنے کی تو فیق نبل سکی ، (تواب) اِس کے سوااور کیا (کہیں گے کہ پرانی گڑھت ہے)۔
۔ جنانچہ۔۔ انہوں نے ایسا کہا بھی کہ یہ جھوٹ پر انا ہے ، یعنی اگلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا ہے ۔۔ حالانکہ وہ قر آنِ مجید کی روح سے جاہل اور اُس کے اسرار ورموز سے بے خبر تھے۔ اور قاعدہ ہے کہ لوگ جن امور سے بخبر ہوتے ہیں اُس کے دشمن ہوجاتے ہیں۔

# وَمِنَ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةُ وَهٰذَا كِتْبُ قُصِدِ قُ لِسَاكًا عَرَبِيًا

اور اِس کے پہلےمویٰ کی کتاب، رہنمااور رحت۔ اور بیکتاب تصدیق فرمانے والی ہے زبانِ عربی میں،

# لِيُنْذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ وَبُشَمَى لِلْمُحُسِنِينَ ۞

تا كه ڈرسنادے أنہيں جواندهير مجايا كيے۔ اور خوشخرى احسان والوں كے ليے

(اور) حال یہ ہے کہ (اِس کے پہلے موئی کی کتاب) توریت تھی۔ کیا ہم نے اُس کو (رہنما)،
اہل دین کا پیشوا، (اور رحمت) کا سبب اُن لوگوں کے واسطے جواُسے باور کرتے ہیں۔ (اور یہ کتاب
یعنی قرآنِ کریم، اُسی کتاب توریت بلکہ تمام آسانی کتابوں کی (تصدیق فرمانے والی ہے زبانِ عربی
میں)، عرب کی آسانی کے لیے جسے خطر عرب میں رسولِ عربی پرنازل فرمایا گیا، (تا کہ ڈرسناوے
انہیں جواند میر مچایا کیے) کفراور معصیت کر کے۔ (اور) یہ کتاب (خوشخری) ہے (احسان والوں)
اور نیک کام کرنے والوں (کے لیے)۔ یہ خوش بخت وہی ہیں۔۔۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ارْتُبُنَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْ افْلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ا بِ شك جوقائل ہو گئے كہ ہمارارب اللہ ہے، پھر إس برجم كئے ، تونہ كوئى ڈرہے انبيں، اور نہ وہ رنجيدہ ہوتے ہيں • (بے شک جوقائل ہو گئے کہ ہمارارب اللہ) تعالیٰ (ہے، پھر اِس پرجم گئے)۔ یعنی قائم رہے اُس پراوراُس سے پھرے نہیں، لینی توحید پر کہ خلاصۂ علم ہے اور استقامت کہ منتہائے مل ہے، انہوں نے دونوں کوجمع کرلیا۔ ذہن شین رہے کہ استقامت برکی ہمراہی بغیر منزل مقصود پر پہنچنا نہایت باطل فكر ہے اور بہت محال خيال ہے۔ اور سيح معنوں ميں استقامت والے ہو گئے ( تو نہ كوئى ڈر ہے انہیں) اُس جہان میں کوئی مکر وہ اور نا گوار چیز پہنچنے کا، (اور نہوہ رنجیدہ ہوتے ہیں) اِس جہان میں کوئی محبوب اور مرغوب چیز قوت ہوجانے پر۔

أوللِكَ آصَكِ الْجَنَّةِ خُلِرِينَ فِيهَا جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعَكُونَ ﴿ وَرَصَّيْنَا وہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہر ہے والے اُس میں، ثواب اُس کا جو مل کرتے تھے ورتا کیدفر مائی ہم نے الدنسان بوالدنيوا خسئا حمكته أهمه كرها ووضعته كرها وحمله انسان کواینے ماں باپ کے ساتھ احسان کی۔ پید میں رکھا اُس کی ماں نے مشقت سے، اور جنا اُسے در دسے۔ اور پید میں رہے وفِطلَهُ ثَلَثُونَ شَهُرًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ الثُّلُّةُ وَبَلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةٌ ا اوردوده چرانے کازمانة میں مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچاا ہے زورکو،اور ہو گیا جالیس سال کا، قال رب أوزِعنِي أَن الشَّكْر نِعَمْتُكَ الْبِيِّ الْمُنْ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَى دُ عاکی که " پروردگارا! میرے دل میں اُتاردے که شکر کرتار ہوں تیری نعمت کا، جوانعام فرمایا تُونے مجھ پر،اورمیرے مال باپ پر، وَآنَ آعُلَ مَالِكًا تَرْضُهُ وَآصَلِمُ لِي فَي ذُرِّيِّينَ النَّي كُنْ اللَّهُ وَآصَلِمُ لِي فَي ذُرِّيِّينَ النَّهُ وَآصَلِمُ لِي فَي ذُرِّيِّينَ النَّهُ وَآصَلُمُ لِي فَي ذُرِّيِّينَ النَّهُ وَآصَلُمُ لِي فَي ذُرِّيِّينِي النَّهُ وَآصَلُمُ لِي فَي ذُرِّيِّينِي النَّهُ وَآنَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ

اور یہ کہ کرتار ہوں قابلیت کے کام جس سے تُو خوش رہے۔اور قابلیت رکھ میرے لیے میری اولا دمیں۔ بے شک میں رجوع لایا تیری طرف

# وَإِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ®

اور بے شک میں مسلمان ہوں"

(وہ لوگ جنتی ہیں ہمیشہر ہے والے اُس میں)۔ یہ سب ہے اجرو (ثواب اُس کاجو) نیک (عمل كرتے تھے)۔أن نيك اعمال ميں عظيم ترين، دُنياوآخرت ميں تَفع بخش اور اہم ترين نيك عمل ابيخ والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنا ہے، (اور) أن كى خدمت كركے أن سے دُعاكيں حاصل كرنا

ہے۔۔ اِس کیے (تاکید فرمائی ہم نے انسان کواپنے مال باپ کے ساتھ احسان کی) ،خودجن کے احسان سے کے ساتھ احسان کی) ،خودجن کے احسانات کے تحت بید باہوا ہے، ایسا کہ اُس کا صلد دینے سے عاجز ہے۔

ماں کا بہی احسان اُس کے سارے احسانوں پر غالب ہے کہ (پیٹ میں رکھا) اُس کو (اُس کی ماں نے) رنج اور بختی کی (مشقت سے، اور جنا اُسے درد سے)۔ ایسادرد جس کی تکلیف کو لفظوں میں بیان ہیں کیا جاسکتا۔ (اور پیٹ میں رہنے اور دودھ چھڑانے کا زمانۃ میں مہینہ ہے)۔ اِس مدت کی ساری تکالیف اور ساری پریٹانیوں کو ہر داشت کرتی رہی۔ (یہاں تک کہ جب پہنچا اپنے زور کو)۔

جس کا آغاز ایک قول کی بنیاد پراٹھاڑہ برس کی عمرے ہوجاتا ہے۔ تو وہ اٹھاڑہ برس کا ہوا۔

(اور) پھر (ہوگیا چالیس سال کا)۔ پھر (دُعا کی کہ پروردگارا! میرے دِل میں اتاردے)،
مجھے الہام دے اور تو فیق عطا کر (کہ شکر کرتارہوں تیری نعمت کا جوانعام) اپنے کرم میم سے (فرمایا تو فی عطافر ما (بیکہ نے مجھے پراور میرے ماں باپ پر)۔ اور وہ انعام زندگی اور قدرت ہے۔ (اور) تو فیق عطافر ما (بیکہ کرتارہوں قابلیت کے کام جس سے تو خوش رہے اور قابلیت رکھ میرے لیے میری اولا دمیں )۔ یعنی کرتارہوں قابلیت کے کام جس سے تو خوش رہے اور قابلیت رکھ میرے لیے میری اولا دمیں ۔ یعنی ہرائس فیکی اور صلاح جاری کردے میری اولا دمیں۔ (بے شک میں رجوع لایا تیری طرف)، یعنی ہرائس

چیز سے باز آیا جس میں تیری رضانہیں ہے۔ (اور بے شک میں مسلمان ہوں) یعنی گردن جھکائے ہوئے ہوں تیرے تھم کے سامنے۔

اکثرمفسراس بات پر ہیں کہ امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ساتھ ہے آیت فاص ہے، اس واسطے کہ آپ چھا ماہ مال کے بیٹ میں رہے اور دور کو برس کامل دودھ پیا۔ اور افحار اور کی عمر میں حضرت رسولِ مقبول ﷺ کی خدمت میں پہنچ۔ اور اُس وقت حضرت التعلیق کا من شریف ہیں برس کا تھا۔ پس اُس زمانے سے حضرت صدیق اکر سفر اور حضر میں استیق کا من شریف ہیں برس کا تھا۔ پس اُس زمانے سے حضرت صدیق اکر سفر اور حضر میں آپ کے دفیق اور مصاحب رہے۔

اور جب حضرت کی کاس شریف چالیس برس کو پہنچا، تو آپ فریضہ رسالت اوا کرنے کے منصب پرفائز ہوئے، اُس وقت حضرت صدیق کاس اڑ تمیں برس کا تھا۔ اور جب چالیس برس کی آپ کی عمر پنچی، تو دُعا کی کہ پروردگارا! مجھے تو فیق عطافر ما کہ میں شکر کروں تیری نعت کا جو تُو نے اپنے نصل سے مجھے دی ہے، اور وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اور شکر کروں اُس نعمت پر جو تُو نے میرے ماں باپ کودی ہے، وہ زندگی اور قدرت ہے۔ اور بعض نے نعمت اسلام بھی کہی ہے اس واسطے کہ حضرت صدیق کے سوامہا جرین وانصار میں بعض نے نعمت اسلام بھی کہی ہے اس واسطے کہ حضرت صدیق کے سوامہا جرین وانصار میں بعض نے نعمت اسلام بھی کہی ہے اس واسطے کہ حضرت صدیق کے سوامہا جرین وانصار میں

کوئی وہ نہیں جس کے مال باپ کوبھی اسلام کی دولت حاصل ہوئی ہو۔
اور پروردگارا! مجھے ایسے نیک عمل کی تو فیق دے جس سے تُو راضی ہو۔ آپ کی یے دُعا بھی قبول ہوئی۔۔ چنا نچہ۔۔ متعدد غلاموں کوجن میں حضرت بلال اور عامر بن فہیر ہ بھی تھے اُن کے مالکوں سے خرید کر آزاد فرمادیا اور اپنے رب کی رضا حاصل کرلی۔ اور آپ رہے ہے اُن اپنی ذریت کی صلاح وفلاح کی جو دُعا کی وہ بھی قبول ہوگئی، اس واسطے کہ حضرت صدیق ایک ذریت کی صلاح وفلاح کی جو دُعا کی وہ بھی قبول ہوگئی، اس واسطے کہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالیم جسم سے اکر کی بیٹی ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالیم الله عنہ من آکر سرفراز ہوئیں۔

حضرت صدیق اکبر کے سوااور کسی صحابی کی جار پشتوں نے ایمان کے ساتھ آنخضرت کونہیں دیکھا۔حضرت ابو تحافہ، اِن کے فرزند صدیق اکبر کوفرزند حضرت عبدالرحمٰن، اور حضرت عبدالرحمٰن کے فرزند حضرت ابوعتیق محمد بن عبدالرحمٰن کے فرزند حضرت ابوعتیق محمد بن عبدالرحمٰن کے فرزند حضرت ابوعتیق محمد بن عبدالرحمٰن کے نیامیس موجود ہیں، اور اِن میں اکثر علم اور صلاح سے آراستہ ہیں۔۔۔۔

#### 

فِي ٱلْحِنْةُ وَعَدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ النِّي كَانُوا يُوْعَدُونَ فَ

جنتيول مين، سيح كاوعده جوانبين دياجا تا تقا•

تو(یہ) ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے اور شکرِ نعمت بجالانے والے ،اوران کی اتباع کرنے والے ، وہ (ہیں کہ قبول فر مالیں محے ہم اُن سے جوخوب) یعنی اچھے میں اچھا (کام کیے انہوں نے ،اور درگزر کر دیں محے اُن کی خامیوں سے )،اور وہ شار کیے جائیں گے (جنتیوں میں) ۔وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے ، (سے کا وعدہ) ، نیکی قبول کرنے اور گناہوں سے درگزر کرنے میں ۔وہ وعدہ دُنیا میں (جو انہیں دیا جاتا تھا)۔

والذى فال لوالديد أفي ككما التعديدي المحدد في الحريم و فك خلت العرف و المحريم و فك خلت العرف و في المحدد في المحدد في المحدد المرس كل الم

# مِنَ تَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثُنِ اللَّهُ وَيُلَكُ امِنَ ﴿ إِنَّ وَعُمَا اللَّهِ حَقَّى ﴾

مجھے پہلے"۔اوروہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ ہے کہ تجھ پرافسوں ہے، مان جا کہ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے"۔

#### فَيَقُولُ مَا هَنَ ٱلِآلَكَ السَّاطِيرُ الْدَقَلِينَ @

تووه جواب دیتاہے کہ" نیبیں ہیں مگرا گلوں کی کہانیاں"

(اور) اس اپنے والدین کے نافر مان سرکش کا فرکا حال اُن سے مختلف ہے (جس کسی نے کہا اپنے ماں باپ سے)، جب وہ دونوں اُسے ایمان کی طرف بلاتے تھ (کہ تف ہے تم پر)، یعنی میں تم سے بیزار ہوں۔ (کیا تم دونوں وعدہ دیتے ہو مجھے کہ نکالا جاؤں گا) اپنی قبرسے ؟ یعنی مجھے مرنے کے بعدا کھا کیں گے اور زندہ کر کے قبر سے نکالیس گے، (حالانکہ گزر چکیں قومیں مجھ سے پہلے) اور اب تک اُن میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا۔

اُس کی یہ بات من کر (اور) اُس کے خیالات سے واقف ہونے کے بعد، (وہ دونوں) مال باپ (فریاد کرتے ہیں اللہ) تعالیٰ (سے) کہ حق تعالیٰ اُسے صحیح سمجھے کی سمجھ عطافر مائے، اور پھراُس بیٹے سے مخاطب ہوکر کہتے ہیں (کہ تجھ پرافسوں ہے۔ مان جا!) کیوں (کہ بے شک اللہ) تعالیٰ (کا وعدہ) بعث ونشر کے باب میں بالکل (ٹھیک ہے) سے ہے۔ (تووہ) اپنے ماں باپ کواذیت دینے والا نافر مان بیٹا (جواب دیتا ہے کہ) جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، (ینہیں ہے گراگلوں کی کہانیاں)، جنہوں نے باطل اور جھوٹی با تیں لکھ دی ہیں۔ یہ نافر مان اور منکر لوگ۔۔۔

# أُولِيك النِينَ حَقَّ عَلَيْمُ الْقُولُ فِي أُمْرِونَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمَ

یمی ہیں کہ درست ہوگئ جن پروہ بات اُن جمعیتوں میں، کہ جو پہلے گزرچکیں،

صِّنَ الْجِنِّ وَالْدِنْسِ لِنَّهُ وَكَانُوا خُسِرِيْنَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجِكُ وَالْمُلَا عَلُوا عَلَيْ الْمُعَاعِلُوا

جنات وانسان کی ۔ بے شک وہ گھائے والے تھے اور ہرایک کے درج ہیں اُس عمل سے جوانہوں نے کیا،

#### وَلِيُوفِيهُمُ آعَمَالَهُمُ وَهُمَ لَا يُظْلَنُونَ ٥

اورتا كه جربورد \_ انبيس الله أن كے اعمال كو، اور وہ ظلم ند كيے جائيں گے۔

( پہی ہیں کہ درست ہوگئ جن پروہ بات )، لینی واجب ہوگئ اُن پرعذاب کی بات۔ اور وہ گرائی جمعتدں میں لیعن اُن کے ساتر ( ) جہ بہاگن جکیس ہونا میں مان الدیک کی لیعنی جہارہ

موں کے (اُن جمعیتوں میں) یعنی اُن کے ساتھ (کہ جو پہلے گزر چکیں جنات وانسان کی) بیعنی جو اِن

کا گلے باپ دادوں کا حشر ہوگا وہی اُن کے پیچھے اِن چلنے والوں کا بھی ہوگا۔ (ب فک وہ کھائے والے تھے) تو پھریہ کیے اُخروی نقصان سے پی سکیں گے۔ (اور ہرایک کے) واسطےان دونوں فریق میں سے، یعنی مؤمن فرما نبرداراور کا فرنا فرمان کے لیے، (درج ہیں اُس ممل سے جوانہوں نے کیا)۔ دونوں کو آخرت میں اینے اینال کی جزاملی گی۔

اِس آیت کی ایک تفییر مید گی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کا ذکر کیا جوا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے کے مختلف درجات ہیں۔ سوجو شخص اپنے مال باپ کے ساتھ بیکی کرنے کے مختلف درجات ہیں۔ سوجو شخص اپنے مال باپ کے ساتھ جس مرتبہ اور جس درجہ کی نیکی کرے گا، اُس کو اُسی مرتبہ اور جس درجہ کی نیکی کرے گا، اُس کو اُسی مرتبہ اور جس مرتبہ اور جس درجہ کی نیکی کرے گا، اُس کو اُسی مرتبہ اور اُسی درجہ کا آخرت میں اجرو تو اب حاصل ہوگا۔

(اور) حق تعالی نے بیراس حکمت کے تحت کیا ہے (تاکہ مجرپورد سے انہیں اللہ) تعالی (اُن کے اعمال) کی جزا (کو،اوروہ ظلم نہ کیے جائیں سے)۔

۔۔ چنانچ۔۔ نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق عزت اور کرامت عطافر مائے گا، اور کرے کام کرنے والوں کو اپنی وعید کے مطابق سزادے گا، اور کسی پڑھلم نہیں کیا جائے گا۔ کرے کام کرنے والے کو اُسی کی کر اِنی کے مطابق ہی سزادے گا اور جو کام اُس کیا جائے گا۔ کرے کام کرنے والے کو اُسی کی کر اِنی کے مطابق ہی سزادے گا اور جو کام اُس کے سنے نہیں کیا ہے اُسی کو اُن کی سزانہ ملے گی، اور نہ دوسروں کے گناہ اُس پر لا دے جائیں گے۔ اور نہ ہی نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کے اجرو ثواب میں کوئی کی جائے گی۔

وَلَوَمُ لَيْعُمُ صُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ الْدُهَبُهُ وَكِيْبِينَكُمُ فَى حَيَاتِكُوالنَّ نَيَا اورجن دن كه بيش كيم الروس سركا فراوس آكري "فتم كرعيتم ابن الجي چيزون كوابن دنياوى دندكى من والشخين من من من المنتخبي من المنتخبي من المنتخبي من المنتخبي من المنتخبي المنتخبين المنتخبي المنتخ

اور مزے لُوٹے اُن کے۔اب آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے تم ذلت کاعذاب جوبرے بنا کرتے تھے تم

فىالدَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ دَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ هَ

زمین میں ناحق ،اورجونا فرمانی کرتے تھے"

(اور) اَ مے محبوب! یاد کرواُس دن کو، (جس دن کہ پیش کیے جا کیں مے کافرلوگ آگ پر) اوراُن کے موافق لوگوں کو دوزخ میں انہیں دکھا کیں گے، تا کہ اُن کارنج اور حسرت زیادہ ہو، اوراُن

Marfat.com

ناع

ہے کہیں گے(کہ خم کر مجیم اپنی اچھی چیزوں کواپئی دُنیادی زندگی میں، اور مزے کو نے اُن کے)
اور دُنیا ہی میں ساری لذتیں پوری کرلیں ، اور آخرت کے واسطے کچھ نہ چھوڑا۔

(اب آج کے دن بدلہ ویے جاؤ گئم ذلت کاعذاب ) بہ سبب اُس کے (جو بڑے بنا کرتے سے تم زمین میں ناحق ) بے اِستحقاق یعنی تکبر کرتے سے باطل دُنیا کے ساتھ (اور) بسبب اُس کے (جو نافر مانی کرتے سے اور اُس پر فخر بھی کرتے ہے۔

(جونافر مانی کرتے سے ) ہم فسق کرتے سے اور اُس پر فخر بھی کرتے ہے۔

اِس میں طالبین نجات کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ کی حال میں بھی اپنے قدم شرعی حدود ہے۔

اِس میں طالبین نجات کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ کی حال میں بھی اپنے قدم شرعی حدود ہے۔

وادگراخاعاد ادانار فومه بالرحقاف وقد خلت النفار من بين يك يك وادگراخاعاد النفار من بين يك يك و الدين النفار من بين يك يك و ادر و مادى براورى واليكو، جب كدور سنايا تعالى قوم كووادى احقاف مين، اورب شكر رحي تصربت من و رسناني

وَمِنْ خَلْفِمُ الْاتْعَبُنُ وَالِلَّا اللَّمُ إِنِّ آخَافَ عَلَيْكُمُ عَنَّابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ اللَّمُ اللَّمُ

والے اُن کے پہلے اور بعد میں کہ مت پوجوسوا اللہ کے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذا ب کو اُف (اور) اُ ہے محبوب! (یا دکرو عاد کی برادری والوں کو) اور قریش کے معاندین کو اُن کا حال سنادو، (جبکہ ڈرسنایا تھا) ہود التیکی نے (اپنی قوم کووادی احقاف میں)۔

وه ایک ریگتان تھا حضرموت کے قریب ولایت یمن میں ،اور بعضے کہتے ہیں کہ عمان اور م کے درمیان ۔۔۔۔

(اور) حال یہ ہے کہ (بے شک گزر کچکے تھے بہت سے ڈرسنانے والے اُن کے پہلے اور بعد میں) یعنی حضرت ہود النظائی لا کے مبعوث ہونے سے پہلے خلق میں پنج برمبعوث ہوتے رہے اور اُن کے بعد بھی پنج برآتے رہے۔ سب کا یہی پیغام تھا جو حضرت ہود النظائی لا نے مبعوث ہونے کے بعد اپنی قوم کو پیش کیا، (کرمت پوجوسوا اللہ) تعالی (کے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بردے دن کے عذاب کو ، یعنی اُس دن کے عذاب کو جو بہت برا ہولناک ہے۔

قَالْوَالْجِئْتُنَالِتَافِكُنَاعَنَ الْهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَحِلُ ثَالِنَ كُنْتَ

سب بولے کہ" کیا آئے ہوتم ہمارے پاس تا کہ بازر کھوہمیں ہمارے معبودوں سے ،تو لے ہی آؤجس کا وعدہ دیتے ہوہمیں

#### مِنَ الصِّبِ قِينَ

اگریج ہوں

(سب بولے کہ) اُے ہود! (کیا آئے ہوتم ہمارے پاس تاکہ بازر کھوہمیں ہمارے معبودوں سے) بتوں کی پرستش سے تہدید کرکے اور وعید سناکر، (تولے ہی آؤجس کا وعدہ دیتے ہوہمیں اگر ہے ہو) ۔ یعنی اگر تے ہوئمیں سے ہو، تو اُس عذاب کو ہمارے اوپر نازل کراؤجس عذاب کے نازل ہونے کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ حضرت ھودنے ۔۔۔

# قَالَ إِنْمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّعُكُمْ قَالْسِلْتُ بِهِ وَلَكِرْتُ اللَّهِ وَالْكِرْقُ الراحِ

جواب دیا کہ" اُس کاعلم اللہ کو ہے۔ اور میں پیغام سنائے دیتا ہوں تہمیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں الیکن میں دیکھ رہا ہوں تہمیں

#### كَوْمًا يَجُهُلُونَ<sup>®</sup>

كه جهالت كررب مو"

(جواب دیا کہ) جلدی نہ کروعذاب طلب کرنے میں، کیونکہ (اُس کاعلم اللہ) تعالیٰ (کو ہے)۔ یعنی عذاب تو حسبِ وعدہ بقینی قطعی اور لازمی طور پر نازل ہوگا، مگراُس کے نازل ہونے کے وقت کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے مجھے اس میں دخل نہیں۔ خدا نے صرف عذاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور نازل ہونے کے وقت کو اپنی مرضی پر رکھا، جب چاہے گا اچا تک نازل فرمادے گا۔ (اور میں) تو (پیغام سنائے دیتا ہوں تہمیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں)۔ میرے ذمہ صرف تھم پہنچادینا ہے۔ (لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ جہالت کررہے ہو) اور عذاب نازل ہونے کی جلدی کرتے ہو۔

# فَكَتَّارَاوَهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اوَدِيتِهِمْ فَكَالُوَ الْمَنَاعَارِضُ مُنْطُونًا وَلَيَّا وَالْمَنَاعَارِضٌ مُنْطُونًا وَ

چرجب د میدلیاأن سب نے اُس عذاب کوکدار آتا ہواسامنے سے اُن کی وادیوں کی طرف، بولے کہ یی اُر ہے برسنے والا ہم پر"

#### بَلْ هُومَا اسْتَعْجَلْتُهُ بِهِ رَيْحُ فِيهَا عَذَاكِ البَيْحُ فَ

"بلکہ وہ وہی ہے جس کی جلدی مچائی تھی تم نے۔ ہُواہے جس میں دکھ والاعذاب ہے۔
(پھر جب و بکھ لیا اُن سب نے اُس عذاب کو کہ اُبرآتا ہوا) نظر آیا (سامنے سے اُن کی وادیوں کی طرف) ، تو وہ لوگ اُسے عذاب نہ بچھ سکے ، اور (بولے کہ بیداً برہے برسنے والا ہم پر) جس کے لیے قبل نام کے ایک شخص کے ساتھ ہماری قوم کے ایک گروہ نے حرم میں جاکر دُعا کی تھی۔

اُن کے مینہ برسنے کی وُعاپر تین اَبر ظاہر ہوئے اور منادی نے نداکی کہ اُن میں سے ایک اختیار کرلو۔ انہوں نے سیاہ اَبر اختیار کیا۔ وہ اَبر اُن کے شہر کی طرف چلا۔ اُس کو انہوں نے اپنے حق میں اَبر رحمت سمجھا اور بہت خوش ہو گئے اُس پر۔ حضرت ہود التقلیق نے فر مایا نادانو! بیدابر رحمت نہیں ہے، (بلکہ وہ وہ ہی ہے جس کی جلدی مجائی تھی تم نے)۔ بید (ہُو اہے جس میں وُ کھ والا عذاب ہے)۔ اور وہ ایک ایک ہوا ہے کہ نہایت تندی کے سبب سے۔۔۔۔

من مركل منى عمر بالمرس بها فاصبحوالد بركى الاسكنهم المسكنهم المسكنهم المسكنهم المسكنهم المسكنهم المسكن الم

ای طرح سزادیتے ہیں ہم مجرموں کو•

(الف بلید دیتی ہے ہر چیز کواپنے رب کے حکم سے)۔۔القصد۔۔ پھر وہ ہُوا آئی شدت اور تندی اور سرکشی کے ساتھ ،اوراحقاف کے ریت کے بشتے اُن پر ڈال دِیئے۔سات دن رات اُس میں دبرہے۔ پھر ریت اُن پر اُڑا دی اوران کے بدنوں کو دریا میں ڈال دیا۔ (اب منح کی انہوں نے) ، یعنی ہوگئے اِس حال میں (کہ) اگر کوئی اُن کے شہر و دیار میں پہنچتا، تو اُسے (نظر نہیں آتے مگر اُن کے گھر)۔سارے گھر والے ہلاک ہوگئے اور اُن کے خالی گھر باقی رہ گئے۔جس طرح ہم نے اُن کو سزا دی ہو رائسی طرح ہم نے اُن کو سزا دی ہو رائسی طرح سرادیے ہیں ہم مجرموں کو)۔ابتداء اُن پر ہماری کیا نوازش تھی۔۔۔

مجر بھی نہ کام آئے اُن کے اُن کے کان اور نہ اُن کی آئکھیں اور نہ اُن کے دِل کچھ، کیونکہ

يجحك ون باليت الله وحاق بهم كاكانوابه يسته فروون

وہ إنكاركيا كرتے تھے اللہ كى آيتوں كا ، اور گھيرليا أنہيں جس كى ہنسى أڑايا كرتے تھے •

(اور) كياعنايت تقى كە (ب كىك مقدرت والاكياتھا جم نے انہيں اس ميں)، يعنى قوم عاد

لق

کوہم نے اُس چیز میں قدرت دی تھی اُ ہے کفارِقریش! (جس) چیز (میں تہمہیں مقدرت نہیں دی)۔ چنانچہ۔ قوم عاد کی قوت وشوکت، مال کی کثرت، تصرف وحکومت کے سامنے کفارِقریش کی قوت وشوکت اور مال ودولت کسی شار میں نہیں۔

(اور بنایا تھا اُن کے بھی کان) تا کہ نیں (اور آئکھیں) تا کہ دیکھیں (اور دِل) تا کہ فکرِسلیم سے مجھیں ،مگرانہوں نے گوش ہوش سے تق بات نہ ٹی اور دیدہ دِل سے قدرت کی دلیلیں نہ دیکھیں۔ اور دِل سے خدا کی وحدانیت میں تفکر نہ کیا۔۔الخقر۔ نعمتیں تو ملیں (پھر بھی نہ کام آئے اُن کے اُن کے اُن کے اُن کان اور نہ اُن کی آئکھیں اور نہ اُن کے دل کچھ)۔

انہوں نے اپنی اُن تمام قوتوں کو دُنیا کی رنگینیوں اورائس کی لذتوں اور عیش وعشرت کی طلب میں استعال کیا۔ اور اُن کی یہ تمام قوتیں اُن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں کام نہ آسکیں، اور جس عذاب کا وہ یہ کہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا؟ جب وہ عذاب آیا، تو اُس نے اُن کا پوری طور پراحاطہ کرلیا۔ الحقر۔ وہ ہلاک ہوگئے (کیونکہ وہ اِنکارکیا کرتے تھے اللہ ) تعالیٰ (کی آئیوں کا کو بخیروں کے مجزوں کا، (اور) بالآخر (گیرلیا آئیوں) اُسی عذاب نے (جس کی ہنی اُڑا اُڑا کرتے تھے)۔

ولفن اهلكنا ما حولكم من الفراى وصرفنا الزيت لعلهم يرجعون المراد المراد

اور بنگ بربادفرمادیا بم نے جوتمہار سے اردگردی آبادیاں ہیں، اور بار بار پھرتے رہے اپی نشانیاں کہ تو بہ کرلیں۔

(اور) اُسے اہلِ مکہ! (بے شک برباد فرمادیا ہم نے جوتمہار سے اردگرد کی آبادیاں ہیں)
جیسے جمر، مؤتفکہ وغیر ہا۔ (اور باربار پھیرتے رہے اپنی نشانیاں) اور مجز سے ان دیہا تیوں کی ہدایت
کے لیے تا (کہ) وہ کفرسے (تو بہ کرلیں)، مگروہ نہ پھر سے اور ہلاک ہوگئے۔

فَلُولا نَصَرَهُمُ الْكِنْ بَنَ الْخُنْ وَاهِنَ دُونِ اللّهِ فُرُيَا كَا اللّهِ فُرُيَا كَا اللّهُ عُرَيَا كَا اللّهُ عُرَيَا كَا اللّهُ عُرَيَا كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَا اللّهِ عَلَيْ وَمَا كَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا كَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا كَا أَوْا يَفْتُرُونَ فَى اللّهِ وَمَا كَا أَوْا يَفْتُرُونَ فَى اللّهِ وَمَا كَا فُوا يَفْتُرُونَ فَى اللّهِ وَمُلْكُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَا فُوا يَقْتُرُونَ فَى اللّهُ وَمُلْكُ اللّهُ اللّهُ وَمُلْكُ اللّهُ وَمُعْمَدُ كُونَ اللّهُ وَمُعْمَدُ كُونُ اللّهُ وَمُعْمَدُ كُونًا وَلَيْ اللّهُ وَمُعْمَدُ كُونُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمَدُ وَمُا كُلُوا يَعْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمَدُ كُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(تو كيوں نه مددكى أن كى انہوں نے جن كو بناركھا تھا اللہ) تعالى (كے خلاف قرب الهى) عاصل كرنے (كے ليے) اپنا (معبود) ۔ يعنى جن بتوں كو انہوں نے تقرب كے واسطے خدائھ ہراليا تھا أن بتوں نے عذاب كے وقت أن بت پرستوں كى مددكيوں نه كى؟ ( بلكہ وہ كھسك گئے أن سے ) اور نااميد ہو گئے أن كى مددكر نے ہے، يعنى أن كى بياميد منقطع ہوگئى كه بت ہمارى مددكريں گے۔ (اور) بتوں كوتقرب الهى كے ليے خدائھ ہرالينا (بيان كا گر ھا جھوٹ) ہے، (اوروہ ہے جو تاويليس بنايا كرتے بتھے) اورافتر اكرتے تھے اور خالتی قادر كى طرف خدائى كى نسبت كرتے تھے اور خالتی قادر كى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھے اور خالتی قادر كى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھے اور خالتی قادر كى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھے اور خالتی قادر كى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھے اور خالتی قادر كى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھے اور خالتی قادر كى طرف

# وَإِذْ صَرُفْنَا اللَّهِ كَفُرًا مِنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ فَلَمَّا حَضَمُ وَهُ

اور جب کہ ہم پھیرکرلائے تیرے پاس چندجِتات کو کہ میں قرآن کو،توجب وہ حاضر ہوئے وہاں،

# قَالْوَا انْصِتُوا فَكَا ثُضِي وَلَوْا إِلَى قُوْمِهِمُ مُنْذِرِيْنَ<sup>®</sup>

بولے کہ "خاموش رہو"۔ پھر جب ختم کردیا گیا، پھر ہے اپنی قوم کی طرف ڈرسنانے والے •

اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب ﷺ کوخطاب فرما کر فرمایا تھا کہ آپ اپنی قوم کوقوم عاد کا تذکرہ سنائے تاکہ وہ اُس سے عبرت حاصل کریں کہ جب قوم عاد نے نافرمانی کی اور سرکشی کی اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اللہ کی تو حید پر ایمان نہیں لائی ، تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر آندھیوں کا عذاب مسلط کر کے اُن کو ہلاک کردیا۔

اور إن اگلی آیات میں اللہ تعالی نے بی تھم دیا ہے کہ آپ اپنی قوم کو وہ قصہ سنا ہے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، تا کہ وہ آپ سے قرآنِ مجید کی تلاوت سنیں اور وہ اپنے جہل پر متنبہ ہوں اور قرآنِ کریم سن کراپنے کفر سے تا ئب ہوں۔ وہ پہلے اِس بات سے ناواقف تھے کہ سیدنا محمد کھی اللہ سبحانہ کے رسول ہیں۔ اہلِ مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آلہ ہم زبان اور وہ آپ کی جنس سے انسان اور بشر تھے، اِس کے برخلاف جنات نہ آپ کے ہم زبان تھے اور نہ ہی آپ کی جنس سے انسان اور بشر تھے۔ تو جب وہ قرآنِ کریم سن کرآپ کی نبوت اور رسالت پرایمان کے ، تو اہلِ مکہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ آپ سے قرآنِ مجید سن کر اِس پرایمان لا ئیں اور اللہ تعالیٰ کی تو حید اور آپ کی رسالت کا اقرار کریں۔

اربابِسراِس بات پر ہیں کہرسولِ مقبول ﷺ طائف سے پھرتے وقت بطن النخل ،
میں اُترے اور رات کوائھ کرنمازِ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے۔ایک گروہ جن صبیبن سے بمن
کوجاتا تھا۔وہاں قرائت کی آواز من کر حضرت ﷺ پراپنے کوظا ہر کیا، توحق تعالی اُس قصہ
کی خبر دیتا ہے۔

اَے محبوب! یاد کرو (اور) ذہن میں حاضر کرلوائس واقعے کو (جبکہ ہم پھیر کرلائے تیرے پاس چند جنات کو)۔

وہ سائت ۔۔یا۔ نوب۔یا۔ دس ۔۔یا۔ ہاڑہ ۔۔یا۔ سنز جن تھے، بہر تقدیر حق تعالیٰ نے نہیں اکٹھا کر دیا۔۔۔

(کہ نیں قرآن کو) خودصاحبِ قرآن کی زبان ہے۔ (توجب وہ حاضر ہوئے وہاں) رسولِ
کریم کے پاس، توادب کی راہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے (بولے کہ خاموش رہو) چپ رہو،
اور کمالی ادب کے ساتھ قرآن کوغور سے سنو۔ قرآنِ کریم کے سننے کے شوق میں وہ ایک دوسرے پر
گرے جارہے تھے۔ (پھر جب ختم کردیا گیا) یعنی تلاوت پوری کردی گئے۔۔۔

تووہ جنات آنخضرت ﷺ برایمان لائے اور آپ سے مزید ہدایت جاہی، تورسول اللہ فی نے اسلام کی اللہ کے اور آپ سے مزید ہدایت جاہی، تورسول اللہ فی نے انہیں اُن کی قوم کی طرف اپنانا ئب اور رسول کیا۔۔۔

اور وہ (پھرےاپی قوم کی طرف ڈرسنانے والے) اور اسلام کی طرف بلانے والے ہوکر -- چنانچہ۔۔اپنی قوم میں پہنچ کر۔۔۔

قَالُوا لِيْقُوْمَنَا إِنَّا سِمِعْنَا كِنْنَا الْبُولِ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصِدِّقًا لِمُنَا سب بولے کہ آے ماری قوم! بے شک ہم ن آئے ایک کتاب کوجوا تاری کی ہے مویٰ کے بعد تقدیق کرتی ہوئی

بين يكير يَمْنِي إلى الحِيِّ وَالى طَرِيْنِ مُسْتَقِيرِهِ

ا پی اگلی کی ، راہ بتاتی ہے ت کی طرف، اورسید مصرات کی طرف

(سب بولے کہ اُے ہماری قوم! بے شک ہم س آئے ایک کتاب کو جو اُتاری گئی ہے) خدا کی طرف سے (مویٰ کے بعد)، یعنی مویٰ کی کتاب توریت کے بعد، (تقیدیق کرتی ہوئی اپنی اگلی) آسانی کتابوں (کی)۔۔یا۔۔اگلی کتابوں کے موافق۔

وہ جنات یہودی تھے اور انجیل نازل ہونے کی اُن کوخبر نہ تھی۔۔یا۔۔اُس کا اعتقاد نہ رکھتے تھے، جیسا کہ یہود کا اعتقاد ہے، اِس جہت سے انٹون کی بکٹی مگوملی کہا۔ (راہ بتاتی ہے حق کی طرف اور سید ھے راستے کی طرف) جومنزلِ مقصود تک پہنچاد ہے والی ۔۔ تو۔۔

لِقُوْمَنَا آجِيبُوْادَاعِي اللهِ وَامِنُوابِهِ يَغُوْرُلِكُمُ مِنْ أَوْبِكُمَ

ا کے ہماری قوم! کہامان لواللہ کے داعی کا ،اوراُس کو مان جاؤ کہ وہ بخش دے تہمیں ، یعنی تمہارے گنا ہوں کو ،

# ويُجِرُكُم مِن عناب النيو

اور بچالے تمہیں د کھوالے عذاب ہے۔

(اُ ہے ہماری قوم! کہا مان لواللہ) تعالیٰ (کے داعی کا،اوراُس کو مان جاو)، یعنی محمد ﷺ کی اوت کو تبول کرلواوران پرائیان لاؤاوران کی جملہ خبروں کو بچے یقین کرلو، تا (کہوہ بخش دے تمہیں جن تمہارے گناہوں کو،اور بچالے تمہیں دکھوالے عذاب سے)۔

وَفَنَ لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعِيزٍ فِي الْرَاضِ وَلَيْسَ لِهُ

اورجس نے کہانہ مانااللہ کے داعی کا ،تو وہ ہیں ہے ہے قابوکر دینے والا زمین میں ،اور نہیں اُس کا اللہ

# مِنَ دُونِمَ اولِيَاءِ أُولِيكِ فَي مَثَلِي مُبِينٍ فَي مِن وَوَنِمَ اولِيكِ فَي مَثَلِي مُبِينٍ فَي

کےخلاف کوئی مددگار۔وہ لوگ کھلی بےراہی میں ہیں "

(اورجس نے کہانہ مانااللہ) تعالی (کے داعی کا ، تو وہ نہیں ہے بے قابو کردینے والاز مین میں)۔
ینی جو خدا کی طرف بلانے والے کو قبول نہ کرے گا اس پر عذاب نازل ہوگا اور وہ عذاب کرنے سے
خدا کو عاجز نہ کرسکے گا۔ (اور نہیں اُس کا اللہ) تعالی (کے خلاف کوئی مددگار) دوست اور والی۔ (وہ
لوگ) یعنی بیہ نہ قبول کرنے اور ایمان نہ لانے والے (کھلی بے راہی میں ہیں) ،الی ہے راہی جو
سب پر واضح ہے۔

بِقْدِيرِ عَلَى أَنْ يَجِي الْمُوَى بِلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

قدرت رکھتاہے اِس پر کہ جلادے مُردوں کو، کیوں نہیں۔ بے شک وہ ہر چاہے پر قدرت والاہ و قرآنِ مجید کے تین اہم مقاصد ہیں؛ تو حید، رسالت اور حشر یعنی مرنے کے بعد انسانوں کوزندہ کرنا۔ اِس سے پہلی آیات میں تو حیداور رسالت کو ثابت فر مایا تھا، اور اِس آیت سے مقصود سے کہ اللہ تعالی انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نبیت آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل، دشوار اور عظیم کام ہے۔ اور جوزیادہ مشکل اور زیادہ دشوارکام پربہ طریق اولیٰ قادر ہوگا۔
زیادہ دشوارکام پرقادر ہووہ اُس سے کم مشکل اور کم دشوارکام پربہ طریق اولیٰ قادر ہوگا۔
پھراللہ تعالیٰ نے اِس آیت کو اِس جملہ پرختم فرمایا کہ"کیوں نہیں؟ وہ ہر چیز پرقادر ہے"
یعنی ہرممکن پرقادر ہے اور انسان کا مرکر دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، تو پھراللہ تعالیٰ مرے
ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پرقادر ہے۔۔ چنانچہ۔۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

(کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ) تعالیٰ (جس نے پیدافر مایا آسانوں اور زمین ) کو ، اور نہیں تھکا اُن کے پیدا کرنے میں ، قدرت رکھتا ہے اِس پر کہ چلا دے مُر دوں کو ، کیوں نہیں؟) ہاں ہے! کیونکہ (بے شک وہ ہرچا ہے پر قدرت والا ہے)۔اَے مجبوب! یادکرو۔۔۔

وَيُوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كُفُرُوا عَلَى النَّامِ النَّامِ النَّيْسُ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَّى

اورجس دن پیش کیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا آگ پر۔کہ" کیانہیں ہے یہ بالکل حق؟" اُنہیں بولنا پڑا کہ" کیوں نہیں،

وَرَيِّنَا قَالَ فَنُ وَقُو الْعَنَ ابِيمَا كُنْتُو تُكُفُّونَ @

ا پندب کاتم و ارد اب چکھوعذاب جوانکارکیا کرتے ہے ۔

(اور) ذہن میں حاضر کرلوائس دن کو (جس دن پیش کیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھاء آگ پر) لیعنی آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ پھرائن سے کہا جائے گا (کہ کیانہیں ہے یہ بالکل) بر (حق ؟) جس کوتم باورنہیں کرتے تھے۔ (انہیں بولٹا پڑا کہ کیوں نہیں! اپنے رب کی قتم ) یہ عذاب تھا۔ قا۔ (فرمان ہوا کہ اب چکھوعذاب) بہ سبب اُس کے (جوانکارکیا کرتے تھے) اور پیغیروں کی بات باور نہ رکھتے تھے۔

જોર્દ્

ناصر كما مبراولوالعن مرمن الرسل ولاتستعيل لهم كانهم كؤم توتم صبركرتے رہوجس طرح ہمت والے رسولوں نے صبر كيا ، اورمت جلدى كرواُن كے ليے جس دن يرون مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ ثُهَارِ 'بَلْغُ

وہ دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ گویا کہ بیں تھہرے تھے مگر گھڑی بھردن کو۔ یہ پیغام رسانی ہے۔

فَهُلَ يُهُلِكُ إِلَّالْقُومُ الفَّسِقُونَ ٥

تونہیں ہلاک کیے جائیں گے گرنا فرمان لوگ

(تو) اَے محبوب! دشمنوں کی ایذاءاور جفار (تم صبر کرتے رہوجس طرح ہمت والے رسولوں

نے مبرکیا)، یعنی حضرت نوح ، حضرت ابراہیم ، حضرت موسیٰ اور حضرت عبیلی علیم اللام نے مشکلات و

ندائد میں جس صبر وحل اور عزم وثبات کا مظاہرہ فرمایا، اُسی کا مظاہرہ فرمانا آپ کی شایانِ شان ہے۔

(اورمت جلدی کرواُن کے لیے) لینی کفارِقریش کے واسطے عذاب نازل ہونے میں۔

ہے شک وہ اپنے وقت پرنازل ہوگا۔ گویا کہ (جس دن وہ دیکھ لیں گے)وہ چیز (جس کا وعدہ کیا جاتا

ہے)عذاب میں ہے، لینی جب قیامت کے ہول دیکھیں گے (تق) انہیں ایبامحسوس ہوگا کہ (وہ لوگ

مویا کہیں ممرے مے) دُنیامیں (مرکوری مردن کو)۔ یعنی دُنیامیں اپنار ہنا بہت تھوڑا شار کریں

گے۔اوردوزخ کےعذابوں کی تھوڑی ی ہیبت جو اِس سورہ میں بیان کی گئے ہے(بیہ پیغام رسانی ہے)، یعنی قرآن کا پیغام ہے نصیحت کے طور پر، (تونہیں ہلاک کیے جائیں سے مگرنا فرمان لوگ) جو دائر ہ

فرمان سے باہرنکل گئے ہیں۔

اختام سورة الاحقاف\_\_\_ ١٠١٣ رسم الهروج بارشنبه \_\_ ١٥١٧ رم ١٠١٠ و

ابتداء سورة محد-٣١١ رسس الهداد - جهارشنه- - ١٠١٧ را ١٠١٠





اس سورہ کا نام محری ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ قرآن سیدنا محری پینازل ہوا ہے

--علاده ازیں -- إس سورت کی دوسری آیت میں سیدنا محد ﷺ کانام مذکور ہے۔اگر چہ سورہ آلِعمران أيت ١٢٠٠ ، سوره الاحزاب آيت ١٠٠٠ ، اور سوره الفتح ويت ٢٩ ميل بهي بياسم كرامي موجود ہے، لیکن چونکہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی ، تو صرف اِسی سورہ زیر تفییر کا نام محمد رکھ دینے میں کوئی مضا نقہ بیں۔

اِس سورت كا نام سورة القتال بهى ہے۔ كيونكه إس سورت ميں كفار كے ساتھ ميدان جہاد میں قال کے احکام اور اُن کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اِس سورہ مبارکہ محدمدنی ملی الله تعالی عليه وآلہ وہلم کوشروع کرتا ہوں میں۔۔یا۔۔قرآنِ کریم کی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں۔

#### بشوالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برا مہربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بوا)ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشے والا) ہے۔

## الذين كفئ واح صن واعن سبيل اللواضل اعمالهم

جنہوں نے کفرکیا،اورروکتے رہاللہ کی راہ ہے،اللہ نے غارت کردیا اُن کے مملوں کو

(جنہوں نے کفرکیااورروکتے رہے)لوگوں کو (اللہ) تعالیٰ (کی راہ سے) یعنی اسلام میں

اِس سے قریش کے شیطان جیسے ابوجہل اور نضر اور عتبہ مراد ہیں۔۔یا۔۔جنگ بدر کے دن كا فروں كوكھانا دينے والے مراد ہيں جورؤسائے قريش ميں سے بارہ كا فرتھے۔۔۔ (الله) تعالیٰ (نے غارت کردیا اُن کے عملوں کو) جن کووہ اچھا جانتے تھے، جیسے صلہ رحی،

قیدی کوچھڑانا، پڑوسیوں کی حفاظت اور حسن ضیافت وغیرہ۔۔الغرض۔۔اسلام وایمان کے بغیر بظاہر جو نيكيال سمجھ ميں آتى ہيں، وہ درحقيقت نيكى نہيں صرف صورتا نيكى ہيں۔ حقيقا نيكى وى ہے اور أى كا

فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے جس کی بنیادا یمان ہو۔ اس لیے

# والنين امنواو علواالطرائ وامنوابمائر لعلى على محتى وهو والنوابمائر لعلى على محتى وهو والنوائد المران على المحتى والموائد المران المران

## مِنَ رَبِهِمْ كُفَّى عَنْهُمْ سِيّاتِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمْ

ان کربی طرف نے بوائارد پاللہ نے ان کی کرائیوں کو، اور درست فرماد یا ان کے حال کو۔

وہ خوش نصیب (اور) فیروز بخت (جوا یمان لائے اور) ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے
نکیاں کیں، اور مان گئے جواُ تارا گیا ہے محمد پر)، یعنی اس قر آن پر بھی ایمان لائے جواُس ذاتِ
متودہ صفات پر نازل کیا گیا ہے، جوخوب تعریف کیا گیا ہے اور جس کی مسلسل تعریف کی جارہی ہے۔
متودہ صفات پر نازل کیا گیا ہے، جوخوب تعریف کیا گیا ہے اور جس کی مسلسل تعریف کی جارہی ہے۔
گا صاحب حق اور صاحب حقیقت آئے اپنے رب کے پاس سے۔ پھر جولوگ ایمان لائے قرآن یا
ماحب حق اور صاحب حقیقت آئے اپنے رب کے پاس سے۔ پھر جولوگ ایمان لائے قرآن یا
ماحب حق اور صاحب حقیقت آئے اپنے رب کے پاس سے۔ پھر جولوگ ایمان لائے قرآن یا
ماحب حق اور صاحب حقیقت آئے اپنے رب کے پاس سے۔ پھر جولوگ ایمان لائے قرآن یا
ماحب حق اور مادیا اللہ ) تعالی (نے اُن سے اُن کی کر ائیوں کو اور درست فرما دیا اُن کے حال کی اصلاح کردی۔
مین اُن کے گنا ہوں کو چھیاد یا اور مٹادیا اور اُن کے دِل کو درست فرما کر اُن کے حال کی اصلاح کردی۔

خوا النبع النبول في النبول ال

اپندب کی طرف ہے آئے ہوئے تن کی۔ اِی طرح اُن کے ضرب المثل فرما تا ہے اللہ اُوگوں کے لیے •

(بیر) گراہ رہنے دینا اور درست کر دینا (اس لیے ) اور اِس سب سے ہے (کہ جنہوں نے کفرا ختیار کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی ) یعنی شیطان کی ، (اور بلا شبہ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی اپنے رب کی طرف ہے آئے ہوئے حق کی ) یعنی قرآنِ کریم کی جو اُن پرنازل کیا گیا۔ (اُسی طرح اُن کے ضرب المثل فرما تا ہے اللہ ) تعالی (لوگوں کے لیے ) یعنی دونوں فریق کے احوال ظاہر فرما تا ہے۔

فَادُا لَقِينُهُ الَّذِينَ كُفُرُوا فَصَرِبُ الرِقَابِ حَتَى إِذَا الْتَحْنُدُوهُمُ الْوَجِدِهُ الْرِقَابِ حَتَى إِذَا الْتَحْنُدُوهُمُ الْوَجِدِهِ الْحَرْمُ الْمُعَارِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدَيْقِ الْحَدُوبِ الْحَدَيْقِ الْحَدِينَ الْحَدَيْقِ الْحَدِينَ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْحَدِينَ الْحَدَيْقِ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ภ

# خَلِكُ وَلَوْيِمْنَاءُ اللَّهُ لَا نَتْصَرُمِنْهُ وَلِكِنَ لِينَاوُ المُصَالُحُ اللَّهُ لَا نَتَصَرُمِنْهُ وَلَكِنَ لِينَاوُ المُصَالُحُ اللَّهُ اللَّهُ لَا نَتَصَرُمِنْهُ وَلَكِنَ لِينَاوُ المُصَالُحُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

علم يبى ہے۔اوراگر چاہتااللہ! توخود بدلہ لے ليتاأن سے، كيكن تاكه آزمائے تمہارے ايك كودوسرے سے۔

# وَالْذِيْنَ ثَنِكُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكَنَ يُضِلُ اعْمَالُهُمْ وَالْذِيْنَ ثَيْضِ لَ اعْمَالُهُمْ

اورجومارے گئے اللہ کی راہ میں ، توندا کارت کرے گا اللہ اُن کے عملوں کو۔

(توجب فربھیر ہوگئ تہماری اُن سے جنہوں نے کفر کیا ہے)۔ یعنی پھر جب دیکھوائے
مؤمنو! اُن لوگوں کو جو کا فرہوئے محاربہ اور مقاتلہ کے وقت، (تو) اب تہمارا کام (گردن پر مار دیا
ہے، یہاں تک کہ جب خوب کاٹ کر رکھ دیا تم نے) تو (گرفتاروں کو باندھومضبوط) تا کہ قید ہے
بھاگ نہ جا ئیں۔ جب انہیں قید کرلیا تو (اب یا احسان کر دیتا ہے اُس) قید کر لینے (کے بعد) یعن بھاگ نہ جا ئیں۔ جب انہیں قید کرلیا تو (اب یا احسان کر دیتا ہے اُس) قید کر لینے (کے جو رکھ کھا کے خلاف اِسی طرح جہاد کرتے بدلہ لیے بغیر آزاد کر دیتا ہے، (یا فدید لے کرچھوڑ تا ہے)۔ یعنی تم کفار کے خلاف اِسی طرح جہاد کرتے رہو (یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے ہتھیاروں کو)، یعنی سب جگہ دین اسلام پہنچ جائے اور قال کا

علم نہ باقی رہے، یعنی حضرت عیسیٰ التکنی کا نزول ہوجائے۔ ای قبل میں رہ ہو سرمعن سے ہوئے۔

ایک قول ہے ہے کہ اِس آیت کامعنی ہے ہے کہ م اُس وقت تک اُن کوقیہ میں رکھوتی کہ کفار

سے تہاری جنگ ختم ہوجائے اور تہارے دشمن اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ یا۔ ان کو کھی شکست

ہوجائے ۔ یا۔ تہارا ان سے سلح کا معاہدہ ہوجائے۔ ہر چند کہ اسیر انِ جنگ کو غلام بنا نا

جائز ہے لیکن اسلام میں جنگی قیدیوں کے بارے میں دوصور تیں اور بھی ہیں: ﴿ا﴾۔ قیدیوں

کو بلا معاوضہ چھوڑ دینا، ﴿٢﴾۔ وال کے بدلہ میں ۔ یا۔ جنگی قیدیوں سے تبادلہ میں

چھوڑ دینا۔ اِس سلسلے میں امام اعظم کا بھی سے مسلک بھی ہے جوصاحبین کا مسلک ہے۔

چھوڑ دینا۔ اِس سلسلے میں امام اعظم کا بھی سے مسلک بھی ہے جوصاحبین کا مسلک ہے۔

اِس کے کہ تم کو اُن سے لڑنا پڑے ۔ (اور اگر چا ہتا اللہ) تعالی (تو خود بدلہ لے لیتا اُن سے) بغیر

اِس کے کہ تم کو اُن سے لڑنا پڑے ۔ (لیکن) اللہ نے جہاد کا حکم کیا اِس حکمت کے تحت (تا کہ آز مائے تا کہ تہمارے ایک کو دوسرے سے)، یعنی بعض کو بعض کے ساتھ آز مانے والوں کا معاملہ کرے کہ مؤمن کو کافر کے ساتھ جبتال کرے، تا کہ مؤمن جہاد کر کے واب عظیم پائے اور کافر کومؤمن سے آز مائے تا کہ کافر کی ساتھ والد کا درکافر کومؤمن سے آز مائے تا کہ کافر کی اُن کے فتنوں پر گوشالی ہواور وہ کفر سے باز آجائے۔ (اور جو مارے گئے اللہ) تعالی (کی راہ کی اُن کے فتوں پر گوشالی ہواور وہ کفر سے باز آجائے۔ (اور جو مارے گئے اللہ) تعالی (کی راہ کی راہ کی کہ کی خور کی کا کو کی کافر کی اُن کے فتوں کی گون کی نا کو کی اُن کے فتوں کے کوروسرے سے ناز آجائے۔ (اور جو مارے گئے اللہ) تعالی (کی راہ کی کافر کی اُن کے فتوں کی کین ضائع نہیں کرے گا (اللہ ) تعالی (اُن کے محملوں کو )۔ اور ۔

## سَيَهُدِيكُمُ وَيُصَلِحُ بَالَهُونَ وَيُنْ خِلْهُ وَالْجَنَّةُ عَرَّفُهَا لَهُونَ

لدراہ دے گانہیں اور درست فرمادے گان کا حال • اور داخل فرمائے گائہیں جنت میں ، جس کی پیچان کرادی ہے انہیں • الدراہ دے گانہیں) حق تعالیٰ وُنیا میں اجھے کا موں کی اور عقبیٰ میں کا میا بی اور ثواب کے رجوں کی ۔ (اور درست فرمادے گاان کا حال) ان کا کام بنا کر۔ (اور داخل فرمائے گاانہیں جنت ں جس کی پیچان کرادی ہے انہیں) تا کہ وہ کمالی اشتیاق کے ساتھ اس کی طرف چلیں ۔۔یا۔اُن کے مکان جنت میں داخل ہونے کے بل اُن کو دکھا تارہے گا۔۔یا۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وَشِر کُر تارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو کہیں کرتارہے گا۔۔یا۔۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو کہنے کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو کہیں کرتارہے گا۔

# يَايُهَا النِينَ امَنْوَا إِنَ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدًا مَكُمْ

أے ایمان والو! اگر مدد کرو گئے مین الہی کی ،تو مد و فرمائے گاوہ تمہاری ،اور ثابت قدم کردے گاتمہیں •

(أے ایمان والوا اگر مدرکرو محتم دین الی کی) اوراُس کے پیغمبر کی جہاد اوراطاعت پیغمبر کے ذریعہ، (تو مدوفر مائے گاوہ تہاری) کہ تہیں دشمنوں پرغالب کردے گا، (اور ثابت قدم کردے گا

تہیں) تا کہتہارے قدم معرکہ جہادے پسیانہ ہوں۔

## وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعَسَّالُّهُ وَاضَلَّ اعْبَالَهُ وَالْمِنْ اعْبَالَهُ وَا

اورجنہوں نے کفر کیا،تو وہ تباہ ہوں،اور غارت کردیا اُن کے ملوں کو

(اورجنہوں نے کفرکیا تو وہ تباہ ہوں)۔ پس ذلت اورشرمندگی اور ہلاکت اور رنج اورخرا بی اور ناامیدی اُن کے واسطے ہے۔ (اورغارت کردیا) اور نیست و نابود کردیا خدانے (ان کے مملول کو)۔

## دلك بِأَنْهُمُ كُرِهُوا مَا أَنْزُلُ اللَّهُ فَأَحْبِطَ اعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ فَأَخْبُطَ اعْمَالُهُمْ وَ

یاں لیے کہنا گوار کھا اُنہوں نے جو کچھا تارااللہ نے ،تو اُس نے ملیامیٹ کردیا اُن کے ملوں کو۔

(ید) ذکت اوراعمال کی بربادی (اس لیے) ہے، یعنی اِس سب سے ہے (کہنا گوار رکھا اُنہوں نے جو کچھا تارااللہ) تعالی (نے) اپنے پیغیبر پر،تو حید کا تھم اوراحکام شرع پر قیام کرنا۔ (تو اُس نے ملیامیٹ کردیا) یعنی باطل وضائع کردیا (ان کے مملوں کو) جس کو وہ حساب میں رکھتے تھے اوراچھا گمان کرتے تھے۔۔مثل جمیحرام بنانا، خانهٔ کعبہ کا طواف،مہمان داری ،مظلوموں کی اعانت

اور يتيمول پرمهر باني - إن كامول كا آخرت ميں انہيں كوئي اجر ملنے والانہيں \_

## افله يسيروان الدرض فينظرواكيف كان عاقبة الزين من تبله

تو کیانہیں سیر کی زمین میں؟ کہ دیکھیں کہ کیسار ہاانجام اُن کا جوان لوگوں کے پہلے ہوئے؟

## دَمّراللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِي يَنَ امْثَالُهَا

تابى ڈال دى الله نے أن پر،اور إن كافروں كے ليے بھى أى طرح مونا ہے۔

(تو کیانہیں سیر کی زمین میں؟) یعنی اُن کو چاہیے کہ سیر کریں تا ( کہ دیکھیں کہ کیسار ہاانجا

اُن کاجو اِن لوگوں کے پہلے ہوئے؟) کافر، تکذیب کرنے والے اورگندگار۔ (بتابی ڈال دی اللہ)

تعالی (نے اُن پر)اورانہیں نیست و نابود کردینے والاعذاب ان پرنازل فرمادیا۔اُن کی تباہی کے آثار

اُن کے رہائتی علاقوں میں آج ادھر کے سفر کرنے والے معلوم کرسکتے ہیں۔جواُن کا فروں (اور)

تكذيب كرنے والول كے ساتھ ہوا، (إن كافرول كے ليے بھى أسى طرح ہونا ہے) \_ يعنى يہى أى

طرح کےعذاب کے ستحق ہیں۔

یہ بات کفارِ مکہ کے واسطے تہدیداور دھمکی ہے۔

## ذلك بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ امَنُوْا وَإِنَّ الْكُفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ رَقَ

يه إس كيه كم بلاشبه الله مولى مهان كاجوايمان لائه، اوريقيناً كافرون كاكوئي مولى نبين

(بیر) جو پھھاوپر ذکر کیا گیا، یعنی دشمنوں پر عذاب اور دوستوں کی مدد کرنے کا حال (ای

ليے) اور إس سب سے ہ، (كم بلاشبرالله) تعالى (مولى ہے أن كاجوا يمان لائے)، يس أن كى

مددكرتا ب\_\_(اوريقينا كافرول كاكوئي مولى نبيل)جوان پرسے عذاب دفع كر\_\_

## إِنَّ اللَّهُ يُدُولُ الَّذِينَ امْنُوا وَعِلْواالْصِّلِاتِ جَنْدٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا

ہے شک اللہ داخل فرمائے گا اُنہیں جوایمان لائے اور نیکیاں کیں، باغوں میں، جن کے نیچے نہریں

الدَّنْهُ رُوالْذِينَ كُفَّ وَايَتُمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا كَأَكُلُ الْدَثْمَامُ

بہتی ہیں۔اورجنہوں نے کفرکیا، وہ رہتے سہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں چو پائے،

Marfat.com

ا ال

هُحَمَّتِهِ ٢

#### وَالنَّارُمُتُوكِي لَّهُمُ وَالنَّارُمُتُوكِي لَّهُمُونَ

اورآ گ ٹھکانہ ہے اُن کا•

(بے شک اللہ) تعالی (داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور نیکیاں کیں)، یعنی کے نہوں نے نیک کام غرض اور دِیاء سے پاک، (باغوں میں جن کے) مکانوں اور درختوں کے (نیچ نہریں بہتی ہیں)۔ اُنہیں باغوں میں اُن کو ہمیشہ رہنا ہے۔ (اور جنہوں نے کفر کیا وہ دہتے سہتے ہیں اور کھاتے ہیں چو پائے)۔ یعنی اُن کی تمام ہمت صرف کھانے میں مصروف ہے۔ ایبالگتا ہے کہ وہ صرف کھانے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔

عاقل کوچاہے کہ اُس کا کھانا جینے کے واسطے ہو، یعنی بدن قائم رکھنے اور قوائے نفسانی کوقوت
رینے کے لیے کھانا کھائے۔ اور اُس کی نظر اِس بات پررہ کہ بدن قوی رہے اور قدرت ربانی پردلیل
پر نے میں نفسانی قوتیں ممداور معاون رہیں۔ یہ بین کہ اپنی عمر کھانے کے واسطے جانے ، اور چراگاہ
میں چار پایوں کی طرح چرے ، کہ کھانے اور سونے کے سواکسی چیز پراُس کی نظر نہیں۔ الحقر۔ یہ کافر
لوگ وُنیا میں تو جانوروں کی طرح چرتے پھررہے ہیں۔۔۔ (اور) آخرت میں (آگ ٹھکانہ ہے

# وكالمنين قِن مُرْيَةِ هِ الشَّكُ فُوكَا مِن قَرْيَتِكَ الَّذِي آخَرَجَتُكَ ا

اور کتنی آبادیاں ہیں زیادہ زوردارتہاری اُس آبادی سے جس نے تم کوباہر کردیا، کہ برباد کردیا ہم نے اُنہیں،

## اَهْلَكُنْهُوفَلَانَاصِرَلَهُمْ

توندر باكوئي مددگاران كا

(اور) اُمے محبوب! مکہ کے اطراف میں (کتنی آبادیاں ہیں) جو (زیادہ زوردار) ہیں (تمہاری اُس آبادی سے) یعنی تمہاری اُس بستی کے لوگوں سے (جس) بستی کے لوگوں (نے تم کو باہر کردیا)۔۔ الحاصل۔ مکہ کے اطراف کی آبادیوں اور قریوں کے لوگ جسمانی قوت کی حیثیت سے مکہ والوں سے زیادہ قوی تھے، مگر اُن کا حشریبی ہوا (کہ برباد کردیا ہم نے انہیں، تو نہ رہا کوئی مددگاران کا) جو ہلاک ہوتے وقت ان کی فریادکو پنچے۔ الغرض۔ ہم نے اُن کے نام ونشان کومٹادیا۔

# المن كان على بينتر قن ريب كمن رين كرين كرين كان على المناعق المواعق ا

سن پراپ رب کا مرک ہے ہاگیا ہے جلیا وہ بن کا لاہ یک مردی کی اس کی بدار اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی •

(تو کیا جوہوروش دلیل پراپٹے رب کی طُرف سے) جیسے پنجبر، جن پروی خداوندی کا نزول ہوتا رہتا ہے اور مؤمن لوگ، جنہیں پنجبر سے ہدایت ملتی رہتی ہے (ایبا ہے جیسا وہ جس کی نگاہ میں بھلی کردی گئی اُس کی بدکرداری اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی) یعنی شیطان ۔یا۔اس کے نفس نے اُس کے بدکرداری اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی) یعنی شیطان ۔یا۔اس کے نفس نے اُس کے کام یعنی شرک ومعصیت اس کے لیے آراستہ کردیا اور اُسے اِن کا موں میں بُرائی ہی نظر نبیس آئی ، جیسے ابوجہل وغیرہ مشرک۔

اوپرکے بیان میں مؤمنین کے لیے جس جنت کا وعدہ فرمایا گیاہے، اب آ گے اُس کے مزیداً وصاف بیان کیے جارہے ہیں۔۔چنانچہ۔۔حق تعالی فرما تا ہے۔۔۔

## مَثُلُ الْجُنْرِ الْرَيْنَ وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهُرُقِنَ مُنْ إِعْرَاسِنَ وَ أَنْهُرُ

جنت كى صورت، جس كاوعده ديے گئے بي الله سے ڈرنے والے، يہ كه أس ميں نهريں بيں ايے پانى كى جوخراب مونے والانبيں۔اور نهريں

## مِنَ لَبَنِ لَمْ يَتَعَيَّرُ طَعُمُهُ وَ أَنْهُ رُقِينَ خَرِلْنَ وِللشِّي بِينَ وَ أَنْهُ وَمِنَ

دودھ کی کہ جس گاذا نقتہیں بدلا۔اورنہریں ہیں شراب کی مزہ دار پینے والوں کے لیے۔۔اورنہریں ہیں صاف کیے ہوئے

## عسل ممفى ولهم فيهاون كل الشردوك فورة من ريهم

شہدی۔اوراُن کے لیےاُس میں ہرطرح کے پھل ہیں،اورمغفرت ہےاُن کےرب کی طرف ہے۔

#### كُنَى هُوخَالِدُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِينًا فَقَطَّعَ امْعَاءُ هُوْ

کیابیان کی طرح ہیں، جو بمیشہ رہے والا ہے آگ میں؟ اور پلائے کے کھولتا پائی، تو اُس نے کلا کے کردیے اُن کی آئتوں ک

(جنت کی صورت) اور اُس کی صفت (جس کا وعدہ دیتے گئے ہیں اللہ) تعالیٰ (سے ڈرنے والے) پر ہیزگار اور تقویٰ شعار (بیہ ہے، کہ اُس میں نہریں ہیں ایسے پائی کی جو خراب ہونے والا نہیں)۔ اُس کا رنگ، بواور مزہ خراب نہ ہوگا۔ وہ دُنیا کے پائی کی طرح اپنے حال سے متغیر نہ ہوگا۔ (اور نہریں) ہیں (دودھ کی کہ جس کا ذا تقریبیں بدلا) میٹھے ہونے سے یعنی زمانہ گزرنے سے تیز اور کھٹانہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پینے والوں کے لیے) کہ اس کے پینے سے خوشی ہوگ، کھٹانہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پینے والوں کے لیے) کہ اس کے پینے سے خوشی ہوگ،

باراورنشہ ہیں۔ (اور نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی) جسے آگ پر صاف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ سے موم وغیرہ سے صاف ہی پیدا کیا گیا ہے۔ (اور اُن کے لیے اُس میں) ان پینے کی چیزوں کے ملاوہ (ہرطرح کے پیل ہیں)۔ ملاوہ (ہرطرح کے پیل ہیں)۔

بر رہ سے میں بھوک پیاس نہ ہوگی ،اس لیے بھوک پیاس مٹانے کے لیے وہاں ایسی غذاؤں بیاس مٹانے کے لیے وہاں ایسی غذاؤں کی ضرورت نہ ہوگی جس کولوگ بھوک پیاس مٹانے کے لیے کھاتے پیتے ہیں۔ چونکہ وہاں صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا پیاجائے گااس لیے وہاں وہی چیز ہوگی جس کولوگ لذت حاصل کرنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں ،اور وہ میوے اور پھل ہیں جوصرف لذت کے لیے استعال کے جاتے ہیں۔

(اور)وہاں یعنی جنت میں (مغفرت ہے اُن کے رب کی طرف سے)۔

مغفرت 'ستر' کو کہتے ہیں۔ جب بندے کی مغفرت ہوتی ہے، تو اُس کے گناہوں پر
پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو دُنیا میں کھانے پینے کے بعد چند تہج اور بُری چیزوں کا ظہور ہوتا
ہے۔ مثلاً: پیشاب اور پاخانہ آتا ہے، بد بودار ہوا خارج ہوتی ہے۔ بعض اوقات غذا کیں
ناموافق ہوتی ہیں اور مختلف بیاریاں ہوجاتی ہیں۔ جنت میں کھانے پینے سے ایسا پچھہیں
ہوگا، اور کھانے پینے کے بیتما مہجے اور بُر سے موارض مستور ہوجا کیں گے۔ گویا کہ جنت میں
اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لوازم کی مغفرت کردی ہے، اور دُنیا میں کھانے پینے کے لوازم
بہرحال پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں إن لوازم کو پردہ فنا میں مستورر کھےگا۔

بروں میں ہوجوہم نے ذکر کیں ۔۔۔ اس معفرت سے مرادر فع تکلیف ہے۔ یعنی اب وہ مکلف نہیں ۔۔۔ یا یہ کہ۔۔ اِس آیت میں مغفرت سے مرادر فع تکلیف ہے۔ یعنی اب وہ مکلف نہیں ہیں اور ان سے کوئی محاسبہ نہ ہوگا، تو وہ جنت کے پھلوں اور وہاں کے مشر وبات کو بے فکر ہوکر کھا میں پئیں گے ۔۔ المحقر۔۔ جنت میں ہمیشہ ان کا حال بفضلہ تعالی وہی رہے گا جومغفور و مرحوم لوگوں کا رہنا چا ہے۔ اب حق تعالی بہشت کے ناز ونعمت حاصل کرنے والوں کے ذکر کے بعد دوزخ کی مصیبت تھنچنے والوں کے حال کی خبر دیتا ہے اور فرما تا ہے کہ جوالی نعمتوں میں ہوجوہم نے ذکر کیں۔۔۔

(کیابیان کی طرح ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں اور پلائے گئے) جنت کے شربت کی جگہ (کھولٹا یانی ، تو اُس نے کلوے کردیے اُن کی آنتوں کے)۔

روایت ہے کہ جب رسول مقبول ﷺ خطبہ پڑھتے اور منافقوں کا عیب بیان کرتے ، تو منافقوں کا ایک گروہ مسجد سے باہرنکل کرہنی کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی منافقوں کا ایک گروہ مسجد سے باہرنکل کرہنی کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی منافقوں کا ایک گروہ مسجد سے باہرنگل کرہنی کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی کے ایک کے ایک کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی کے ایک کے ایک کے ایک کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی کے ایک کے ایک کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی کے ایک کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی کے ایک کے طور پرصحابہ رضی اللہ تعالی کے ایک ک إس مردنے كيا كہا۔ حق تعالى أن منافقوں كے حال سے خبر ديتا ہے۔۔۔

ومِنْهُوَمْنَ يُسْتَعِمُ اليَكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوْامِنَ عِنْدِكَ قَالُوْالِدُنِينَ

اوراُن کے بعض ہیں کہ کان رکھتے ہیں تمہاری طرف، یہاں تک کہ جب نکلے تمہارے پاس ہے، بولے اُنہیں

أُوتُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ انْفَا "أُولِيكَ الَّذِينَ طَبْعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

جوعلم دیے گئے ہیں، کہ" کیا کہاتھا اُس نے ابھی"۔۔وہی لوگ ہیں کہ چھاپ لگادی اللہ نے اُن کے دِلوں پر،

والبعوا المواءهم

اور پیروی کی اُنہوں نے اپنی خواہشوں کی۔

(اور) فرما تا ہے کہ (اُن کے بعض ہیں کہ کان رکھتے ہیں تمہاری طرف) جمعہ وغیرہ کوخطبہ

پڑھتے وقت، (یہاں تک کہ جب نظے تہارے پاس سے) توبالکل بہروں اور بے شعوروں جیسے بن گار مان ان کی تاریخ کے جو ان سے بیار کے پاس سے کا توبالکل بہروں اور بے شعوروں جیسے بن

گئے۔ایبا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسےانہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔۔یا۔ کچھ سمجھا ہی نہیں۔۔چنانچہ۔۔وہ منافقین (بولےانہیں جوملم دیئے گئے ہیں)۔

جيسے حضرت عبدالله ابن مسعود ، حضرت ابوالدرداء اور حضرت عبدالله ابن عباس اور أن

كمثل دوسر اصحاب والله مدالغرض - إن حضرات سے يو جھنے لگتے -

(كهكياكها تفاأس نے الجمی) وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔

یہ بات وہ سخرہ بن کے طور پر کہتے تھے۔ حق تعالیٰ فرما تاہے کہ۔۔۔

یہ (وہی لوگ ہیں کہ چھاپ لگادی) ہے (اللہ) تعالیٰ (نے اُن کے دِلوں پر) نفاق کی ،توبہ

چھے ہوئے کافریں۔(اور) اُن کا حال یہ ہے کہ (پیروی کی انہوں نے اپی خواہموں کی)۔ اِس جہت

ہے کہ حضرت سیدالا نام کے کلام کی اہانت کرتے ہیں۔

## وَالْنِينَ اهْتَكُ وَازَادَهُمُ هُدًى وَاللَّهُ وَتُعُونِهُمْ وَاللَّهُ وَتَعْوَلُهُمْ وَاللَّهُ وَتَعْوَلُهُم

اورجنہوں نے ہدایت پائی، بر صادی اللہ نے اُن کی ہدایت، اور دیا اُنہیں اپناخوف

(اور) إن كے برعس وہ ايمان والے لوگ (جنبوں نے ہدايت يائى، بر حادى الله) تعالى

(نے اُن کی ہدایت) ۔ یعنی کلام رسول سننے سے اُن کی بصیرت اور یقین میں اضافہ ہوا۔ (اور) حق

تعالی نے (دیا انہیں اپناخوف) اور انہیں ایسی چیزعطافر مائی جوائ کے دِل میں خوف الی اور تقویٰ

یا دہ ہونے اور اُن کی ذات میں ہمیشہ رہنے میں مدد کرے۔۔۔

# فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً \* فَقَدْ جَأَءً أَشْرَاطُهَا \*

توكس كا نظار كرر بي بيكافرلوك؟ مكر قيامت كا، كه آجائے أن پراجا تك ـ توبلا شبه أن چكى بين أس كى علامتيں ـ

## فَأَقِي لَهُمْ إِذَا جَأَءُ مُحْمُ ذِكُرُهُ فِي

تو كهال رہے گا أن كاسمجھ جانا جب قيامت ہى آگئى أن پر

(تو کس کا نظار کررہے ہیں میکافرلوگ مگر قیامت کا، کہ آجائے اُن پراجا تک)۔اُن کے

رزِمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت ونصیحت قبول کرنے کے لیے اِس کے منتظر ہیں کہ قیامت اجانک

ُ جائے اور ہم دیکھ لیں پھرنصیحت قبول کریں۔ (تق) قیامت کا یقین دلانے کے لیے (بلاشبہ آنچکی ہیں س کی علامتیں ) جیسے رسولِ کریم ﷺ کامبعوث ہونا، جاند کے ٹکڑے ہوجانا، وغیرہ وغیرہ۔

ال کا علایں) بیے رسوں مریا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور ہے گا اُن کا سمجھ جانا جب قیامت ہی آگئ اور یہ بھی (تو) سوچنے کی بات ہے کہ (کہاں رہے گا اُن کا سمجھ جانا جب قیامت ہی آگئ ن پر)، یعنی قیامت آجانے کے بعد اُن کو ضیحت قبول کرنے کا موقع ہی کہاں میسر آئے گا؟ اور اُس

فت كاايمان لا نا أن كے ليے نفع بخش كيسے ہوسكتا ہے؟

## فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللَّهُ وَاسْتَغْفِي لِنَا يُلِكُ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِي لِنَا يُبِكَ وَلِلْمُ وَمِنْيَن وَالْمُؤْمِنْةِ

توجان رکھوکہ بلاشبہیں ہےکوئی پوجنے کے قابل سوااللہ کے،اورمغفرت جا ہوا پنوں کی اور ایمان والے مردوں اورعورتوں کی۔

## وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثَّوْلِكُمْ قَ

اورالله جانتا ہے تمہارے چل پھر کواور تمہارے ٹھکانہ لینے کو

(تو) أے محبوب! (جان رکھو) اورائے علم وحدانیت حق پر ثابت قدم رہو، ( کہ بلاشبہیں

ہے کوئی پوچنے کے قابل سوااللہ) تعالیٰ (کے) کیعنی اُے محبوب! موحدوں کی سعادت اور مشرکوں کی ا

شقاوت کا حال بچھکومعلوم ہوگیا،تو جوعلم خدا کی وحدانیت کا تجھے حاصل ہےاور تُو نے جان لیا ہے کہ

خدا کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ہے، توابِ اِس علم اور دانش پر ثابت رہو۔

یہاں بیز ہن شین رہے کہ جب کسی عالم نینی جانے والے سے کہیں کہ اِعلَمُ لیعنی جان! تو اِس سے اُس کا یاد کرنامقصود ہوتا ہے جو اُس نے جانا ہے۔تو مطلب بیہوا کہ اَ مے بوب!

كية حيد البي كاجوعمم كوحاصل إلى كواين ول ونظر مين ركهو

يخ

(اورمغفرت چاہوا پنول کی) یعنی اپنی اہل بیت کی، (اورا یمان والے مردوں اور عورتوں کی)

۔۔یا۔۔یہاں طلب مغفرت سے طلب عصمت مراد ہے کہ خدا سے عصمت ما تکوتا کہ گناہ
سے تہہیں بچائے رکھے۔ اِس صورت میں اہل بیت کے لیے طلب مغفرت مؤمنین ومؤمنات
کے لیے طلب مغفرت کے شمن میں ہوگی۔معالم میں ہے کہ آنخضرت ﷺ باوصف اِس کے کہ مغفور ہیں، طلب مغفرت پر مامور ہوئے، تا کہ استغفار سنت ہوجائے اور اِس امر میں
کہ مغفور ہیں، طلب مغفرت پر مامور ہوئے، تا کہ استغفار سنت ہوجائے اور اِس امر میں
امت کے لوگ آپ کی پیروی کریں۔

خدا کی طرف سے اپ محبوب کومؤمنین اور مؤمنات کے لیے طلب مغفرت کا تھم فرہایا،
اس امت کے لیے ایک بڑا انعام اور اکرام ہے کہ حق تعالی نے اپنے رسول کو اس کے گنا ہوں
کی مغفرت طلب کرنے کا تھم فرمایا، اور آنخضرت سل اللہ تعالی علیہ آلہ ہم کے خلاف
مضور نہیں، تو آپ نے امت کے واسطے ضرور مغفرت طلب فرمائی ہے۔
اور حق تعالیٰ کی شان اس سے بڑی ہے کہ اپنے حبیب کو تھم کرے کہ پچھے مجھ سے مانگواور اُس
کا حبیب جب مانے تو وہ عطانہ فرمائے۔ پس معلوم ہوا کہ امت مجمدی سلی اللہ تعالی علیہ آلہ ہم کو دولت مغفرت ضرور حاصل ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ ۔ الخضر۔ حق تعالیٰ کے ہم تھم میں تھمت اور مصلحت

'متقلب' اُس مکان کو کہتے ہیں جہاں وُ نیا کے کاروبار اور معاشی امور طے کرنے کے بعد کھہراجائے، کیونکہ تجارتی اور معاشی امور میں مراحل ہوتے ہیں جنہیں طے کرنا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وُ نیا میں تمہارے چلنے پھرنے کو جانتا ہے کہ تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کیسے کو شخے ہو۔ معنوی سے آخرت میں تھہرنے کی جگہ بھی مراد ہو گئی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہاری تھہرنے کی جگہ جانتا ہے کہ وہ بہشت ہے۔ یا۔ دوز خ ،اس لیے وہ تمہیں اُن امور کا تھم فرما تا ہے جو تمہارے لیے وُ نیا و آخرت میں بہتر ہیں۔ لبذا تم اس سے جلدی کر وجس کا تمہیں تھم ہو، یہی تمہارے لیے دونوں جہاں میں اہم ہے۔ اب سے بہلی آیات میں مؤمنوں اور کا فروں اور منافقوں کے معتقدات اور نظریات کو

بیان فرمایا تھااوراب ان اگلی آیتوں میں مؤمنوں اور منافقوں کے اعمال سے متعلق کیفیات کو بیان فرمایا۔۔۔

ويقول الزين المثوالولا نزلت سورة عاداً انزلت سورة فحكمة

اور كہتے ہيں وہ جوايمان لا يكے كه" كيوں نہيں نازل كى جاتى كوئى سورت؟ " پھر جب أتارى كئى كوئى كلى صاف سورت،

وَدُكِرِ فِيهَا الْقِتَالُ مَ الْيُتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُكُونِهِ مُرَضَّ يَنْظُرُونَ

اورذكركيا گياأس ميں جہادكا۔ تو د كھے حكے ہوتم أنہيں جن كے دِلوں ميں بيارى ہے، كدد كيھے رہ جاتے ہيں

اليك تظر المغشي عليه من المؤت فأولى لهمو

تہاری طرف موت کی ہے ہوشی والوں کی طرح ۔ تواولی ہے اُن کے لیے •

(اور) ارشاد فر مایا کہ ( کہتے ہیں وہ جوایمان لا چکے) لینی اصحابِ اخلاص مؤمنین جو وی کے شوق میں اور جہاد اور اس کے ثواب کے حص میں یہ کہتے ہیں، ( کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت) کا فروں سے قال کرنے کے باب میں، (پھر جب اُتاری گئی کوئی کھلی صاف سورت) جو محکم ہو مشابہ نہ ہو، (اور ذکر کیا گیا اُس میں جہاد کا، تو دکھے چھے ہوتم انہیں جن کے ولوں میں) شک اور نفاق کی (بیاری ہے)۔یا۔ دین میں سستی وکا ہلی ہے ( کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تمہاری طرف موت کئی اور کی جہوتی والوں کی طرح)، لینی اُن کا حال اُس شخص کی طرح ہوجا تا ہے جس پر موت کئی اور رُخ سے بہوثی جیسی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور جنگ میں شرکت نہ کرنی پڑے اس کے لیے مختلف حلے بہانے کرنے گئے ہیں اور لچراور نا قابلِ قبول عذر پیش کرنے لگتے ہیں۔ ( تو اولی ہے) اور قریب ہے ہلاکت (ان کے لیے ) یعنی دوزخ ہے ان کے لیے۔یہ دوائے ہے اُن کی حالت اور قریب ہے ہلاکت (ان کے لیے ) یعنی دوزخ ہے ان کے لیے۔یہ دوائے ہے اُن کی حالت اور قریب ہے ہلاکت (ان کے لیے ) یعنی دوزخ ہے ان کے لیے۔یہ دوائے ہے اُن کی حالت اور قریب ہے ہلاکت (ان کے لیے ) یعنی دوزخ ہے ان کے لیے۔یہ دوائے ہے اُن کی حالت اور نی کے لیے کے لئو بات تو رہتی کہ دو۔۔۔۔وائے ہے اُن کی حالت اور قریب کے لیے لائق بات تو رہتی کہ دو۔۔۔

طَاعَةً وَقُولَ مُعَرُونَ فَي وَالْمُ الْمُورِ الْاَمْرُ فَلُوصِكُ قُواللَّهُ

فرمانبرداری اوراجھی بولی۔۔ پھر جب حکم ناطق ہوگیا۔۔ تواگر سے رہے اللہ سے،

تكان خَيْرًا لَهُمْقَ

توہوتا بہتران کے لیے۔

(فرمانبرداری) کرتے (اوراجھی بولی) بولتے۔۔مثلاً: سَمِعَنّا دَعَصَیْنَا کہتے۔ (پھرجب عَمَّم ناطق ہوگیا) اورصحابہ نے عزم جہاد کرلیا تو ان لوگوں نے خلاف کیا اورعورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہے۔ (تو اگر سچے رہتے اللہ) تعالی (سے) یعنی اللہ تعالی سے انہوں نے جو جہاد کا حرص طاہر کیا تھا اُس میں صادق القول ہوتے ، (تو ہوتا بہتر اُن کے لیے)۔

فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِنَ تُولِيَتُمْ أَنْ تُفْسِدُ وَإِنِي الْارْضِ وَتُقَطِّعُوۤ الْرُحَامَكُمُ وَا

توکیایہ ہونہارہ کہ اگرتم نے حکومت پالی ، تو نساد مجاتے بھر وز مین میں ، اور کا مخے رہوا ہے رشتوں کو؟ •

(تو) اُکے منافقو! (کیا بیہ ہونہارہ) لیعنی کیا بیہ ہونے والا ہے؟ اور تم اِس بات کے قریب ہو؟ (کدا گرتم نے حکومت ماصل ہونے کے سبب سے ہو؟ (کدا گرتم نے حکومت پالی تو نساد مجاتے بھروز مین میں) یعنی حکومت ماصل ہونے کے سبب سے طرح طرح کی تابیاں اور خرابیاں تم سے واقع ہونے لگیں؟ (اور کا منے رہوا ہے رشتوں کو؟) تو کیا

ری مرب میں جہیں اور رابیاں مصدوری ہوتے یں اور اور التحار ہوائے رسوں ہوتے ہے۔ تا ہو کیا جہیں خود اپنے سے ان باتول کی امید ہے؟ اور جب نہیں ہے اور واقعتاً ایسا ہونے والانہیں ہے، تو پھر جہاد میں عدم شرکت کے لیے فساد فی الارض اور قطع رحی کا نام لے کرکیوں بکواس کررہے ہو۔۔ ہاں جہاد میں عدم شرکت کے لیے فساد فی الارض اور قطع رحی کا نام لے کرکیوں بکواس کررہے ہو۔۔ ہاں

، الرئم قرآن سے إنكاركردواور إس كے احكام سے منھ پھيرلو، تو تم سے بيد بات وقوع ميں آئے گی كه

پھرجاہلیت کے اموراختیار کرلو،اور تباہی اور قرابت قطع کرنااورخوں ریزی اورالیی باتیں کرنے لگو۔

## أوليك النين لعنهم الله فاصنهم واعتى ابصارهم

يمى فسادى ہيں جنہيں پھٹكار ديااللہ نے ،تو بہراكر ديا أنہيں اور پھوڑ ديا أن كى آنكھوں كو

## اَفَلَايِتُكَبِّرُونَ الْقُرُانَ اَمْعَلَى قُلْوِبِ اَقْفَالُهَا

تو کیانہیں سوچا کرتے قرآن کو؟ یا اُن کے دِلوں پر اُن کے قفل ہیں۔

( یکی ) ندکورہ بالا بکواس کرنے والے (فسادی ہیں) اورایسے مفسد ومنکر ہیں (جنہیں پھٹکار

دیااللہ) تعالیٰ (نے ،تو بہرا کردیا نہیں) تا کہن بات نہیں۔(اور پھوڑ دیا اُن کی آنکھوں کو) تا کہ قدرت اور عبرت کی دلیلیں نہ دیکے سکیں۔(تو کیا نہیں سوچا کرتے قرآن کو؟) یعنی قرآنی نصیحتوں اور

عدرت ادر جرف الدرسين مدوي ما الدرسي المروع ميا مين موع مرسط مران والم المال ما مول اور تنبيهول مين تفكرنبين كرتے ، تا كه نافر مانى سے درگزرين (\_\_يا\_دان كے دلوں يران كے قل) لگے

ویے (ہیں)۔

# إِنَّ الَّذِينَ ارْتَكُ وَاعَلَى ادْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُلَائِ

بے شک جومر تد ہو گئے بعد اِس کے کہ روشن ہو چکی اُن کے لیے ہدایت ، توشیطان نے چرکا دے دیا اُنہیں ،

## الشَّيْظِيُ سَوَلَ لَهُمُ وَأَمْلَى لَهُوْ

اورمہلت کی تجھائی اُنہیں۔

(بے ٹک جومر تد ہو گئے بعد اِس کے کدروشن ہو چکی اُن کے لیے ہدایت)۔

وہ یہود جوتوریت کی ہدایت کے مطابق رسولِ عربی کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے اور آپ كاوصاف حميده سے واقف ہو حكے تھے، بلكه أس سے لوگوں كو باخبر كرتے تھے۔ توجب ني آخرالز ماں مبعوث ہو گئے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے ،تو سب اپنے اقوال سے پھر گئے اورتوریت میں مذکورنی کریم کی تعتیں چھیانے لگے اور آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے۔

(توشیطان نے چرکادے دیا آئیں) اور اُن کے واسطے اِنکار وعنا دکوآ راستہ کر دیا اور آسان كرديا\_ (اورمہلت كى بھائى انہيں) يعنى انہيں دُنيا ميں طويل زندگى كى اميد دلائى \_ \_ يا \_ خدا نے ہلت دی اُن کواوراُن پرعذاب کرنے میں جلدی نہیں کی ، تا کہ گناہ میں اور زیاد تی کریں۔

ذلك بِانْهُ قَالُوا لِكُنِينَ كُرِهُوا مَا نَزُلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْاَمْرِ ﴿

يه إس كي كدوه بول أنبين جونا كوارركها كي أس كوجه أتاراالله في "ابكهاما نيس كتمهارا بعض معامله مين"

#### والله يعكم إسرارهم

اوراللہ جانتا ہے اُن کے بھید کو۔

(بياس كيے كه وه) منافقين (بولے انہيں) يعني يہودكو، (جونا كوار ركھا كيے أس كو جسے أتارا الله) تعالیٰ (نے) لیمیٰ قرآن اور دین کے احکام، (کہاب کہامانیں مے تہارابعض معاملہ میں)۔ ۔۔الغرض۔۔یہودنے منافقول سے پوشیدہ بیات کہی کہ اگرتم پیغیبر کے ساتھ لڑوتو ہم

(اورالله) تعالیٰ (جانتاہے اُن کے بعید کو) یعنی اُن کی چھپی باتوں کو۔

فَكَيْفَ إِذَا لُوَقَتُهُ وَالْكِيكَةُ يَغْرِبُونَ وُجُوهُ هُو وَ أَذَبَارِهُمُ

تو کیسا ہوگا جہاں روح قبض کی اُن کی فرشتوں نے؟ ماررہے ہیں اُن کے منداور پیٹھوں پر•

وهد

(توکیساہوگا) اُن کا حال (جہاں) یعنی جس وفت (روح قبض کی اُن کی فرشتوں نے) جو (ماررہے ہیں اُن کے منہ اور پیٹھوں پر)۔ وہ منہ جس کو انہوں نے حق سے پھیرا ہے اور وہ پیٹے جو انہوں نے اہلِ حق سے موڑی ہے۔

# ذلك بِأَنْهُمُ النَّبُعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكُرِهُوارِضُوانَ فَاحْبُطَ اعْمَالُهُمْ فَ

سیاس کیے کہ اُنہوں نے پیروی کی اُس کی جس نے ناراض کردیااللہ کو،اورنا گوار جانا اُس کی خوشنودی کو، تو اُس نے غارت کردیا اُن کے اعمال کوہ

(بیاس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اُس کی جس نے ناراض کردیا اللہ) تعالی (کو) اور غضب اللہی کاموجب ہوا، جیسے رسولِ مقبول کی نعت چھپانا اور منافقوں کا فروں اور مشرکوں کی مدد کرنا۔ (اور) نیز بسبب اِس کے کہ انہوں نے (نا گوار جانا اُس کی خوشنودی کو) یعنی ایسے کام کوجس سے خدا راضی ہوجیسے کہ رسولِ مقبول ﷺ کی نعت ظاہر کرنا اور آپ کی نبوت کا اقر ارکرنا اور آپ کی فرما نبرداری کرنا۔ (تو اُس نے غارت کردیا اُن کے اعمال کو) یعنی اُن کے کاموں کو باطل کردیا۔

## اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلْوَيْمُ مُرْضَ آنَ لَنَ يُخْرِجُ اللَّهُ اَضْعَانَهُمْ وَ

کیا گمان کرلیا ہے اُنہوں نے جن کے دلوں میں بیاری ہے کہ "ہرگز نہ ظاہر کرے گااللہ اُن کے چھے عناد کو؟ "

ولؤنشاء كارتينكه وفكع فتهم إسيله وكتعرفته

اورا گرہم چاہیں تو دکھادی تمہیں اُن کو۔اب تو یقیناتم پہچان چکے اُنہیں اُن کی صورت سے۔اور یقینا پہچانے رہو گے اُنہیں

## فِي لَكُنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُمْ

بات چیت کے انداز سے۔ اور اللہ جانتا ہے تہارے اعمال کو

(کیا گمان کرلیا ہے انہوں نے جن کے دِلوں میں) نفاق کی (بیاری ہے کہ ہرگز نہ ظاہر کرے گا اللہ) تعالی (اُن کے چھے عناد کو،اور) اُے مجوب! (اگر ہم چاہیں تو دکھادیں تہمیں اُن کو) لیعنی ان کی علامتیں اور نشان ظاہر کردیں۔ (اب تو بقینا تم پہچان چے انہیں ان کی صورت ہے) یعنی علامت سے جود لالت کرنے والی ہے اُن کے نفاق پر (اور) آئندہ بھی (یقینا پہچائے ترہو گے انہیں بات چیت کے انداز سے ) کیونکہ وہ بات کارخ صواب کی طرف سے پھیر کر تعریف وتو نیج کی جانب موڑ دینے کا مظاہرہ کر یتا ہے۔ اُن کا بیطرز کلام ہی اُن کی منافقت کو ظاہر کردیتا ہے۔ (اور

لله) تعالی (جانتا ہے تہمار ہے اعمال کو) تو وہ اُن کے موافق جزادےگا۔

حضرت النس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد کوئی منافق ایسانہ تھا کہ رسول ﷺ اُس کے نشان اور بات سے اُسے پہچان نہ لیتے ہوں۔ تفسیر مطالع اور عین المعانی میں حضرت انس ہی ہے منقول ہے، بعض لڑائیوں میں نوق منافق ایک رات سوئے اور صبح کو جب اٹھے تو اُن کی پیشانیوں پر لکھا تھا 'ھلڈا مُنَافِقٌ'، یعنی یہ منافق ہے۔ ذہن نشین رہے کہ جہاداوراس کی تکالیف شاقہ پر مامور کرنے میں حق تعالی کی ایک حکمت بالغہ ہے۔۔ چنانچہ۔ حق تعالی فرما تا ہے۔۔۔

وكنبكوتكم حتى نعكوالمهجوبين منكم والطبرين ونبكوأ اخباركم

اوریقینا ہم آ زمائیں گئے سب کو، یہاں تک کہم پہنوادین تمہارے جہاد والوں اور صبر والوں کو،اور جانچ لیس تمہارے دعووں کو

(اوریقینا ہم آزمائیں گئے سب کو، یہاں تک کہ ہم پہنوادیں تبہارے جہادوالوں اور صبر

والوں کو، اور جانچ کیں تمہارے) ایمان واخلاص کے (دعووں کو)، تا کہ تمہارا سے اور جھوٹ سب پر

ظاہر ہوجائے۔اور مؤمنین کی جماعت سے باآسانی منافقین الگ اور ممتاز ہوجائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَصَلُّ وَاعَنَ سَبِيلِ اللهِ وَشَأَقُوا الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ

بے شک جس نے کفر کیا اور روکتار ہااللہ کی راہ سے اور ضد باندھی رسول کی ، بعد اِس کے

مَا تَبُيُّنَ لَهُ وَالْهُلَى لَنَ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ اعْمَالَهُ وَ اللَّهُ مَا لَهُ وَسَيْحَبِطُ اعْمَالُهُ وَ اللَّهُ مَا تَبُكِّنِ لَا اللَّهُ اللَّ

کردےگا اُن کے اعمال کو اور باطل کردےگا اُن کا کھرے اور جلدا کارت کردےگا اُن کے اعمال کو اللہ کا کہ دوش ہو چی اُن کے اعمال کو این تو م کو (روکتار ہا اللہ) تعالی (کی راہ سے) لیعن دین اسلام سے (اور ضد با ندھی رسول کی) لیعن آپ کھی سے معاندا نہ مخالفت کی ، (بعد اِس کے کہروش ہو چی اُن کے لیے ہدایت) لیعن راوت ۔ اور توریت میں انہوں نے پڑھا تھا اور جان لیا تھا کہ یہا ہے کفر کے سبب سے (نہ بگاڑ سکیں گے اللہ) تعالی (کا کچھے) ۔ لوگوں کو راوت سے بازر کھنے کے ضررکا اُر خدا کے دین کو اور پیغیمرکونہ پنچےگا، بلکہ ان کا شران کی طرف پھرےگا۔ (اور) حق تعالی (جلدا کارت کردےگا اُن کے اعمال کا کو اُن ہو اُن کو اُن کے اموں کے تواب کو۔ اُن کو اُن کے اعمال کا کوئی اجر طنے والنہیں ۔ تو۔۔

# يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُو الطِيعُو اللهَ وَاطِيعُو الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُو اعْمَالِكُوهِ

أے ایمان والو! کہامانے رہواللہ کا،اورکہامانے رہورسول کا،اورنہ بربادکرڈالوانے اعمال کو

(أے ایمان والو! کہامانے رہواللہ) تعالی (کا) اور فرما نبرداری کرواللہ کی اُس چیز میں ک

أس نے علم كيا ہے۔ (اوركہامانے رمورسولكا) اس چيز ميں كدوه فرمائيں۔ (اور ندبر بادكر والوا

اعمال کو) ریااور سُمعہ کے سبب سے ۔۔یا۔عجب اور تکبر کی وجہ سے،اس واسطے کہ عجب کے سبب

کام مذموم اور مردود ہوجاتا ہے۔

## إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا ثُوْا وَهُمُ كُفًّا رُ

بے شک جنہوں نے کفر کیا،اورروکااللہ کی راہ ہے، پھرمر گئے،اوروہ کا فربی ہیں،

## فَكُنَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴿

تو ہر گزنہ بخشے گااللّٰداُنہیں•

(بے شک جنہوں نے کفرکیا) لیعنی قوم قریش اوران کے تابع لوگ، (اورروکا اللہ) تعالیٰ ( کی راہ) پر چلنے (سے، پھرمر گئے)۔۔ مثلاً: جنگ بدر کے دن قل ہو گئے، (اور) اِس حال میں کہ (وہ کا فری ہیں، توہر گزنہ بخشے گا اللہ) تعالیٰ (انہیں)۔

یہ آیت اگر چہخصوص لوگوں کی شان میں نازل ہوئی، گر اِس کا تھم عام ہے اور جو کافر مرے اس کوشامل ہے۔ چونکہ اِس سے پہلی آیات میں یہ بتایا تھا کہ منافقین کفار کے خلاف جہاد کرنے کو زمین میں فساد پھیلانے اور رشتوں کوتو ڑنے سے تعبیر کرتے تھے، اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کے لیے حیلے بہانے تراشتے تھے، تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کرنے پر اُبھارا کہتم منافقوں کی طرح موت سے ڈر کر جہاد سے نہ کتر انا اور ہمت نہ ہارنا، اور کفار کوشلح کی دعوت نہ دینا۔ چنانچہ۔ یق تعالی فرماتا ہے کہ مسلمانو! جب جہاد کا موقع آجائے۔۔۔

فكر بمهنوا وكن عوالى السّلو وأنثوالاعلون والله معكم

توتم النيخ كوكمز ورنه جانو كدووت ديخ لكوسلح كى ، حالانكهم بى او نيج بو، اورالله تمهار يساته ب،

وَكَنَ يُرْكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَكَنَ يُرْكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَالْمَالُكُمُ وَالْمَالُكُمُ وَالْمَالُكُمُ وَالْم

اوروہ ہرگز کی نہ کرے گاتم ہے تہارے اعمال میں

(توتم اینے کو کمزورنه جانو که دعوت دینے لگوسلے کی)۔

اوراُس وقت مسلمان بہت کمزور تھے اور جنگ کے مادی اسباب وآلات بہت کم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلہ اور ہمت کو بڑھانے کے لیے فرمایا۔۔۔

(حالانکہ تم بی او نچے ہواور اللہ) تعالیٰ (تمہارے ساتھ ہے)۔ اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کو بی غلبہ حاصل ہوگا۔ (اوروہ ہرگز کی نہ کرے گاتم سے تمہارے اعمال میں) یعنی جب کا فروں سے جنگ ہوگی اور وہ مارے جائیں گے ، تو اُن کے دُنیا میں کیے ہوئے وہ کام جوان کے نزدیک نیک کام تھے وہ سب ضائع ہوجائیں گے۔ اِس کے برخلاف جومؤمنین جہاد میں شہید ہوجائیں گے اُن کا

إِنَّمَا الْحَيْوَةُ النَّانْيَالُوبُ وَلَهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَنْقُوْ الْحُوْدُ أَجُورُكُمْ

كوئي عمل ضائع نہيں ہوگا، بلكہ اللہ تعالیٰ ان كوبہت زیادہ اجروثواب عطافر مائے گا۔ جان لوك

وُنیاوی زندگی بس کھیل کود ہے۔اورا گرایمان لا وُاورخداہے ڈرو،تو دے گاتمہیں تمہارے ثو ابول کو،

## وَلَا يَتَعَلَّكُمُ الْفُوالَكُمْ

اورنه ما تگ لے گاتمہاراسارا مال

(وُناوی زندگی بس کھیل کود ہے) یعنی ناپا کدار ہے جس میں مشغولی ہے اعتبار ہے۔

اس آیت میں وُنیا کی زندگی کو لُحِبُ اور لَهُو قرار دیا ہے۔ ذہن شین رہے کہ وہ کام جو

فرائض اور لازی کاموں سے عافل کرد ہے، تو وہ کہو ہے اورا گرغافل نہ کر ہے، تو وہ لُحِبُ ہے۔

(اورا گرایمان لا وُاور خدا سے وُرو) یعنی گناہ اور فضول کاموں سے پر ہیز کرو، (تو دے گا حمہیں تہمارے تواب کو) آخرت میں۔ (اور نہ ما تک لے گاتمہارا سارا مال) یعنی ایسانہیں کہ تہمیں اجرد یے کے لیے وہ تمہارا سارا مال کی یعنی ایسانہیں کہ تہمیں اجرد یے کے لیے وہ تمہارا سارا مال چاہتا ہے۔۔الحاص۔ جن تعالیٰ تمہاراسب کاسب مال نہیں چاہتا جا اجرد سے نے کے لیے وہ تمہاری ضروریات میں خرج ہونے کے بعد تھوڑ اخرج کرنے کا حکم کیا ہے۔

الرحان نے سے تمہاری ضروریات میں خرج ہونے کے بعد تھوڑ اخرج کرنے کا حکم کیا ہے۔

اردان فی صداور بارانی زمین میں 'عثر' یعنی دسواں حصہ اور ڈول وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین میں 'فسف عشر' یعنی بیٹواں حصہ اور جہاد میں تو معین بھی نہیں فر مایا ، جتنا تم اپنی خوشی سے کر سکتے ہو کرو۔

میں 'فسف عشر' یعنی بیٹواں حصہ اور جہاد میں تو معین بھی نہیں فر مایا ، جتنا تم اپنی خوشی سے کر سکتے ہو کرو۔

میں 'فسف عشر' یعنی بیٹواں حصہ اور جہاد میں تو معین بھی نہیں فر مایا ، جتنا تم اپنی خوشی سے کر سکتے ہو کرو۔

إِنْ يَسْتَلَكُنُوهَا فَيُحُونُ أَنْ يُعْلُوا وَيُحْرِجُ أَضْعًا كُلُونَ هَانْتُوهُ وَلَاءِ ثُنْ عَوْنَ

لِتُنْفِقُوا فِي اللهِ فِينَكُمُ قَنَ يَجُلُ وَمَن يَجُلُ وَالْكُالِجُولُ عَن تَفْسِمُ

یادر کھوکہ" یہ م لوگ بکائے جاتے ہوکہ خرچ کرواللہ کی راہ میں " تو کوئی تہارا ہے کہ بخل کرے۔ اور جو بخل کرے، تو وہ بخیلی کرتا ہے اپنے حق میں .

والله الغنى وانتم الفقراؤران تتولوا يستبرل قوما غيركم

اوراللدتوبے نیازے،اورتم لوگ أس کے حاجت مندہو۔اورا گرتم لوگ زُوگردانی کرو،تووہ بدل لے گادوسری قوم کوتمہارے سوا،

## ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَفَكَالُكُونَ

مجروه نه بول محتمهاري طرح

(اگرمانگ لے تم سے دہ، پھر بے انداز طلب کر لے تو بخل کرنے لگو گے) اور خوشی کے ساتھ نہ دو گے۔ (اور یہ بخل ظاہر کرد ہے گا تمہاری بدنیتوں کو) اور تمہاری قلبی کدورتوں اور کینوں کو۔ (یادر کو کہ بیٹم لوگ بلائے جاتے ہو کہ خرج کرواللہ) تعالی (کی راہ میں) یعنی مال کی زکو ۃ ۔ یا۔ جہاد کے اسباب میں صرف کرو، (تو کوئی تمہارا ہے کہ بخل کرے، اور جو بخل کر بے تو وہ) دراصل (بخیلی کرتا ہے اسباب میں صرف کرو، (تو کوئی تمہارا ہے کہ بخل کرے، اور جو بخل کر بے تو وہ) دراصل (بخیلی کرتا ہے اسباب میں صرف کرو، (تو کوئی تمہارا ہے کہ وہ کرتا ہے، (اور اللہ) تعالی (تو بے نیاز ہے) تمہار ہے صدفوں اور خرچوں سے۔ (اور تم لوگ اُس کے جاجت مند ہو) اس چیز کے لیے جو اس کے پاس بیں صدفوں اور خرچوں سے۔ (اور تم لوگ اُس کے جاجت مند ہو) اس چیز کے لیے جو اس کے پاس بیں لیے نفعتیں اور کر امتیں۔

توآج ایک فناہوجانے والی چیزدو،اورکل اُس کے عض دی اِلی رہنے والی تعتیں اور برزگیاں لو، اِس واسطے کداُس کے خزانہ رحمت میں کوئی چیز کم نہ ہوگی،اورتم اپنی مرادوں اور مقصدوں کو پہنی جادکے۔ (اور) اب (اگرتم لوگ رُوگردانی کرو) گے اس چیز سے جوتم پر فرض کیا ہے۔۔یا۔ اگر اِنگار کروگے اسلام اور قبولِ احکام سے، (تو وہ بدل وے گادوسری قوم کو تبہار سے سوا) لیمن تم کو ہلاک کرکے تمہاری جگددوسری قوم پیدا فرمادے گاجو بڑے فرما نبرداراور پر ہیزگار ہوں گے، (پھروہ شہوں کے تمہاری طرح)۔

روایت ہے کہ بعض صحابہ نے آپ ایکی سے پوچھا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سلمان فاری آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے، آپ نے اُن کی ران پر ہاتھ مار کر فر مایا، بیاوران کی قوم کے لوگ ۔۔الخقر۔۔اعلاءِ کلمۃ الحق اور دین اسلام کے فروغ وارتقاء کی قوم کے لوگ۔۔یاختر۔۔اعلاءِ کلمۃ الحق اور دین اسلام کے فروغ وارتقاء

کی خدمت رب تعالیٰ جس سے جاہے جب جاہے لے لے۔اور جس کو جاہے اِس نصل سے زیر

اختام سوره محد- ١٦ رجمادي الاخرى سسم اله - مطابق - ١٠٢٠ راير بل ١٠١٠ ء، بروز شنبه

ابتداء سورة الفتح \_\_ يرجمادي الاخرى سسم الصر مطابق \_ و١٠١٧ يريل ١٠١٠ ع، بروزيشنبه







اِس سورہُ مبارکہ کا نام ُ الفتح ' ہے جو اِسی سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سے روایت سے ثابت ہے کہ ہجرت کے چیٹیں برس رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم نے خواب میں دیکھا کہ بعضے صحابہ کے ساتھ آپ مکہ معظمہ کی زیارت کوتشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا ہے۔ صحابہ نے جب سنا، تو سمجھے کہ اِسی سال اِس خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی۔رسول کریم بھی سامانِ سفرتیار کرنے میں مشغول ہو گئے ،اور اِسی سال ماہِ ذیقعدہ میں مدینہ منورہ سے باہرنگل کر عمرہ کااحرام باندھا،اورستر اونٹ قربانی کے لیےا بیے ساتھ لیےاورا کثر اصحاب آ یہ کے ساتھ جلنے پر تیار ہو گئے۔

رسول مقبول کی مکم عظمہ کی طرف متوجہ ہونے کی خبر مکہ کے مشرکوں کو پینچی ۔ زیارتِ خانهٔ خدا ہے آپ کورو کنے کے واسطے سب نے متفق ہوکر مکہ کے باہر آ کرایک مقام کولشکرگاہ تھہرایا۔جبرسولِمقبول کو پیخبرملی تو آپ حدیبیہ میں اُتر ہے اور وہیں تھہر گئے۔ عروہ بن مسعود تقفی رسول اللہ علیہ کے یاس آیا کہ آپ کے آنے کا سبب دریافت کرے، بعداُس کے جلیس کنانی آیا اور معلوم کرلیا کہ حضرت کولڑائی کا داعیہ ہیں ہے، فقط خانهٔ کعبر کی زیارت کی قصد ہے آئے ہیں ، مگر کفارِقریش حمیت جاہلیت پرا کھے اور کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ حضرت رسول مقبول صحابہ سمیت مکہ میں داخل ہوں۔ رسولِ مقبول نے حضرت عثمان کو اُن کے پاس بھیجا۔ کا فروں نے اُن کونظر بند کرلیا اور

اُن کے آل کے خرافشکر اسلام کو پینچی ۔ اِس سب سے بیعت الرضوان واقع ہوئی ۔ کفار بیعت کا حال من کر گھبرائے اور سہیل بن عمر و کو بھیجا، تو رسولِ مقبول اور کفارِ مکہ کے درمیان اِس بات برسلے ہوئی کہ دئی برس تک مسلمانوں اور کا فروں میں لڑائی نہ ہو۔ایک دوسرے سے نہ ظاہر میں تعرض کریں نہ ایک دوسرے کے حلفاء سے معرض ہوں اور یہ بات کھہرگئی کہ اس گلے برس مسلمان آئیں اور عمرہ کی قضاء کے حلفاء سے معرض ہوئیں۔

اورا کثر صحابہ اِس ملکے سے ممگین اور ملول ہوئے اور حضرت ﷺ کے حکم سے اسی مقام حدیبیہ میں آپ کے سرمبارک سے بال جدا کیے گئے ،اور بعضے اونٹ آپ نے وہیں قربان کیے۔بعضے ناہیہء اسلمی کے ساتھ کر کے مکہ معظمہ میں بھیج دیے کہ مقام مروہ میں ذریح کریں اور وہاں کے فقراء ومساکین کوائن کا گوشت تقسیم ہو۔

اورصحابہ نے بھی وہیں سرمنڈائے، بال کوائے اوراپی قربانیوں کے جانور ذکے کیے اور حضرت کے نہیں دن تک حدید یہ میں تو قف فرمایا۔ پھرتے وقت ایک شب یہ سورت نازل ہوئی، اور حضرت کے فرمایا کہ میر ہے صحابیو! آج کی رات یہ سورت ایسی مجھ پر نازل ہوئی کہ میں اسے اس سے زیادہ دوست رکھتا ہوں جس پر آفاب طلوع کرتا ہے۔ پھر سورہ فتح کو صحابہ کے سامنے پڑھا اور اُن کومبارک باددی ۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کومبارک باددی ۔ ایسی مبارک سورہ مبارکہ کو شروع کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ قر آنِ کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں ۔ یا۔ یا کہ میں ۔ یا۔ یہ کون میں ۔ یا۔ یہ کون میں ۔ یا۔ یہ کون میں ۔ یا۔ یہ کرتا ہوں میں ۔ یہ کہ کرتا ہوں میں ۔ یہ کی کرتا ہوں میں ۔ یہ کرتا ہوں میں دیا کہ کرتا ہوں میں دیں میں کرتا ہوں کرتا ہوں میں کرتا ہوں کرتا ہوں

## بسوالله الرَّحلن الرَّحيم

نام سے اللہ کے برامبربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

## اِثَافَتَحَنَالِكَ فَتَعَامُّبِينًا ٥

بے شک ہم نے فتح دے دی تمہیں، روش فتح

(بے شک ہم نے) ملے حدیدیراک (فتح دے دی تنہیں، روش) کھلی ہوئی واضح (فتح)۔ حضور ﷺ سے صحابہ نے بوچھا کہ کیا مکہ ہمارے واسطے فتح کردیا گیا؟ آپ نے جواب

عطافر مایا کہ" ہاں۔" اور درحقیقت سے مسلح بہت فتو آگی ابتداء تھی، اس واسطے کہ جومسلمان مکہ معظمہ میں اپناایمان پوشیدہ رکھتے تھے انہوں نے چھپانا چھوڑ دیا اور کافروں کے ساتھ مجاہدہ کیا۔ اُن کے سامنے قرآن پڑھا اور بہت لوگ مسلمان ہوگئے۔ اور مکہ معظمہ کی فتح کا سبب بھی یہی سلح ہوئی اور اِسی وجہ سے بعضے مفسرین نے اِس آیت کی یقسیر کی ہے کہ ہم فتح کر دیں گے تیرے واسطے مکہ، اور لفظ ماضی لانا تحقیق وقوع کے جہت یہی سلے میں اور بعضوں نے کہا کہ اِس فتح سے مراد خیبراور فدک کی فتح ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔

لَيْغُفِى لَكَ اللهُ مَا تَقَالَ مُونَ دُنْبِكَ وَمَا تَأَخَرُوبِيْرَةً نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ تاكيخش ديتهاري سبب سالله جو پہلے ہوئة ہارے اور جو پچھلے ہیں، اور پوری فرمادے اپن فعت کوتم پر، وَمُهْمِ يَكَ حِمَراطًا مُسْتَقِيْمًا ﴿ وَيَنْصُرُكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْرًا ﴾ وَيَنْصُرُكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْرًا ﴾

اور جَلا تار ہے تہیں سیدھی راہ اور مدوفر مائے تمہاری اللہ، زبردست مدد

پیںاً ہے محبوب! خدا سے بخش طلب کر (تا کہ بخش دے تمہارے سبب سے اللہ) تعالی (جو ہملے ہوئے تمہارے سبب سے اللہ) تعالی (جو ہملے ہوئے تمہارے اور جو بچھلے ہیں)۔ بظاہر خلاف اولی سب کام جوآب کے کمال قرب کی وجہ سے محض صور تاذنب ہیں، حقیقتاً وہ 'حسنات الا ہرار' سے افضل ہیں۔

۔۔ الحقر۔۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد۔۔یا۔۔ اِس آیت کے نزول سے پہلے اور بعد صادر ہونے والے آپ کے وہ کام جومقر بینِ بارگاہِ خداوندی کے شایانِ شان نہیں تھے، اُن کوئن تعالیٰ نے اپنی روائے مغفرت میں پوشیدہ کررکھا ہے، تا کہ سی بے بصیرت اور عقل سے تہی وامن شخص کو بھی آپ کی جا در عصمت پر ہلکا ساواغ بھی نظر نہ آئے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں۔۔ چنانچہ۔۔ امام ابواللیث علیالر حمۃ نے کہا کہ مکا تفک کو سے مراد حضرت آدم اور حضرت حواء کی زلت وخطا ہے، جنہیں حق تعالی نے آپ کی برکت سے بخش دیا، کیونکہ آپ اس وقت اُن کی پشت میں تھے۔ اور ها تکا تھی سے مرادامت کے گناہ جس کوحق تعالی آپ کی شفاعت سے بخشے گا۔ چونکہ آپ امت کے پیشوا اور کا رساز ہیں اور اُن کے شفیع ووکیل ہیں، اس لیے امت کے گناہ کی اسناد آپ کی طرف کردی گئی۔ اِس کے سوابھی بہت سارے اقوال ہیں، گر ہرقول میں اِس بات کا خیال بہر حال رکھا اِس کے سوابھی بہت سارے اقوال ہیں، گر ہرقول میں اِس بات کا خیال بہر حال رکھا

گیاہے کہرسولِ کریم کی چادرِ عصمت پرداغ نہ لگنے پائے۔ اِسی لیے جنہوں نے آیت میں مذکورلفظ ذَرْبِ سے ُ ذنب ِرسول مرادلیا ہے انہوں نے بھی ڈرٹی کومعروف ومتعارف گناہ کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ اور ہرایک مفسر نے اِس آیت کی ایسی ہی توجیہ کی ہے جس کی روشی میں نبی کریم ﷺ کسی گناہ صغیرہ کے بھی مرتکب نہیں گھہرتے۔

اوپر کے بیان سے ظاہر ہوا کہ مذکورہ بالامغفرت خود حضرت بھی کی وُعائے مغفرت کا مخفرت کے بیان سے ظاہر ہوا کہ مذکورہ بالامغفرت خود حضرت بھی کہا گیا ہے کہ فتح سبب غفران نہیں ہے بلکہ ان امور جہاد ہے،غفران کا سبب ہے۔ایک قول یہ بھی ہے کہ فتح سبب غفران نہیں ہے بلکہ ان امور کا سبب ہے جن کا ذکر غفران کے ذکر کے بعد فر مایا گیا ہے، کیکن ان میں غفران عظیم نعمت کا سبب ہے جن کا ذکر غفران کے ذکر کے بعد فر مایا گیا ہے، کیکن ان میں غفران عظیم نعمت مخبی ، تو اُس کو بھی ذکر میں ملا دیا گیا ہے۔اب کلام کا حاصل میہ ہوا۔۔۔جن تعالی نے اپنے محبوب کو فتح وغفران سے نوازا۔۔۔

(اور) بیاس کیے تا کہ اُے محبوب! وہ (پوری فرمادے اپنی نعمت کوتم پر) بہت سے شہر فتح کرکے ۔۔یا۔۔ دین بلند فرماکر۔۔یا۔ نبوت اور سلطنت کو ملاکر۔۔یا۔ شفاعت قبول فرماکر۔(اور چلا تاریخ تہمیں سیدھی راہ) بعنی صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے، (اور مدد فرمائے تمہماری اللہ) تعالی (زبردست مدد) جس میں عزت اور غلبہ ہو۔ یعنی تم اُس مدد کے سبب سے غالب ہو جاؤگے۔ چونکہ سلح حدید بید میں صحابہ کرام بھی دغد غداور تر ددسے خالی نہ تھے، تو حق تعالی فرما تا

ہےکہ۔۔۔

## هُوالَانِ فَي انْزَلَ السَّحِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيْزُدَادُوْ الْمُكَاكَّا وى عبرس نا تاراتسين كودول مي مسلمانول كى تاكه بره جائين الإاليان پر

## مَّمَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّلَوْتِ وَالْرَبُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا عَكِيًّا قَ

ايمان ميں \_اورالله بى كا بے سارالشكرة سانوں اورز مين كا\_اورالله علم والاحكمت والا ب

(وہی ہے جس نے اُتاراتسکین کو دِلوں میں مسلمانوں کے ،تا کہ بڑھ جا کیں اپنے ایمان پر ایمان میں) ، یعنی جس قدراُن کو یقین ہے اُس پر اور یقین زیادہ کریں۔یا۔جو ایمان اصولِ دین کے ساتھ رکھتے ہیں اُسے زیادہ کریں فروعِ شرع پر ایمان لانے کے ساتھ۔ (اور اللہ) تعالی (ہی کا ہے سارالشکر آسانوں اور زمین کا)۔

آسانی لشکر فرشتے ہیں اور زمینی لشکر مؤمنین مجاہدین ہیں۔
پس اُسے ایمان والواجہاد کر واور نصرتِ الہی میں یقینِ واثق رکھو کہ آسان اور زمین کے شکر جس کے ہوں بلکہ کو نمین کے ذرّ ہے جس کے سپاہ ہوں وہ اپنے دوستوں کو شمنوں سے لڑتے وقت جھوڑ نہدے گا۔ (اور اللہ) تعالی (علم والا) ہے، وہ خلق کی صلحتیں جانتا ہے۔ اور (حکمت والا ہے) پختہ کارجو کچھ کرے، از انجملہ ایک کام یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں اس نے سکینہ اُتاردی۔۔۔

لِين خِل الْمُؤْمِنِيْن وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتِ جَنْتِ جَنْتِ مَن مَحْتِها الْا مُهْرُ خُلِدِيْنَ تاكدوافل فرائ المان والے مُرور اور تور توں کو باغوں میں ، کہ بہتی ہیں جن کے نیچ نہریں ، میشد ہے والے فیصا و میکون عَنْهُمُ سِیّا تِنْهِمُ و کان دلك عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا قَ

اُس میں،اوراُ تاردے اُن سے اُن کی بُرائیوں کو۔اور بیاللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔

(تاکہ داخل فرمائے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو) دین میں مضبوط اور عقیدے میں ثابت ہونے کی برکت سے،ایسے (باغوں میں کہ بہتی ہیں جن کے) مکانوں اور درختوں کے (پنچ نہریں)۔ حال یہ ہے کہ (ہمیشہ رہنے والے) ہیں وہ (اس میں)۔ (اور) جنت میں داخل کرنے سے نہریں)۔ حال یہ ہے کہ (ہمیشہ رہنے والے) ہیں وہ (اس میں)۔ (اور) جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی (اتاردے اُن سے اُن کی بُرائیوں کو)، یعنی اُن کی بُرائیوں کا نام ونشان مٹادے تاکہ پاک اور پاکیزہ روضتہ رضوان میں داخل ہوں۔ (اور بیہ) وعدہ اُن کے واسطے (اللہ) تعالی (کے یہاں)

اور پالیزہ روضة رصوان میں داعل ہوں۔(اور میہ) وعدہ ان کے داھے(اللہ) تعالی رہے بہاں)

یعنی تھم الہی میں (بردی کامیابی ہے)۔ اِس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہے کہ وہ لوگ مکر وہات سے بے خوف ہوں گے اور اپنی مرادوں کو پہنچیں گے۔
خوف ہوں گے اورا پنی مرادوں کو پہنچیں گے۔

وَيُعَنِّ بَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّالِيْنَ الظَّالِينَ الطَّلِينَ الطَّالِينَ الطَّالِينَ الطَّالِينَ الطَّالِينَ الطَّالِينَ وَالمُسْرِكِينَ وَالمُسْرِكِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا السَّلِينَ وَلَا السَّلِينَ وَلَيْنَ وَلَا الْمُسْرِكِينَ وَاللَّهُ وَلَا السَّلَالَةِينَ وَلَا السَّلِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلِينَ وَلَا السَّلِينَ وَلَا السَّلَالَةِ وَلَا السَّلَالَةِ وَلَا السَّلَالَةِ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَاللَّهُ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالَةِ وَلَا السَّلَالِينَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَلَيْعِلْ السَّلَالِينَ وَلَا السَّلَالِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَاللَّهُ وَلِينَا السَّلَالِينَ وَلْمُلْلِينَ وَلَا السَّلْمُ اللَّهُ وَلَالْمُلْكِنِينَ وَلَالْمُلْكِينَ وَلْمُلْكِينَا وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا لِلْمُلْكِينَ وَلَا السَّلَالِينَالِينَا وَلَا السَّلَالِينَا وَلَالْمُلْكُولُ وَلَاللَّهُ وَلِينَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا السَّلِينَ وَلَا السَّلِينَ وَلَا السَّلِينَا وَلَا السَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِّينَا السَّلَالِينَا السَّلَالِينَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بِاللهِ طَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ

الله ہے بدگمانی ۔ اُنہیں پر ہے بدی کا چکر۔اورغضب فرمایااللہ نے اُن پراور پھٹکاردیا اُنہیں،

واعد لهم حهاي وساء في معيران في المحافية وساء في معيران في المحاف المورية المركة المر

(اور)اں لیے کہ (عذاب دے منافق مُر دوں اور عورتوں کو) جو مدینہ میں ہیں، (اور مشرک مردوں اور عورتوں کو) جو محے میں ہیں۔اور بیسب کے سب (رکھنے والے) ہیں (اللہ) تعالیٰ (ہے برگمانی)۔

یعنی اسداور غطفان کے مشرک لوگ اور بعضے منافقوں نے گمان کیا تھا کہ رسول مقبول جو صدیبہ جاتے ہیں وہاں قتل ہوجا ئیں گے، مدینہ میں صحیح سلامت پھر کرنہ آئیں گے اور آپ کالشکر بسیا ہوجائیں گے۔ مدینہ میں صحیح سلامت پھر کرنہ آئیں گے اور آپ کالشکر بسیا ہوجائے گا۔ حق تعالی اُن بدگمانوں کے تعلق سے فرمایا اللہ کہ تعالی (انہیں پر ہے بدی کا چکر)، یعنی یہ لوگ خود مغلوب ہوں گے۔ (اور خضب فرمایا اللہ) تعالی (نے اُن پر اور پھٹکار دیا انہیں) یعنی اپنی رحمت سے دُور کر دیا۔ (اور تیار کررکھا ہے اُن کے لیے جہم۔ اور کتنا کہ اے پھرنے کا محمکانہ) یہ دوز خ۔

## وبله جُنُودُ السّلوتِ وَالْارْضِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللّهُ عَن يُزَّا حَكِيًّا ق

اوراللہ ہی کے بیں سار کے شکر آسانوں اور زمین کے۔اوراللہ زبردست حکمت والا ہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ (ہی کے لیے بیں سار کے شکر آسانوں اور زمین کے )۔سب اس کے مملوک اور مین کے )۔سب اس کے مملوک اور مین ہیں۔ اور سخر بیں ، جیسے لشکر اینے سردار کے مطبع ہوتے ہیں۔

اوریہ بات مکر رفر مانامؤمنوں کے ساتھ وعدہ ہے تاکہ نصرتِ الہی پرقوی دِل رہیں اور منافقوں اور مشرکوں کے واسطے وعید ہے، تاکہ تکذیب ربانی سے ڈریں۔ (اور اللہ) تعالی (زبر دست حکمت والا ہے) یعنی اپنے ہرتھم میں غالب ہے اور دانا ہے اُس چیز میں جو تھم فرما تا ہے۔

## اِتَّالَسُلْنُكُ شَامِلًا وَمُبَشِّرًا وَنَنِيرًانَ

بِشَک بھیجاہم نے تم کوچشم دیدگواہ،اورخوشخری دینے والا،اورڈرسنانے والاہ

(بِ شک بھیجاہم نے تم کوچشم دیدگواہ) تیری امت کے اقوال وافعال پر،اورا پنی وحدائیت پر۔
چونکہ نورمحری ﷺ اقال مخلوق ہے،اوراس کی اقرابت اضائی نہیں بلکہ حقیق ہے۔اس لیے
کرتخلیق نورمحری سے پہلے کس مخلوق کا وجود نہیں تھا۔ بلکہ۔ساری مخلوقات کی اصل نورمحری ہیں تھا۔ بلکہ۔ساری مخلوقات کی اصل نورمحری ہیں ہیں ہے۔ ای حقیقت کوخود حضور ﷺ نے یوں ظاہر فرمایا،"سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے

میرے نورکو پیدا فرمایا اور ساری مخلوق میرے ہی نورسے پیدا فرمائی گئی ، اور میں اللہ تعالیٰ کے نورسے ہوں "یعنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے میرے واسطے سے فیض لے رہی ہے اور میں خدا سے براور است فیض لے رہا ہوں۔

ای اولیت کی بنیاد پر حضور کی سے قرآن کریم میں یہ کہلایا گیا کہ اگر بالفرض خدائے مہر بان کا کوئی بیٹا ہوتا، تو اُس کاسب سے پہلا بجاری میں ہوتا، اس لیے کہ سب سے پہلی مخلوق میں ہوں۔ قصہ مخضر۔ جب 'نور محمدی' پیدا ہوا، تو اس وقت کوئی دوسری مخلوق تھی ہی نہیں، تو اُس نور نے کیاد یکھا؟ بلا شبہ واحد کود یکھا اور اُس کی وحدا نیت کود یکھا۔ اُحد کود یکھا اور اُس کی اُحدیت کود یکھا۔ اُحد کود یکھا اور اُس کی بے مثلی دیکھی، تو محمد رسول اللہ کھی اُحدیت کود یکھا۔ اُحدیت کود یکھا۔ آب کھی۔ آپ کے سواسارے گواہوں کی گواہی آپ ہی کی گواہی پر جا کہ رہوتی ہے۔ جیسے کہ من کر گواہی دینے والوں کی گواہی اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دیکھے والے کی گواہی سے اُس کی تھدیق وتا سُدید ہوجائے۔

ب ب وضاحت ہے ہی بات بھی ظاہر ہوگئی، چونکہ حضور ﷺ اوّل مخلوق ہیں تو جو بھی عدم سے وجود میں آتا گیا، نورمحری اس کا مشاہدہ کرتار ہا، تو وہ شاہر کا ئنات بھی ہوگیا۔

(اور) اُس کے سوا (خوش خبری وینے والا) بنایا، خاص کر کے ان کوجن کے دِل پرسکینہ نازل ہوئی۔ (اور ڈرسنانے والا) بنایا، خاص کر کے ان لوگوں کوجنہوں نے بُرا گمان کیا۔ پس اُ ہے ہمارے موئی۔ (اور ڈرسنانے والا) بنایا، خاص کر کے ان لوگوں کوجنہوں نے بُرا گمان کیا۔ پس اُ ہے ہمارے حبیب! تم اپنی امت سے کہوکہ خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے واسطے میر ابھیجا جانا اس واسطے ہے۔۔۔۔

# لِتُوفِوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَيِّرُونَهُ وَتُوقِيُ وَكُو وَلُمْ وَتُسَبِّحُونَهُ بُكُرَةً وَاصِيلًا ٥

تا كهتم لوگ مان بى جاؤاللداوراً س كےرسول كو،اورتعظيم كروان كى ،اورتو قيركروان كى ،اور پاكى بولواس كى مبح وشام

و تاكم الوك مان بى جاؤالله) تعالى (اورأس كےرسول كو،اورتعظيم كروأن كى اورتو قيركرو

اُن کی) اس لیے کہآپ کی تعظیم حقیقت میں تعظیم حق ہے۔ (اور پاکی بولو) بعنی پاکی کے ساتھ یاد کرو (اس کی صبح وشام)۔۔یا۔اُس کے لیے نماز پڑھو صبح وشام۔

اس آیت کی تفسیر یوں بھی کی گئی ہے کہ ---

بیرسول کی بعثت اس لیے ہے" تاکہتم تقید بی کرواللہ کی بعنی وحدانیت کے ساتھ اُس پر ایمان لاؤ،اورتقید بی کرواس کے رسول کی اُس دعوے میں جووہ کرتا ہے،اورتقویت دواُس کے دین

کواور بزرگ رکھواس دین کے حکم کو،اور پاکی کے ساتھ یاد کرواُ سے۔۔یا۔۔اس کے واسطے نماز پڑھ صبح وشام۔"

ات الزين يبايعونك المايبايعون الله يك الله فوق ايويمة

فَكُنَّ ثُكُفَ فَإِنْهَا يَنْكُفُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنَ أَوْفَى بِمَاعْهِلَ عَلَيْ اللهَ

توجس نے عہد علیٰ کی ، تو وہ عہد علیٰ کرتا ہے اپنے بُر ہے کو۔ اور جس نے پورا کردیا جس پرعہد کیا تھا اللہ ہے ،
مر وجر فی ایجرا عظیما ع

توجلددےگا أے برا اثواب

اُے محبوب! (بے شک جو بیعت کریں تمہاری) حدیبیہ وغیر ہامیں (وہ بیعت کرتے ہیں اللہ) تعالیٰ (ہی کی)،اس واسطے کہ بیعت سے مقصود وہی ہے اور بیعت اُسی کی رضا مندی ڈھونڈ ھنے کو ہے۔ کو ہے۔

(اللہ) تعالیٰ ( کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں کے اوپر ہے )، لیعنی قوت اللہ کی اپناوعدہ وفا کرنے میں کہ وہ ثوابِ آخرت ہے۔

--1--

پیمبر کی نفرت کے باب میں اُن کے ہاتھوں پر ہے عہدوفا کرنے،

--1--

رسولِ مقبول ﷺ کی نصرت اور موافقت کرنے میں۔ معالم میں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ بیعت کے وقت رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور پک اللہ اُن کے ہاتھوں پرتھا بیعت لینے اور بیعت کرنے میں۔

(توجس نے عہد تھنی کی) اور اپنے عہد کوتوڑا (تووہ عہد تھنی کرتا ہے اپنے کرے کو) اس کیے

كەأس كاخرراسى كوپىنچىگا-

اہ سروا کا دیا ہے کرنے والے کی طرف پھرتی ہیں: ا۔ مکر، ۲۔ ظلم اور ۳۔ عہد شکنی۔ مکار، تین چیزیں اپنے کرنے والے کی طرف پھرتی ہیں: ا۔ مکر، ۲۔ ظلم اور عہد شکنی اپنے مکر وظلم اور عہد شکنی کے ضرر کا خود ہی شکار ہوجاتے ہیں۔ فالم اور جہد شکل اور عہد کیا تھا اللہ) تعالیٰ ہشت (اور جس نے پورا کردیا جس پر عہد کیا تھا اللہ) تعالیٰ ہشت

مين (أسے براثواب)۔

روایت ہے کہ جب رسولِ مقبول سلی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وہلم عمرہ کی نیت سے مکہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے، تو بعضے دیہا تیوں کو جیسے اسلم، جہینہ، مزینہ، غفار اور اشجع قبیلے والوں کو آپ نے مکتوب تحریر فرمایا کہ اِس سفر میں میری موافقت اور مرافقت کرو، وہ قریش کے ساتھ لڑنے سے ڈر ہے اور بہانہ کر کے بیچھے رہ گئے ۔ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کوخبر دی کہ جب مدیخ میں تم پہنچو گے ۔ تو۔۔

سيقول لك المحكفون من الرغراب شغلتنا أموالنا والهدون المكون المحكفون من الرغراب شغلتنا أموالنا والهدون في المحكفون من الرغراب شغلتنا أموالنا والهدون في المحكفون في تقريف المحتمد المح

كَمُولِكُ كَكُمْ مِن اللهِ شَيْعًا إِن الرَادِ بِكُمْ صَرَّا الْوَادِ بِكُمْ لَهُمَّا اللهِ اللهِ اللهُ كَا مَا يَا اللهُ اللهُ كَا مَا يَا اللهُ اللهُ كَا مَا يَا اللهُ اللهُ اللهُ كَا مَا يَا اللهُ الل

بَلُ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرًا

بلكهالله جو بچھ كرتے رہے ہواس سے خبر دار ع

(اب کہیں گے تہمیں جو پیچےرہ گئے تھے گنوار کہ پھنسائے رکھا ہم کو ہمارے مال اور ہمارے اپنوں نے)۔ یعنی ہمارے مالوں کا کوئی نگہبان نہ تھا، تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ لاحق ہوگیا کہ ہماری عدم موجودگی میں ہماری عدم موجودگی میں ہماری عدم موجودگی میں ہماری اول دکا کوئی نگراں اور سر پرست نہ رہ جائے گا، اور وہ بیکسی کے سبب سے بے برگ اور بے نوا ہماری اولاد کا کوئی نگراں اور سر پرست نہ رہ جائے گا، اور وہ بیکسی کے سبب سے بے برگ اور بے نوا

ہو کے رہ جائے گی۔ (تو مغفرت کی دُعا سیجیے ہمارے لیے) اِس بات میں کہ ہم پیچھے رہ گئے اور آ کی رفاقت میں حاضر نہیں رہے۔

(بولتے ہیں) یہ عذر کرنے والے (اپنی زبانوں سے جونہیں ہے اِن کے دِلوں میں) یعی اِن کی یہ یہ اِن کے دِلوں میں) یعی اِن کی یہ عذر خوائی اور مغفرت طلی زبانی ہے اور اِن کے دِل کو نداس کی کچھ نجر ہے نداس کا کچھ اثر ہے ول سے وہ خوب بجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہانہ بازی ہے ۔ تو اَے مجبوب! اُن کی عرض کے جواب میں اُن سے (پوچھو کہ پھرکون مجال رکھتا ہے تہمارے لیے اللہ) تعالی (کے آگے کچھ اگرائس نے چاہا تہمیں اُن سے (پوچھو کہ پھرکون مجال رکھتا ہے تہمارے لیے اللہ) تعالی (کے آگے کچھ اگرائس نے چاہا تہمیں بیا نے کو یا اُس نے چاہا تہماری بنانے کو)۔

یعن اُے منافقو! تم نے اپنے اموال اور گھروں کو ضرر سے بچانے کی فکر کی ،اور اللہ اور اُس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔اور تم اپنے اموال اور گھروں کی حفاظت کی خاطر گھروں میں بیٹے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرر پہنچانا جا ہے، تو تمہارا گھروں میں بیٹھناتم کو اللہ کے ضرر سے بچانہیں سکتا۔

--یا-یتم اس لیے گھروں میں بیٹے رہے کہتم کومسلمانوں کے ساتھ جہادنہ کرنا پڑے،اور تہرار یہ خیال تھا کہ تہرارے گھرتم کو دشمن سے بچالیں گے۔اگر بالفرض تم نے وُنیا میں اپنے آپ کو خطرے سے بچالیا، تو اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی بنا پرتم کو آخرت میں جوعذاب ہوگا، اُس سے تم کیسے نے سکو گے؟ تم جوعذر پیش کرتے ہو وہ صحیح نہیں، (بلکہ اللہ) تعالی (جو پچھ کرتے رہتے ہو اُس سے خبر دار ہے) اور تہرار نے تمام کا موں کی خبرر کھنے والا ہے۔

بل ظننه أن كن يَنفل الرّسُول والمؤمنون إلى المليم أبدًا ورين

بلكة سمجه عقم كر "برگزندكو ئيس كرسول اور سلمان لوگ اپنوا كل طرف بهي، "اور سنواردي كئ هي الكه سمجه عقم كرد به و محمود و محمد المحمد و معمد المحمد و محمد و م

یہ بات تمہارے دلول میں ، اور رکھ لی تھی تم نے بدگمانی ۔ اور تم برباوہ ونے والے لوگ تھے۔

(بلکہ) صحیح بات یہ ہے کہ (سمجھے تھے تم کہ ہرگز نہ کو ٹیمن کے رسول اور مسلمان لوگ اپنے اپنوں کی طرف کی طرف اپنوں کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کو ٹیمن سکیں گئے۔۔ جنانچہ۔۔ منافقین کہدر ہے تھے کہ رسول اور مؤمنین بھی بھی اپنے گھر کی طرف کو ٹیمن سکیں گے۔ آپ کھی اپنے اصحاب کے ساتھ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور اب بھی کو ٹیمن سکیں گئے۔ آپ کھی اور اب بھی کا

اپس نہ آسکیں گے،اور بینفاق اُن کے دِلوں میں راسخ ہو چکا تھا۔اوران کا بیرُرا گمان تھا کہ اللہ اپنے سول کی مدنہیں کرےگا،اورتم ہلاک ہونے والےلوگ تھے۔

(اورسنواردی گئی می بات تمهارے دلول میں اور رکھ لی تقی تم نے بد کمانی)۔ یعنی شیطان نے

بغیراوراُن کے اصحاب کے نیست و نابود ہوجانے کا خیال تمہارے دِلوں میں راسخ کردیا تھا، اور دینِ غیراوراُن کے اصحاب کے نیست و نابود ہوجانے کا خیال تمہارے دِلوں میں راسخ کردیا تھا، اور دینِ غداکے باطل ہوجانے اور ملتِ اسلام کے بے بنیا د ہوجانے کا تمہیں یقین ہوگیا تھا۔ اور تم نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ مشرکین، رسول اور اصحابِ رسول کوئل کرڈ الیں گے اور اب آپ کی مدینہ واپسی نہ ہوسکے گی۔ اپنی اِس نیت (اور) عقیدے کی خرابی سے (تم برباد ہونے والے لوگ تھے)۔

# وَمَنَ لَمُ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَدُنَّ اللَّهْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَدُنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَدُنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن ال

اورجس نے نہ مانااللہ اورائی کے رسول کو ، تو ہم نے تیار کرر کھی ہے کا فروں کے لیے دبکتی آگ۔ سنو (اور) یا در کھو! کہ (جس نے نہ مانااللہ) تعالی (اورائس کے رسول کو) اور خداور سول کے تھم کی دِل سے تقید بی نہیں کی (تو ہم نے تیار کرر کھی ہے) اُن (کا فروں کے لیے د بکتی آگ)۔

## وَ لِلْهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْارْضِ وَالْارْضِ لِيَغُورُ لِيَنَ يَشَاءُ وَيُعَرِّبُ

اوراللہ، ی کی ہے شاہی آسانوں اورزمین کی۔ بخشے جسے جا ہے اور عذاب دے

## مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠

جے جا ہے۔ اور اللہ غفور رحیم ہے۔

(اور) الله تعالی کوعذاب دینے۔یا۔مغفرت فرمانے سے کون روک سکتا ہے، اس لیے کہ (الله) تعالی (بی کی ہے شابی آسانوں اور زمین کی ) علوی اور سفلی امور سب اُسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ (بخشے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے )۔اگر وہ چاہے تو ہڑے گناہ پرسز ادے۔ (اور الله) تعالی (غفور رجیم ہے) یعنی تو ہہ کرنے والوں کو اور اگر چاہے اور اُن پرمہر بان ہے۔

منقول ہے کہ رسول مقبول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم ذی الجے لاھے میں حدیبیہ سے پھرے اور محرم مے ھیں جنگ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اور حکم ہوا کہ جوکوئی حدیبیہ میں حاضر تھا وہی

اس لڑائی میں چلے، اُس کے سوا اور کوئی ہمراہ نہ ہو۔ اور جب عزم بالجزم ہوا، تو مخالف بولے کہ اجزم ہوا، تو مخالف بولے کہ اجازت دیجیے تا کہ ہم بھی ساتھ دیں اور خیبر میں آئیں۔۔ چنانچے۔۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔۔

سيفول المخلفون إذ الفطكفي إلى معان والتأخن وها ذروا المسيفول المخلفون المعان المؤلف المراب المعان المراب المعان المراب المعان المراب المعان المراب ا

قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحْسُدُونَنَا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحْسُدُونَنَا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحْسُدُ وَنَنَا اللَّهُ مِنْ فَيَعَلَّمُ وَنَنَا اللَّهُ مِنْ فَيُعَلِّمُ وَنَنَا اللَّهُ مِنْ فَيُعَلِّمُ وَنَنَا اللَّهُ مِنْ فَيَعَلَّمُ وَنَنَا اللَّهُ مِنْ فَيَعَلَّمُ وَنَنَا اللَّهُ مِنْ فَيُعَلِّمُ وَنَنَا اللَّهُ مِنْ فَي مِنْ فَي مُن اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَي مُن اللَّهُ مِنْ فَي مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّا لَمُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ

فرماچا الله پہلے ہے۔ "تواب کہیں گے کہ" بلکتم صدر کھتے ہوہم ہے۔ " بکا گانوا لا یقفہوٹ الا گلیالاہ

بلكه وه بجهة بي نبيس ، مُركم

(اب کہیں گے جو پیچے بیٹھ رہے تھے) لیمن وہ گنوارلوگ جن کا ذکراو پر ہو چکاہے، جنگ حدیبہ کے موقع پر جواپنے گھرول ہی میں بیٹھے رہ گئے تھے، (جہاں چل پڑے تم اموال غنیمت کی طرف کہ لے لئے آئے اس وقت وہ منافقین خوا ہش ظاہر کریں گے (کہ ہمیں آزادی دو کہ ہم بھی چلیر تمہارے ساتھ)۔ اُس وقت وہ منافقین خوا ہش ظاہر کریں گے (کہ ہمیں آزادی دو کہ ہم بھی چلیر تمہارے ساتھ)۔ یہ خالف لوگ (چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ) تعالی (کے وعدہ کو) لیمن اللہ تعالی کے اُس تھم کو کہ اہل حدیبہ کے سوااورلوگ اِس لڑائی میں نہ جا کیں۔ اِن سے (کہدو کہ ہم گرنہیں چل سکتے تم ہمارے ساتھ۔ایہ ای فرما چکا ہے اللہ) تعالی (پہلے سے)۔ لیمن ہمارے مدینے میں چنچنے سے سکتے تم ہمارے ساتھ۔ایہ ای فرما چکا ہے اللہ) تعالی (پہلے سے)۔ لیمن ہمارے مدینے میں چنچنے سے سکتے تم ہمارے ساتھ۔ایہ اور اپنی عرض پیش کرنے سے پہلے۔

( تواب کہیں گے کہ بلکہ تم حسدر کھتے ہوہم سے ) تا کہ غنیمت میں ہم تمہارے شریک نا ہوں۔اورا بیانہیں ہے جبیبا کہ خالفین کہیں گے، ( بلکہ وہ سجھتے ہی نہیں گرکم )۔

اُن کوشر کت جہاد ہے رو کئے کی خاص وجہ یہ ہے کہ مسلمان جوحد یبیہ ہے خالی ہاتھ واپس آئے تھے اُس کی تلافی اور تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خیبر کی غلیموں کا وعدہ فرمایا تھا تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ جن لوگوں نے محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عظیما کی رضا کے لیے سفر کی مشقتوں اور کفار کے ظاہری دباؤ کو برداشت کیا، ان کوآخرت میں جواجرعظیم کے لیے سفر کی مشقتوں اور کفار کے ظاہری دباؤ کو برداشت کیا، ان کوآ خرت میں جواجرعظیم کے گاوہ توالگ ہے، اللہ تعالی انہیں دُنیا میں بھی محروم نہیں رکھے گا، اور اُن کواس سفر کے بدلہ میں خیبر کی علیمتیں عطافر مائے گا۔ حق تعالیٰ کی اِس حکمت بالغہ کو منافقین سمجھنے سے قاصر رہے اور اپنی کم عقلی اور بے شعوری کا مظاہرہ کردیا۔

ثقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجُرًا حَسَنًا \*

۔ کہ جہاد کرواُن ہے، یاوہ مسلمان ہوجا ئیں۔اباگر کہامانو گے،تو دے گاتمہیں اللہ احیحا ثواب۔

وَإِنْ تَتُولُوا حَمَا تُولِيَتُهُ قِنْ قَبْلُ يُعَرِّبُكُمْ عَنَا بَالِيًا ١

اورا گر پھر گئے تم جیسا کہ پھر گئے تھے پہلے، تو دے گاتمہیں د کھوالا عذاب "

اَ مِحبوب! ( كهددو پيجهره جانے والے گنواروں سے، كماب بُلائے جاؤگے تم سخت جنگجو

وم کی طرف کے۔

جنگجوقوم ہے کیامراد ہے؟ اُس کے متعلق چندا قوال ہیں:

﴿ ﴾ ۔ ۔ اہل یمامہ: مسلمہ کذاب کے متابعوں میں ہے۔

﴿٢﴾ ۔ عرب کے وہ قبیلے جونبی کریم علیالتحۃ والتسلیم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

﴿ ٣﴾ ۔۔ ہوازن اور غطفان جنہوں نے آپ کی حیات میں حنین کے میدان میں جنگ کی ۔

﴿ ﴾ \_ \_ بعضوں نے کہا کہ فارس اور روم کے لوگ مراد ہیں ۔

آیت کا خلاصه مطلب بیہ ہے کہ تم کو برا لے لڑنے والے لوگوں سے لڑنے کو بلائیں گے۔

تا (كم) تم (جہادكروأن سے يا) دوسرى شكل بيہ كد (وهمسلمان بوجائيں) -اكربيلوگ

مرتد۔یا۔مشرک ہوں تو اُن کا حکم قل ہے۔۔یا۔اسلام ۔اورا گراُن کے سوااہلِ کتاب ہوں تو اُن کا

عم المرابيب. عم المرابيب.

اوراس تقذر پراسلام انقیاد کے معنی میں ہے۔

(اب اگرکہا مانو کے ) اُس کا جوتم کوان لوگوں سے لڑنے کے لیے بُلانے والا ہے، (تودے

كالتهبي الله) تعالى (اجها ثواب) دُنيا مين غنيمت اور عقبي مين جنت \_ (اورا گر پهر گئيم ، جيسا كه

ويراز

پھر گئے تھے پہلے) سفرِحد بیبیہ کے موقع پر، (تودے گاتہ ہیں دکھوالاعذاب)۔ مخالفوں کے حق میں جب بیسب وعیدیں واقع ہوئیں توضعیف عاجز مسلمانوں نے اندیشہ کیا کہ ہم عاجزی اورضعف کی وجہ سے جہاد میں نہیں جاسکتے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ توبیآ بت نازل ہوئی کہ۔۔۔

كيس على الدعلى حرج ولاعلى الدعرج حرج ولاعلى التريض حرج

نہیں ہے کوئی جُرم اندھے پر،اورن لنگڑے پر،اورنہ بھار پر۔

وَمَنَ يُطِحِ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

اور جو کہامانے اللہ اور اُس کے رسول کا ، داخل کرے گا اُسے باغوں میں ، بہتی ہیں جن کے نیچنہریں۔

وَمَنَ يَبُولَ يُعِذِّبُ عَدَابًا لِيُعَاقَ

اور جو پھر جائے گا، دے گا اُسے دکھ والاعذاب

(نہیں ہے کوئی جرم اندھے پراور نہ کنگڑے پراور نہ بیار پر)، لیعنی یہ معذورین اگراڑائی پر نہ جا کیں تو اُن پر کوئی گناہ نہیں۔ (اور جو کہا مانے اللہ) تعالی (اور اُس کے رسول کا) جہاد وغیرہ میں، (داخل کرےگا) حق تعالی (اُسے باغوں میں بہتی ہیں جن کے) مکانوں اور درختوں کے (پنچے نہریں۔ اور جو پھر جائے گا) خدا درسول کے حکم ہے، (دے گا اُسے) اللہ تعالی (دکھ والا عذاب) جس کی تکیف تمام ہی نہ ہو۔

اورسب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ معذبین ایک طرف خداکی مخالفت کے سبب دیدارِ خداوندی سے محروم رہیں گے، تو دوسری طرف رسول کی مخالفت کے سبب شفاعت رسول سے بھی محروم رہیں گے۔ نعوذ باللہ من الحرمان۔ اِن محروم یوں سے خداکی پناہ۔ منقول ہے کہ جب آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہم صدیبیہ میں اُترے، تو آپ نے حراش بن امیہ بنا کہ محکمہ میں بھیجا، تا کہ اہل مکہ کو یہ بات بتادیں کہ رسول اللہ بھی عمرہ کے واسطے آئے ہیں لڑنے کے اراد ہے پرنہیں۔ اہل مکہ نے حراش بھی کو داخل ہونے اور بات کرنے سے روکا، تو آنخضرت نے دوسری بار حضرت عثمان ذوالنورین بن کے کہ کو بھیجا، تو کا فروں کے انہیں مکہ میں نظر بند کر لیا اور اُن کے تل کی خبر مشہور ہوئی تو رسول اللہ بھی نے اصحاب کو بلایا۔ یہ لوگ سے قول کے مطابق پندرہ سوہیں آدی تھے۔ اُن سب نے اِس بات پر بیعت بلایا۔ یہ لوگ سے قول کے مطابق پندرہ سوہیں آدی تھے۔ اُن سب نے اِس بات پر بیعت

کی کہ قریش کے ساتھ قال کریں اور لڑائی سے منہ نہ پھیریں۔

آنحضرت کے نیچے بیٹے ہول کے درخت کے نیچے بیٹے تھے۔ کشاف میں ہے کہ حضرت جب درخت کے نیچے بیٹے ہوئی ایک شاخ آپ کی پشت مبارک پر جھک پڑی۔ عبداللہ معقل کے بیٹے ہیں کہ میں کھڑا تھا حضرت کھی کے سرمبارک کے قریب اُس شاخ کو ہاتھ سے پکڑ کر پشت پر سے میں نے اٹھا یا اور صحابہ نے بیعت کی قبل کرنے اور قبل ہوجانے پر کہ ہم ہرگزنہ بھا گیں گے۔ حضرت کھی نے فرمایا کہتم آج تمام زمانہ کے لوگوں سے بہتر ہو۔ معالم میں حضرت جابر سے منقول ہے کہ رسول اللہ کھی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اُن میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا، اور اس بیعت کو درخت کے نیچے بیعت کی اُن میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا، اور اس بیعت کو بیعت رہنے والوں سے راضی ہوا ، بیعت کہ وہ فرد فرد فرما تا ہے۔

كَفْنُ رَضِى الله عن المُوَمِنِين إذ يبابِعُونك تَحْت الشَّجري فعلم يقينا ضرورراضى موكيا الله سلمانوں سے جب بيعت كررے تھے تہارى درخت كے نيج ـ تواُسے معلوم تفا

مَانِى قُلْوَبِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَا بَهُمُ فَقَا قَرِيبًا ﴿

جو کھان کے دِلوں میں ہے، پھرا تاری تسکین اُن پر،اور ثواب دیا اُنہیں جلد فتح پانے کا

وَّ مَعَانِمَ كِثِيرَةً يُأَخُنُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيًّا ١٠

اور بہت سامال غنیمت جس کووہ لوگ لیں۔اوراللہ زبردست حکمت والا ہے۔

(یقیناراضی ہوگیااللہ) تعالی (مسلمانوں سے) یعنی بیعت کرنے والے صحابہ سے، (جب بیعت کررہے تھے تہاری) ببول کے (درخت کے بیچے ۔ تو اُسے) یعنی حق تعالی کو (معلوم تھا جو پچھ اُن کے دِلوں میں) اخلاص ووفا اورصد ق وصفا (ہے۔ پھرا تاری تسکین) اور آ رام (اُن پراور تو اب دیا انہیں جلد فتح یانے کا)۔ فیکھا توری کیا سے مراد خیبر کی فتح ہے۔۔یا۔ مکم عظمہ کی ۔یا۔ ہجری۔ دیا انہیں جلد فتح یانے کا)۔ فیکھا توری کیا سے مراد خیبر کی فتح ہے۔۔یا۔ مکم عظمہ کی میں خیبر وغیرہ کے یہود (اور بہت سامال غنیمت جس کووہ لوگ لیس) نفذ وجنس اور باغ ومکان کی شکل میں خیبر وغیرہ کے یہود سے۔ (اور اللہ) تعالی (زبر دست) ہے یعنی غالب اور اینے دوستوں کو غلبہ دینے والا ہے۔ اور شمت والا ہے) یعنی عمر کرنے والا ہے۔شمنوں کے مغلوب ہونے کا۔۔ادر۔۔

وعدكم الله مغانه كثيرة تأخن ونها فعجل لكم هذبه وكف أيبى وعده دیاتمہیں اللہ نے بکثر تغیمتوں کا کہ لیتے رہو گے جنہیں، پھرجلدی فرمادی تمہارے لیے اُس کی ،اورروک دیا التَّاسِ عَنْكُو وَلِتَكُونَ ايَ لِلنَّوْمِنِينَ وَهُدِيكُمْ مِرَاطًا مُّسْتَقِيًّا فَ لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے۔اور تا کہ ہوجائے نشانی مسلمانوں کے لیے،اور چلا تارہے تم لوگوں کوسیدھی راہ • ( وعدہ دیا تنہیں اللہ) تعالیٰ (نے بکثرت غلیمتوں کا)روم اور فارس کے شہروں میں ، بلکہ تمام عالم کےاطراف میں (کہ لیتے رہو گےجنہیں) قیامت تک، جب جب اہلِ اسلام اوراہلِ كفر كى جنگ ہوتی رہے گی۔ (پھرجلدی فرمادی تمہارے لیے اس کی) یعنی خیبر کی سیمتیں تم کوجلدعطافر مادی۔ (اور روک دیالوگوں کے ہاتھوں کوتم سے )، لینی اہلِ خیبراور اُن کے حلفاء کہ بنی اسداور غطفان تھے۔ یہاں تک کہ یہود کے حلفاء بھی سب کے ہاتھتم سے مقابلہ کرنے سے کوتاہ ہو گئے،اور کوئی بھی دست درازی کامظاہرہ نہ کرسکا۔۔ چنانچہ۔۔ڈرکرکوئی سامنےلڑائی کے لیے نہ آسکااور تمہارے خوف سے قلعہ بند ہو گئے ، یہاں تک کہتم اُن سے پیچے وسالم بجے۔ (اور) خیبر کی غنیمتوں کو جلد از جلد تنہیں اس لیے عطا فرمادیا گیا، (تا کہ ہوجائے نثانی مسلمانوں کے لیے) فتح خیبر کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا قول سے ہونے پر۔۔یا۔عنیموں کے وعدہ میں اللہ جل شانہ کی بات سے ہونے پر، لیعنی تا کہ خداور سول کے وعدے کی سیائی ہرایک پر ظاہر ہوجائے، اور کفار بھی دیکھ لیں کہ خداور سول نے فتح وغنیمت کے تعلق سے جوار شادفر مایا وہی بالکل سیج ثابت ہوا۔ (اور) مذکورہ بالا بعیل میں نشانی ہونے کے سوا، یہ بھی حکمت تھی کہ تا کہ (چلاتارہے تم لوگوں کوسیدهی راہ)۔اوروہ تو کل کی شاہراہ ہےاور فضل از لی پریقین اوروثو ق کرنااور لطف کم بیز لی پر کام چھوڑ نا ہے۔ ارباب سراس بات يربي كه جب حضرت رسول اكرم على في سفر حديبيا سے مراجعت فرمائى تووعده: وَأَنْ المُحْمَدُ فَتَحَيّا كُورِينًا اورثواب ديانبين جلد فنح يانے كا\_\_\_\_كم كے مطابق جنگ خیبر کا سامان کیا اور ایک ہزار جار "سوآ دی کے ساتھ مدینه منورہ سے باہرتشریف لا کرخیبر کے قلعوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منزل صہبا' سے مرحبہ' کی راہ پرروانہ ہوئے۔ایک

لاکرخیبر کے قلعوں کی طرف متوجہ ہوئے اور'منزلِ صہبا' سے'مرحبہ' کی راہ پرروانہ ہوئے۔ایک صبح کو'وادی حرضہ' کی راہ پرروانہ ہوئے۔ ایک صبح کو'وادی حرضہ' کی راہ سے خیبر یوں کے قلعوں کے درمیان میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ جس طرح بیلچہ وغیرہ کھیت اور باغ درست کرنے کے اوزار لے کرروز جاتے تھے، اس دن بھی اُسی طرح بیلچہ وغیرہ کے ساتھ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے، کہنا گاہ لشکرِ اسلام اُس دن بھی اُسی طرح بے خبری کے ساتھ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے، کہنا گاہ لشکرِ اسلام

انہیں نظرآیا، وہ بولے کہ "فتم خدا کی محمد ﷺ 'ہیں اور اُن کالشکر" اور اپنے قلعہ میں چلے گئے اور پھر قلعہ بند ہو کر قل مضبوط کر لیا۔ اور مسلمانوں نے پہلے نطاق 'والوں سے جنگ کی اور وہ قلعہ لیا، پھر' حصار شق' فتح ہوگیا۔ قلعہ لے لیا، پھر' حصار شق' فتح ہوگیا۔

مغازی محربن اسحاق میں مذکور ہے کہ خیبر میں حضرت کی نے 'حصن نام' فتح کیا، پھر 'نطاق' اور'شق'۔ بعد اِس کے یہود نے صعب بن معاص کے قلعہ میں پناہ لی، اور وہ بھی ایک سخت لڑائی کے بعد اُن سے لے لیا گیا۔ اُن کا کیڑا اور غلہ اور بہت کچھ مال ومتاع مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ پھر' حصار قبوص' کے محاصرہ میں مشغول ہوئے ، اور وہ قلعہ نہایت مشحکم تھا۔ وہاں بڑی سخت لڑائی ہوئی، آخر کو حضرت علی شیر خدا کر اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ پریہ قلعہ فتح ہوا۔

اُس قلعہ میں آپ نے مرحب خیبری کوئل کیا اور قلعہ کا آئی دروازہ اکھاڑ کر آپ نے اپناسپر کیا اور یہود نے پناہ مانگی۔ یہاں بہت میں سے نہ مرحب خیبری کوئل کیا اور قلعہ کا آئی در ملاتھا، بولا کہ یارسول اللہ وہاں آئحضرت کے گئے کوز ہر دیا گیا۔ بکری کا بچہ بھنا ہوا جس میں زہر ملاتھا، بولا کہ یارسول اللہ فیاں آئے میں نے ہملاتھا، بولا کہ یارسول اللہ فیاں تر مرملاتھا۔ آئے تی تعالی فرما تا ہے کہ فتح و فیس سے نہ کھائے اس واسطے کہ مجھ میں نہر ملایا ہے۔ آگے تی تعالی فرما تا ہے کہ فتح و فیس سے نہ کھائے اس واسطے کہ مجھ میں نہر ملایا ہے۔ آگے تی تعالی فرما تا ہے کہ فتح و فیس سے نہ کھائے اس واسطے کہ مجھ میں نہر ملایا ہے۔ آگے تی تعالی فرما تا ہے کہ فتح و فیس سے نہ کھائے سے یہلا وعدہ تو وہ تھا جس کا ذکر او پر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔

# وَأَخْرِى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَنُ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وُكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيرًا ١

اوردوسری، کنہیں بس تھاتمہارا جس پر، بے شک گھیرے میں رکھا تھااللہ نے جس کو۔اوراللہ ہرجا ہے پرقدرت والا ہے •

(اور دوسری) بات جس میں وعدہ کیا ہے تم سے غنیمتوں اور شہروں کی فتحوں کا (کہ) ابھی

(نہیں بس تھاتمہارا جس پر)، یعنی ابھی تم اس پر قادر نہیں ہوئے تھے اور اُسے تم نہیں جانتے تھے۔

(بے شک گھیرے میں رکھا تھا اللہ) تعالی (نے جس کو)۔

اس ہے ہوازن۔۔یا۔فارس اور روم اور شام کے شہروں کی تیمتیں مراد ہیں ،اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت تک جو فتح اس اُمت کو حاصل ہووہ سب اس میں داخل ہے۔
(اور اللہ) تعالیٰ (ہر چاہے پر قدرت والا ہے) جو چاہے کرے۔ جتنے شہروں پر چاہے فتح دلادے اور جتنی بھی تیمیس چاہے مسلمانوں کو عطافر مادے۔

وكو فتككُمُ النِيْنَ كَفَرُوا لَوكُوا الْاحْيَارُ فَعَ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ وَكَارُ فَعَ اورا كرجنگ كي تم يه جنهوں نے تفركيا ہے، تو بھا كيس كے پينے دكھا كر ، پھرنہ پائيں كے كوئى يارا ورنہ مددگار •

# سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿

الله كادستورجو موتار ہا پہلے سے۔ اور ہرگزنہ پاؤگے اللہ كے دستور ميں تبديلي

(اوراگر جنگ کی) حدید بیمی (تم سے جنہوں نے کفر کیا ہے) اور سکے نہ کی، (تو) یہی ہونے والا ہے کہ وہ (بھا گیں گے بیٹے دکھا کر، پھر نہ پائیں گے کوئی یار) جوان کا کارساز ہواوران کی نگہبانی کرے، (اور نہ مددگار) ہی کوئی ایسا ملے گا جوان کی مددگاری کرے۔ (اللہ) تعالی (کا دستور جو ہوتا کرے، (اور نہ مددگار) ہی کوئی ایسا ملے گا جوان کی مددگاری کرے۔ (اللہ) تعالی (کا دستور جو ہوتا رہا پہلے سے) یہی ہے کہ انبیاء میں اللہ اس میں مقدر اور مقرر ہوا، لامحالہ وہ ظاہر ہوگا اور کوئی اللہ) تعالی (کے دستور میں تبدیلی)، اور جو پچھائزل میں مقدر اور مقرر ہوا، لامحالہ وہ ظاہر ہوگا اور کوئی اس میں تغییر و تبدیل نہیں کرسکتا۔

روایت ہے کہ جب آنخضرت کے حدیدیمیں تھے تو ان آدمی اہلِ مکہ میں سے نماز کے وقت جبلِ نعیم 'پرسے نیچ دوڑے اور شبخوں مارا تا کہ صحابہ کوئل کریں۔ صحابہ نے غلبہ کرکے اُن کو گرفتار کرلیا اور حضرت کی خدمت میں لائے۔ آنخضرت کی نازل ہوئی کہ۔۔۔

# وهوالن کف این یکو عنگو دانی یکو عنه بیشل مگه

مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِمْ وْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْكُونَ بَصِيرًا ١٩

بعداس کے کہ بتادیاتم کو اُن پر۔اوراللہ جو پھر تے ہوائی کا گراں ہے۔

اللہ تعالی (وہی) قادرِ مطلق (ہے جس نے روک رکھا اُن کے ہاتھوں کو تم ہے) محض اپنے فضل وکرم ہے، یہاں تک کہ انہوں نے صلح کرلی۔ (اور تمہارے ہاتھوں کو اُن سے وادی کہ میں) یعنی حدیبیہ میں، (بعداس کے کہ جتا دیا تم کو اُن پر)، یعنی تم کو اُن کے شب خوں مار نے والے این کے سبیہ میں، (بعداس کے کہ جتا دیا تم کو اُن پر)، یعنی تم کو اُن کے شب خوں مار نے والے این سواروں پر غالب کردیا۔ (اوراللہ) تعالی تم (جو پھی کرتے ہوائی کا گراں ہے)۔ یعنی تمہارا کا فروں سے خداورسول کے تھم سے مقاتلہ کرنااور خانہ خداکی تعظیم کی جہت سے اُن پر قابو پا کر بھی معاف کردینا اور چھوڑ دینا، یہ سار سے تمہارے اعمال اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ وہ تم کو اُس کے سبب سے جزادے گا۔

# هُمُ الّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَايُ مَعْكُونًا

وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور رو کائتہیں مسجدِ حرام سے ، اور قربانی کے جانو رز کا ہوا ،

# ان يَبْلُغ فِيلُا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنْكُ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ

كې چې جائے اپنی جگه ـ بتادیا جاتا اگر نه ہوتی بیربات که "مجھ مسلمان مرداور مسلمان عورتیں ،جنہیں تم لوگ نہیں جانے ، میں جائے اپنی جگه ـ بتادیا جاتا اگر نه ہوتی بیربات که "مجھ مسلمان مرداور مسلمان عورتیں ،جنہیں تم لوگ نہیں جانے

# نَ تَطَوُّهُ وَنَتُصِيبَكُو مِنْهُ وَمَعَمَّ كُولِ عَلَيْرِعِلْمِ لِينَ خِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ

یک دروند ڈالو گئے آنہیں، پھر پہنچ تہہیں اُن کی طرف سے کوئی ضَر رانجانی میں۔ تاکہ داخل فرمائے اللہ اپنی رحمت میں

# مَنَ يَشَاءُ لُوْتُزَيِّلُوالْعَدُ بُنَا الَّذِينَ كَفَي وَامِنْهُ وَعَنَا بَالِينَا ١٠

جے جاہے۔"اگروہ الگ ہوجاتے ،تو یقینا ہم عذاب دیتے اُنہیں جنہوں نے کفر کیا اُن میں ہے ، د کھ والا عذاب

(وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے) بعنی مسجد حرام کے طواف سے

ازر کھا، (اور قربانی کے جانور) جواونٹ قربانی کے واسطے لائے تھے (رکا ہوا)، نینی جسے قربانی ہی کے

لیے وقف کردیا گیا ہواور کل قربانی تک پہنچنے کے لیے محبوں کردیا گیا ہو، ( کہ پہنچ جائے اپنی) قربانی

ی (عکه) تعنی منی میں۔

خلاصۂ مطلب بیہ ہے کہ کفارِ مکہ نے چونکہ تم کوعمرہ سے منع کیااور قربانی کو اُس کے کل پر نہ جانے دیا،اس وجہ سے قال اور استیصال کے سخق ہو گئے، مگر ہم تم کوامسال اُن کے قال سے بازر کھتے ہیں ان مؤمنوں کی جہت سے جو مکہ میں ہیں۔

\_ القصد \_ (بتاديا جاتا اگرنه جوتی بيربات كه مجهمسلمان مرداورمسلمان عورتيس) جومكه ميس

ہیں جواپی کمزوری کے سبب سے ہجرت نہیں کرسکے ہیں اور اپنے ایمان کو چھپارکھا ہے (جنہیں تم لوگ نہیں جانتے)، توام کان ہے (بیر کہ) اپنی لاعلمی میں (روند ڈالو سے تم انہیں پھر پہنچے تہہیں اُن کی المرف سے کوئی ضررانجانی میں) یعنی لاعلمی میں ایمان والوں کے تل ہوجانے کا رنج وغم اور اس پر

کافروں کی طرف ہے بی تکلیف دہ طعنہ کہ مسلمانوں نے اپنے دینی بھائیوں اور ہم مذہب لوگوں کو آل

كردُ الا \_اور پيرتم يُرْلِ خطاء كا كفاره لازم آتا \_

کیونکہ اگرمسلمان دارالحرب میں رہنے والے کسی مسلمان کوتل کردیں، جوابیخ ضعف کی وجہ سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرسکا ہو، تو اُس پر قتلِ خطاء کی دیت لازم نہیں آتی ،صرف کفارہ لازم آتا ہے۔۔ چنانچہ۔۔سورہ نساء آیت او میں ہے کہ 'پس اگروہ مقتول

تمہارے دشمن کی قوم میں رہنے والا ہواور وہ مقتول مؤمن ہوتو اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔"

۔۔الخضر۔۔البتہ ہم تمہارے ہاتھ نہ روکتے ، پس منع کیا ہم نے تم کواہلِ مکہ کے تل ہے اُن ایمان والوں کی نگہبانی کے لیے جواُن میں ہیں اور بیر اِس واسطے ہے، (تا کہ داخل فرما ہے اللہ) تعالیٰ (اپنی رحمت میں جسے جاہے)۔

یہاں رحمت سے مراد نیکیوں کی زیادتی کی توفیق ہے اور بعض نے فر مایا اِس سے مقصود ن اسلام ہے۔

(اگروہ) مؤمن (الگ ہوجاتے) اور جدا ہوجاتے کا فروں ہے اور مکہ میں نہ ہوتے، (تو یقیناً ہم عذاب دیتے انہیں جنہوں نے کفر کیا اُن) اہلِ مکہ (میں سے دکھوالا عذاب) عقبی میں اور دُنیا میں قید وتل کے سبب ہے۔

اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كُفَرُوا فِي قَلْوبِهِمُ الْحَيِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ جب كه كافرول نے اپنے دِلول میں ہن، جاہلیت كی ہن، تو اُ تارااللہ نے

سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُ وَكُلِمَةُ التَّقُوى وَكَانُوا

ا پی تسکین کواپنے رسول پر،اورمسلمانوں پراورلازم کردیا اُن پرخوف خدا کے کلمہ کو،اور تھےوہ

### اَحَقَى بِهَا وَ اَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

زیادہ حقداراوراہلیت والے اُس کے، اور اللہ ہرایک کا جانے والاہے

اَمِحبوب! یادکرو (جبکہ کی کافروں نے اپنے دلوں میں ہٹ) یعنی تعصب، تکبراور (جاہلیت کی ہٹ) اور غیرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے باہم یہ بات کہی کہ محرد ﷺ کواوراُن کے یاروں کو مکہ میں ہم آنے کی اجازت نددیں گے، اس واسطے کہ انہوں نے بدراوراُ حدمیں ہمارے باپ بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ قتم لات اور عزی کی کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مکانوں اور ہمارے شہر میں نہ آئیں۔

جب انہوں نے اپنایہ جھڑا پیش کیا، (تو اتارااللہ) تعالیٰ (نے اپنی تسکین) یعنی آرام اور وقار (کواپنے رسول پر اور مسلمانوں پر)، کہ انہوں نے مقابلہ اور مقاتلہ نہیں کیا اور صلح پر راضی ہوکر

Marfat.com

3 NO =

مدیبی واپسی کے بعد کوئی اپنی قلتِ تامل سے بیسوج سکتا ہے کہ ہمارے رسول کے خواب کی تعبیر سے نہ ہوئی ، اور ہم نے خانۂ خدا کا طواف نہ کیا ، اور اُس جگہ پر سرمنڈ انا ، بال کوانا ہم ادانہ کر سکے ممکن ہے کہ بعض منافقین نے ایسا سوجا بھی ہواور کہا بھی ہو، تو اِس طرح کی سوچ کا قلع قمع کرنے کے لیے آیتِ کریمہ نازل ہوئی کہ۔۔۔

کفن صدی الله رسول الروس الروس

(تو کردیااس کے پہلے)، یعنی عمر ہ قضا کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے (ایک قریب کی فتح کو) تہمارے واسطے مقرر۔اوروہ خیبر کی فتح ہے تا کہ عمرہ کی تاخیر کارنج مسلمانوں کے دلول سے جاتارہ اوراس فتح کے سبب سے خوشدل ہوجا ئیں۔۔الخقر۔۔اللہ تعالی جانتا ہے کہ ایک سال کی تاخیر سے عمرہ کرنے میں مسلمانوں کے لیے خیراور صلاح ہے اور تم اُس چیز کونہیں جانتے تھے۔
کی تاخیر سے عمرہ کرنے میں مسلمانوں کے لیے خیراور صلاح ہے اور تم اُس چیز کونہیں جانتے تھے۔
کیونکہ نبی ﷺ حدید ہے واپس آنے کے بعد خیبر کی طرف گئے اور اس کو فتح کرلیا،
اور خیبر سے مسلمان بہت زیادہ اموال غنیمت لے کرآئے اور حدید ہے کے بعد اگلے سال مسلمانوں کی تعداداور اُن کی قوت میں کئی گنااضافہ ہوگیا۔

پھر جب فتح مکہ کرنے گئے، تو آپ کے ساتھ دین ہزار مسلمان تھے، اور قریشِ مکہ چند
گفتوں کی لڑائی میں دس بارہ ہزار آ دی قتل کرا بیٹے، اور پھرانہوں نے اجتماعی طور پرشکست
قبول کرلی اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ آلہ وہ مانی التحافی و دیکھی التجاجل کا نعرہ بلندفر مایا۔ اور
مکہ میں نصب سارے بت تو ٹر ڈالے اور جگائے الحقی و دیکھی التجاجل کا نعرہ بلندفر مایا۔ اور
حضرت بلال نے کعبہ کی جھت پر کھڑے ہوکراذان دی۔۔۔

اسلط میں ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئم تھا کہ سلمانوں کوئس سال عمرہ کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، اور مسلمانوں کو بیٹم تھا۔ اور ایک قول ہے کہ اللہ کوئلم تھا کہ مکہ میں مسلمان مرداور مسلمان عورتیں ہیں اور حدیدیہ پر حملہ کی صورت میں وہ روند ہے

جائیں گے اور مسلمانوں کو بیلم نہ تھا۔

بعض مفسرین نے 'فتح کے کہ مرادلیا ہے۔ادراکٹر مفسرین کاخیال ہے کہ فکھی کا میں بہت فقو حات ہوئیں، کیونکہ اُس صلح کے بعد اسلام میں بہت فقو حات ہوئیں، کیونکہ اُس صلح کے بعد قریش کے ساتھ جنگ ختم ہوگئ، لوگ امن اور عافیت میں آگئے۔ دین اسلام کے بعد قریش کے ساتھ جنگ ختم ہوگئ، لوگ امن اور عافیت میں آگئے۔ دین اسلام کر جق ہوئی۔اور جو محف بھی اسلام برحق ہوئی۔اور جو محف بھی اسلام پرغور کرتا وہ مسلمان ہوجا تا، اور اُس کے بعد دوسالوں میں اِس قدرلوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اِس سے پہلے بھی اسٹے داخل نہ ہوئے تھے۔

چے ہجری میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سوتھی اور اِس دوسال کے بعد فتح مکہ کے سال مسلمانوں کی تعداد چودہ سوتھی اور اِس دوسال کے بعد فتح مہین عطا مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ یہ فتح مبین عطا فر مانے والاخدا

# هُوَالَانِي آلِسُلَ رَسُولِهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ

وہ وہ ی ہے جس نے بھیجاا ہے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تا کہ غالب کردے أسے

# عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهُ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا اللهِ

ہرایک دین پر۔اوراللہ کافی گواہ ہے۔

(وہ وہ ی ہے جس نے بھیجا ہے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ) یعنی ہدایت حق اور ادکام بیان کرنے کے ساتھ۔ نیز۔ دین حق یعنی اسلام کے ساتھ، (تا کہ غالب کردے اُسے) یعنی اسلام بیان کرنے کے ساتھ۔ نیز۔ دین حق اور دین اگر حق ہوتو اُس کے احکام منسوخ کردے، اور اگر باطل ہوتو اُس کے احکام منسوخ کردے، اور اگر باطل ہوتو اُس کو جڑسے اکھاڑ دے۔

غلبه کی تین شکلیس ہیں:

﴿ ا﴾ ۔ آپ کوتمام ادیان کے اوپردلائل کے ساتھ غلبہ عطافر مائے۔
﴿ ا﴾ ۔ ۔ آپ کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہوجائے۔ بحدہ تعالی اسلام کے غلبے کی پیدونوں شکلیں آج بھی موجود ہیں اورانشاء المولی تعالی قیامت تک موجود ہیں گی۔
﴿ اللہ ﴿ اللہ ﴿ عَلَيْهِ مَعْلَى بِيہ کہ جہاد کے ذریعہ آپ کوغلبہ عطافر مائے ۔ مختلف مقامات پراور مختلف اوقات میں پیغلبہ بھی حاصل ہوتار ہا، اورانشاء المولی تعالی حضرت عیسی التقلیقات کے اور مختلف اوقات میں بیغلبہ بھی حاصل ہوتا رہا، اورانشاء المولی تعالی حضرت عیسی التقلیقات کے اور مختلف اوقات میں بیغلبہ بھی حاصل ہوتا رہا، اور انشاء المولی تعالی حضرت میسی التقلیقات کے اور مختلف اوقات میں ہوجائے گا اور ساری دُنیا میں اسلام کے سواکوئی دین یا تو موجود ہی نہ ہوگا، یا ہوگا مگر مقہور ومغلوب ہوگا۔

اَ مِحبوب!اگر سہیل بن عمر وقرشی کا اِس بات پراصرار ہے کہ کے نامہ میں محمد رسول اللہ ' ﷺ'، نامہ میں محمد رسول اللہ ' ﷺ'، نامہ میں محمد اللہ ' کھیں ، تو اُس کاغم نہ کریں اس لیے کہ آپ کی نبوت (اور) رسالت پر (اللہ) تعالی (کافی محواہ ہے)۔وہ تو ارشا دفر ماہی رہا ہے۔۔۔۔

الله والذي مع النها مع النه المحكم النه المحكم الكفاري محكما أبين المحكمة النه المحكمة النه المحكمة النه المحكمة النه المحكمة النه المحكمة النه المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد

فَى وَجُوهِ هِمْ وَمِن النَّهِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَالُهُمْ فَى التّوْرِية فَعُ وَمِثَالُهُمْ النَّالَ وَيَت مِن اور ذَكَرَ عِدَان كَالْمَ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَثَالُهُمْ فَى النَّوْرِيت مِن اور ذكر عِدَان كَالْمَ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

( کہ محمداللہ) تعالیٰ (کے رسول ہیں۔اور جو اُن کے اصحاب ہیں سخت) اور کڑے (ہیں کافروں پر)اور (رحم دل ہیں آپس میں)۔ یعنی ایک دوسرے پرمہربان ہیں۔ (انہیں دیکھو گےرکوع کرتے ہوئے سجدہ میں پڑے ہوئے )، یعنی وہ اکثر اوقات نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سب صفتیں صحابہ کرام کی ہیں مگر إن الفاظ میں اشارہ خواص اصحاب کی طرف ہے، جو إن صفات سے بدرجہء كمال متصف ہيں ۔۔ چنانچہ۔۔ والكندين معرض عفرت ابو برصديق رفظه کی صفت ہے،اس واسطے کہ قرب اور معیت اور مصاحبت اور رفاقت کے ساتھ گھر اور غاراور سفرول میں آپ مخصوص ہیں۔اور اکونٹ آاء علی الکفار حضرت عمرفاروق رفظیا کی صفت ہے، اس واسطے کہ شرکوں اور منافقوں کے ساتھ آپ نہایت سخت اور کڑے تھے۔ اورسارے علماء إس بات برمتفق ہیں کہ مڑمخگاء بین کا حضرت عثمان ذوالنورین کی صفت ہے،اس واسطے کہ آپ کی زم دلی اور حیاء اور دلنوازی اور وفامشہور ومعروف ہے۔خالق اور خلائق، حضرت علی مرتضلی کرماللہ جہ کے حال کی شرح ہے،اس واسطے کہ آپ کے اکثر اوقات عبادت ہی میں گزرتے تھی، یہاں تک کہ ہرشب ہزار بارنماز شروع کرنے میں اللہ اکبر کہنے کی آواز خلوت ہے آپ کے آستانِ عالی کے خادموں کے کان میں پہنچی تھی۔ بیسارے بزرگ۔۔۔ (جا ہے ہیں فضل کواللہ) تعالی (سے اور) اس کی (خوشنودی کو۔اُن کی پہچان ہےاُن کے چېرول میں سجدول کے نشان سے )، لینی نماز کا اثر ان حضرات کی نورانی پیشانیوں سے ظاہر تھا، اس

سطے کہ نمازی کا چہرہ اہلِ دِل کی نظر میں آفتابِ تاباں ہے، کیونکہ جورات کو بہت نماز پڑھتا ہے دن کو سطے کہ نمازی کا چہرہ اور نورانی ہوتا ہے۔ ساکا چہرہ اور نورانی ہوتا ہے۔

معرفت کے نورچروں سے ظاہر ہوجاتے ہیں۔

سرفت ہے در پہروں سے میں اور ذکر ہے اُن کا انجیل میں )۔ یعنی اُن بزرگوں کے تعلق (بیربیان ہے اُن کا توریت میں اور ذکر ہے اُن کا انجیل میں )۔ یعنی اُن بزرگوں کے تعلق

ہے بیہ وصف جو مذکور ہوا انہیں صفتوں کے ساتھ ان کا توریت وانجیل میں بھی ذکر ہے۔۔ چنانچہ۔۔ سے بیہ وصف جو مذکور ہوا انہیں صفتوں کے ساتھ ان کا توریت وانجیل میں بھی ذکر ہے۔۔ چنانچہ۔۔

ریت والجیل میں ان کے علق سے بیمثال دی گئی ہے۔۔۔

(کہ جیسے کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی سوئی)، یعنی اس کی جھوٹی شاخ میں اکھوا بھوٹتا ہے اور

افز نکلتی ہے، (پھرا سے قوت دی)، یعنی اپنی اس شاخ کوقوی کیا، (پھر موٹی ہوئی پھراپنی جڑپر) سیدھی

کھڑی ہوگئی)۔ پہلے نتیج تھا، پھرزم گھاس ہوتی ہے، اور آخر کو درخت ہوجا تا ہے۔ (بھلی کھے کا شتکاروں

و) یعنی اُس کی قوت اور تیاری اور سیدھا کھڑا ہونا ان امور نے کا شتکاروں کوخوش کردیا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کی محنت ضا کئے نہیں ہونے دی اور ان کی کھیتی ان کے سامنے لہلہاتی بار آور نظر آئی۔

اس مثال میں یہ خوبی ہے کہ اس میں رسول کریم اور آپ کے اصحاب کے مساعی جمیلہ کی طرف بہت لطیف انداز میں اشارہ ہوجاتا ہے، اس واسطے کہ پہلے دعوتِ اسلام ضعیف کی طرف بہت لطیف انداز میں اشارہ ہوجاتا ہے، اس واسطے کہ پہلے دعوتِ اسلام ضعیف تھی، پھر کسی قدر بردھی اور قوت پکڑی اور پھر مضبوط ہوکر سیدھی قائم ہوگئی، اور اہل عالم کے تعجب کا سبب ہوئی ۔ تو اِس مثال میں سیدنا محمد ﷺ گویا کھیت ہیں، اور اس کی کوئیلیں آپ کے اصحاب ہیں جو پہلے کم تعداد میں تھے پھر بتدرت کے زیادہ ہوتے گئے۔ اور اُس کھیت کو بڑھانا اور بروان چڑھانا یہ کام اللہ ﷺ نے آپ کے اور آپ کے اصحاب کے لیے کیا۔۔۔۔

(تاكه جل بعنين أس سے سارے كافر)۔

امام تشیری نے فرمایا کہ بیآیت اصحاب کرام ﷺ کی شان میں ہے، توجوکوئی اُن پرغصہ کرے اوراُن کے ساتھ دشمنی رکھے وہ کا فرول کی رَوْشِ اپنار ہاہے۔

(وعده دیااللہ) تعالیٰ (نے انہیں جوایمان لائے اور نیکیاں کیں اُن میں سے) یعنی ان سب

ہے جن تعالیٰ نے (مغفرت اور بردی و اب کا) وعدہ فرمایا ہے جو بھی ختم نہ ہوگا اور وہ جنت ہے۔

اختام سورة الفتح \_ - اارجمادى الاخرى سسم الص - مطابق - سم مكى ١٠١ع، بروز بنج شنبه

ابتداء سورة الجرات \_\_ اارجمادى الاخرى ١٣٣٣ هـ \_مطابق \_ يسرمنى ١٠٠ ء، بروزي شنب





إس سورة مباركه كانام الحجرات ب،جو إس سورت كى آيت سے ماخوذ ہے۔إس سوره ميں یہ بتایا گیا ہے کہ بی عظی کا ادب اور احر ام تمام فرائض سے بردھ کرفرض ہے، بلکہ جزوایمان ہے۔إس كے سوابعض معاشرتى آداب كى وضاحت ہاوران كے سوابھى بہت سارى صلاح وفلاح سے متعلق ہدایتی ہیں۔ایی بارگاہِ نبوت کے آ داب اور باعز ت زندگی گزارنے کاطریقہ سکھانے والی سورہ مبار کہ کو۔۔یا۔۔تلاوت ِقر آن کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

### بسيرالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمین کی خطاوُل کا (بخشنے والا) ہے۔

### يَايِّهُا الَّذِيْنَ الْمُثُوّ الدِّ ثُقَيِّ مُوَابِيْنَ يَدَى اللهِ وَمَسُولِهِ

اَ سے ایمان والو! نہ بڑھواللہ اوراً س کے رسول کے آگے۔

### وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و

اور ڈرتے رہواللہ کو۔ بے شک اللہ سننے والاعلم والا ہے۔

(أے ایمان والو! نہ بردھو) لیعنی نہآ گے بڑھاؤا بینے اقوال (اللہ) تعالیٰ (اورأس کے رسول كے) قول كے (آگے) \_ بعنى بات نہ كرورسول مقبول بھلا كے بات كرنے سے پہلے \_ \_ يا \_ آپ سے امرونہی میں جلدی نہ کرو۔۔یا۔قرآن اور حدیث کے معنی اور تاویل میں رسول اللہ عظظ پر سبق نه كرو،اس واسطے كه آپ اس كے معنى اور تاويل خوب جانتے ہيں۔ (اور ڈرتے ر مواللہ) تعالى (كو) قول اور فعل میں پہل اور جلدی کرنے ہے۔ (بے شک اللہ) تعالیٰ (سننے والا) ہے تہاری یا تیں اور (علم والاہے)، یعنی جانے والاہے تہارے کام۔

# الماينها النبين المؤالا ترفعوا أمراتكم فؤق صوت النبي ولاجمه واله

# بِالْقُرْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُو لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطُ أَعْمَالُكُو

بات كرنے ميں ايك دوسرے سے چلانے كى طرح ، كدأ كارت ہوجائيں گے تبہارے اعمال ،

### وَأَنْتُو لِالسَّعُهُ وَنَ ق

اورتم بے خبر ہی رہوگ۔

(اُ اِیان والوانداو نجی کروائی این آوازوں کوآنخضرت کی آوازیر)۔ یعنی بیادب ہے کہ جب بات کروتو آپ کی آوازند نکالو۔ (اورند چلاؤوہاں بات کرنے میں ایک دوسرے جب بات کروتو آپ کی آواز سے بلند آوازند نکالو۔ (اورند چلاؤوہاں بات کرنے میں ایک دوسرے سے چلانے کی طرح)۔ یعنی اُس بارگاہ میں اِس طرح چلا کرمت بولوجس طرح تم ایک دوسرے سے آپس میں چلاکر بات کرتے ہو۔

بعض مفسرین نے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کونام اور کنیت کے ساتھ نہ پکارو جسے ایک دوسر کے ویکارتے ہو، بلکہ آپ کو یا نبی اللہ، یارسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہہ کر پکارا کرو۔ ۔۔الحقر۔۔ ہر حال میں لوازم ادب کی رعایت کرتے رہو، کیوں (کہ) تمہاری جسارت اور باد بی کے سبب (اکارت ہوجائیں محتمہارے اعمال اور تم بے خبر ہی رہوگے)۔

بےشک: من ترك الادب رد عن الباب جس نے باد بی کی وہ مردودِدرگاہ ہے۔ تو لاکھوں برس اہلیس نے جوطاعت اورعبادت کی تھی، ایک باد بی میں ضائع ہوگئ۔

روایت ہے کہ ثابت بن قیس جو بلند آ واز سے ہمیشہ آ مخضرت سے باواز بلندہی بات کرتے، جب بیآ بت نازل ہوئی تواپئے گر بیٹھ رہاورگر بیوزاری میں مشغول ہوئے۔ بی جر آ مخضرت حب بیٹھ کو پیٹی ، آپ نے اُن کو بلایا اور فر مایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی یارسول اللہ! میرے کان میں گرانی ہے اور میں او نیچا سنتا ہوں، اس لیے میں آپ کی مجلس میں بلند آ واز سے بات کرتا ہوں۔ میں ڈرا کہ میرے ممل حبط اور ضبط ہوگئے ہوں گے۔ حضرت سلی اللہ تعالی ملید وآلہ ہا کہ کیا تو اِس پر راضی نہیں ہے کہ زندہ بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ کہ دور تو بیا تھ اور نے بیا ہی اس خوشخبری سے بے میں خوش ہوا ، اور ہر گر آپ کے سامنے آ واز بلند دنہ کروں گا۔ تو بیآ بیت ناز ل ہوئی۔۔۔
شک خوش ہوا، اور ہر گر آپ کے سامنے آ واز بلند دنہ کروں گا۔ تو بیآ بیت ناز ل ہوئی۔۔۔۔

# اِنَ النِّن يَعْضُون اَصُواتُهُمْ عِنْدُرسُول اللهِ اُولِيك النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُولَى لَهُمْ مَعْفِي الْحُورَةُ وَاجْرُعَظِيمُ اللَّهُ وَاجْرُعَظِيمُ

کھر اکردیااللہ نے اُن کے دِلوں کوخوف خدا کے لیے۔ اُنہیں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا تواب

(بے شک جو پیت رکھیں اپنی آوازوں کورسول اللہ کے پاس) اورادب کے ساتھ آہتہ سے بات کریں ، ( تووہی ہیں کہ کھر اکر دیا اللہ ) تعالیٰ (نے اُن کے دِلوں کو) لیعنی آز مائش کرلی ہے

(خوف خدا کے لیے)۔ یعنی اُن کے دِلوں کو تبولِ تقویٰ کے واسطے چن لیا ہے۔

'کشف الاسرار میں ہے کہ پاکیزہ کیا ہے اللہ نے اُن کے دِلوں کو، اور امتحان کامعنی پاکیزہ کرنا ہے جس طرح جس سونے کو گھریا میں رکھتے ہیں تا کہ اُس کی میل جل جائے اور خالص سونارہ جائے ، تو اُسے کہتے ہیں کہ یہ سونا آز مایا ہوا ہے۔

(انہیں) پاک دِلوں (کے لیے مغفرت ہے) گناہوں سے (اور بڑا ثواب) یعنی اجرِعظیم

روایت ہے کہ رسولِ مقبول نے ایک گئر'بی العنبر' کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی طرف بھیجا، وہ گشکر چندقیدی مدینہ منورہ میں لایا۔ بی تمیم کے پچھلوگ اُن قیدیوں کے پیچھے پیچھے مدینے میں آئے۔ دو بہر کا وقت تھا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ آلرام فر مار ہے تھے۔ پیلوگ حجرہ شریفہ کے درواز ب پر جاتے تھے اور چلآتے تھے، کہ اُسے محمد بھی باہر آئے، مارے قیدیوں کا فیصلہ فر مائے۔ آخر حضرت جاگ پڑے اور باہر تشریف لائے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک کو تھم کیا۔ اُس نے تھم دیا کہ نصف قیدیوں سے فدید لیجے اور نصف آزاد کر دیجے۔ آنخضرت بھی نے ایسانی کیا، توبی آئیت نازل ہوئی۔۔۔

# الْفَالْذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرْتِ ٱكْثُرُهُ وَلا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ

بے شک بوپکاری تم کوجروں کے باہر ہے،ان کے بہترے عقل نہیں رکھے اوراگر

ٱلْهُمْ صَبَرُوْاحَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمُ لِكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ رَّحِيمُوْ

وہ رُکے رہتے، یہاں تک کہ برآ مدہوتے تم خودان کی طرف، تو یقینا بہتر ہوتا اُن کے لیے۔ اور اللہ غفور رحیم ہ

(بشک جو پکارین تم کو حجروں کے باہر سے اُن کے بہتیرے علی نہیں رکھتے ) اورادب کی عابت نہ جانتے ہیں اور نہ کرتے ہیں۔ (اوراگر وہ رُکے رہتے ) اور صبر کرتے (بہاں تک کہ برآ مد و تے تم خوداُن کی طرف، تو یقیناً بہتر ہوتا اُن کے لیے ) کیونکہ اس طرح وہ بے ادبی سے نج جاتے ۔ اور اللہ ) تعالی (غفور) ہے یعنی بخشنے والا ہے اُن لوگوں کو جو بے ادبی سے تو بہ کریں۔ اور (رحیم ہے ) نی مہر بان ہے اہل اوب پر جوسید الانبیاء کی تعظیم کرتے ہیں، اِس واسطے کہ اوب رحمت کو کھینچتا اور ہمت نعت کو کھینچتا اور ہمت نعت کو کھینچتا ہوں۔

روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ نعالی علیہ وآلہ وہلم نے ہجرت کے نوٹیں برس ولید بن عقبہ کو قبیلہ بن المصطلق کے پاس بھیجا تا کہ اُن سے زکو ہ تخصیل لائیں۔ان لوگوں اور ولید کے درمیان زمانہ ، جاہلیت میں خون ہوگیا تھا۔ جب انہوں کے ولید کے آنے کی خبرسنی تو پرانی عداوت سے درگزرے اور نئی محبت کی بنیاد ڈالی۔

بہت لوگ تعظیم کی راہ سے استقبال کے واسطے باہر آئے۔ ولید سمجھے کہ مقابلہ اور مقاتلہ کے بلیے آئے ہیں۔ پس بھاگ کررسولِ مقبول ﷺ کے پاس آئے اور عرض کی کہ بن المصطلق مرتد ہوگئے ہیں، انہوں نے میر فیل کا ارادہ کیا تھا اور زکو ۃ دینے سے إنکار کیا۔ آخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بلم نے خالد بن ولید ﷺ کو ایک گروہ کے ساتھ اُن پر بھیجا اور فر مایا کہ اُن کے کام میں بڑی احتیاط کرنا اور جلدی نہ کرنا۔ حضرت خالد گئے اور ایک شخص کو ان لوگوں میں روانہ کیا کہ اُن کا حال دریافت کر آئے۔ اُس نے جاکر دیکھا کہ اذان کہتے ہیں، اسلام کا طریقہ اُن سے ظاہر ہے۔ وہ پھر آیا اور حضرت خالد سے کیفیت کہی، حضرت خالد نے رسولِ مقبول ﷺ سے حال عرض کیا، تو یہ تھا تا ہر ہوئی۔۔۔

اَلَيْ الْرِائِنَ الْمُنْوَالَ حَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبِا فَتَبَيَّنُوا اَنْ تَصِيبُوا اَلْ الْمِنْ الْمُنْوَالَ الْمُنْوَالَ اللهِ اللهُ اللهُ

(اُ اُسائیان والو!اگر لے آیا تمہارے پاس کوئی فاس ) لینی جھوٹا،فر ما نبرداری سے باہرنکلا ہوا (کسی خبرکو) جو وحشت دلانے والی ہوا وررنج کی باعث ہوا وروہ خبر خلاف واقع کے کیے، (تق) سنتے ہی یقین نہ کرلو بلکہ (خوب تحقیق کرلو)۔ایبانہ ہو (کہ مصیبت ڈال بیٹھوکسی قوم پر بے خبری میں)، یعنی انہیں کافر سمجھ کر قبال کر بیٹھوا ورحقیقت میں وہ مسلمان ہوں۔ (تو رہ جاؤ جو کر گزرواس پر پچھتانے والے)۔۔الحاصل۔۔کسی فاسق کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کام میں جلدی نہ کر بیٹھا کروتا وفنتیا خبر کا ہونے کانشان تم پر نہ ظاہر ہو جائے۔۔۔

واعلموان فيكورسول الله لو يطيعكم في كثير من الامركوني الدين المركوني الدين المركوني الدين المركونية المركون الدين المركون الم

کیکن اللہ نے محبوب بنادیا تمہیں ایمان کو،اور سجادیا اُسے تمہارے دِلوں میں،اور نا گوار کر دیا تمہیں کفر مراجی وجد میں سراج سے سرا سرطام ۱۲ امریج و ۱۱ الم یو و سر لا

وَالْفُسُونَ وَالْحِصِيَانَ أُولِلِكَ هُوُ الرُّيثُ وَنَ فَي

ونافر مانی و بے مکمی کو۔ "وہی ہیں رشدو ہدات والے

(اور جان لوکہ بلاشبتم میں رسول اللہ ہیں)، اُن کی تعظیم مقتضی اِس کو ہے کہ اُن کے حضور میں جھوٹ اور بے ہودہ باتیں نہ عرض کرو، تو (اگر مان لیا کریں تہاری بہت سے کاموں میں) بلاتحقیق اور تہاری رائے پر کام کیا کریں، (تو یقینا تم مشقت میں پڑجاتے) اور ہلاک ہوجاتے۔ (لیکن) ایسانہیں ہوا، اس لیے کہ (اللہ) تعالی (نے محبوب بناویا تہہیں ایمان کو اور سجاویا اُسے تہارے دلوں میں، اور تا گوار کردیا تہہیں کفرو تا فرمانی و بے حکمی کو)۔ الخقر ۔ تم خداکی حفاظت ونگرانی میں ہو، تو بھلاتم میں، اور تا گوار کردیا تہہیں کفرو تا فرمانی کی راہ پر کیسے چل سکتے ہو۔ (وہی ہیں دشدہ ہدایت والے)۔ ایمان و تو حید کو چھوڑ کر کفرونستی اور تا فرمانی کی راہ پر کیسے چل سکتے ہو۔ (وہی ہیں دشدہ ہدایت والے)۔ لیمن جنہوں نے خبریں تحقیق کرلیں، وہ ہیں راہ پائے ہوئے صلاح کی طرف۔ اور ایمان کوزینت دیتا اور کفر سے یاک کرنا یہ سب۔۔۔۔

فَضَلَا فِينَ الله وَلِعُمنَةُ وَالله عَلِيمُ حَكِيمُ فَالله عَلِيمُ حَكِيمُ فَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَكُولِي الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُو

(الله) تعالی (کافضل وکرم) ہے، یعنی اُس فضل کے سب سے ہے جو پچھاس کی طرف سے و پہنچا اور نعمت ہے اُس کی بارگاہ سے ۔ (اور الله) تعالی (علم والا) ہے وہ جانتا ہے خبر دینے والوں پچ اور جھوٹ ۔ اور (محکمت والا ہے) محکم کرنے والا اور محکم کار ہے بندوں کے امور میں ۔ اُس کی توں میں یہ بھی ایک محکمت ہے کہ خبروں کی تحقیق کا حکم فرمایا، اس واسطے کہ جھوٹی خبروں سے انواع نیام کے فتنے اور فساد بیدا ہوتے ہیں۔

روایت ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رفی اور ابن الی سے آنخضرت کے حضور جھاڑا ہوا اور یہاں تک نوبت آئی کہ دونوں کی قوم سے مدد پہنجی ، اور سخت ست کہنے سے حرب و ضرب تک مہم کینجی۔ ابن ابی اگر چہ کھلا ہوا منافق تھا مگر اُس کی برادری کے اکثر لوگ مسلمان سے ، توحق تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔۔۔

اِن طَابِفَنْ مِن الْمُؤْمِنِين اقْتَتَكُواْ فَاصْرِحُواْ بَيْنَهُمَا فَانَ بَعْتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥

بے شک اللہ پیند فرما تا ہے انصاف والوں کو

(اور)ارشادفر مایا کہ (اگردوگروہ مسلمانوں کے باہم لڑ پڑیں توصلح کرادواُن کے درمیان)
میحت کرکے،اوراُنہیں بلاوُ خدااوررسول کے علم کی طرف، (پھراگرزیادتی کی ایک نے دوسرے پر)
مسلح سے عدول کرےاور خدا کے علم پرراضی نہ ہو، (تولڑ جاوُاُس سے جوزیادتی کررہا ہے یہاں تک
کہوہ رجوع لائے اللہ) تعالی (کے علم کی طرف) اور خدا کا حکم مان لے۔
(تواگر رجوع لائے) وہ باغی گروہ حق کی طرف اورظلم چھوڑ کروہ لوگ احکام شرع کے مطبع
راتو اسلح کرادواُن کے درمیان انصاف سے) اور ان کی اصلاح کردورائتی کے ساتھ۔

(اور) اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ (انصاف سے کام لیا کرو)، لینی راوحق سے نہ ہواور کو ا يك طرف جهك نه جاؤ ـ (ب شك الله) تعالى (پيندفر ما تا ہے انصاف والوں كو) جوتول اور فعل مير قاعدہ عدالت کی رعایت کرتے ہیں ،اس واسطے کہ بادشاہی اور دین کامدار کارِعدل پر ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُودٌ فَأَصَّا لِحُوالِينَ أَخُويُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَكُمُ تُرْحَبُونَ

سارے مسلمان بھائی ہی ہیں،توصلح کرادوا ہے بھائیوں میں،اوراللہ کوڈروکہتم رحم کیے جاؤہ

جب (سارے مسلمان بھائی ہی ہیں) ایک دوسرے کے دین میں، اس کیے کہ سب منسوب ہیں ایک ہی اصل کی طرف اور وہ ایمان ہے، (توصلح کرادواہے بھائیوں میں) ان کے درمیان جہا

تسي طرح كاخلاف واقع ہو۔

ذكركرنے ميں دو بھائيوں كى تحصيص إس جہت ہے ہے كہ جس كے درميان لڑائى ہوتى ہے، وہ کم از کم دوآ دمی ہوتے ہیں۔۔یا۔۔اوس اورخزرج کی اولا دمراد ہواوروہ دو بھائی تھے۔آیت كريمه كابثانِ زول عموم كے منافی نہيں ، توبيم قيامت تک كے مسلمانوں كے ليے ہے۔ (اوراللہ) تعالیٰ (کوڈرو) لینی عذابِ اللی ہے ڈروعکم کی مخالفت کرنے میں، تا (کہتم رح کیے جاؤ) یعنی تمہیں اپنے تقوی پرامیدر کھنی جا ہے کہتم پررحم کیا جائے جیسے تم رحم کے سخق ہو۔ روایت ہے کہ بی تمیم کا ایک گروہ فقیر صحابہ پر ہنتا تھا، جیسے حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارس ،حضرت بلال ،حضرت خباب اورحضرت صهیب وظیمت بر،توحق تعالی نے بیہ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوالدِينَ وَرُومُ مِنْ قُرْمِ عَلَى اَنْ يُكُونُوا خَيْرًامِنْ

اً ہے ایمان والو! نہنسی اڑا ئیں مَر دکسی مَر دکی ، بہت ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں اُن ہنسی اڑانے والوں ہے۔

ولا نِسَاءً مِنَ نِسَاءً عَسَى آنَ يُكُنَّ خَيْرًامِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِئُ وَالْفُسُكُمْ

اورنه عورتیں عورتوں ہے، ہوسکتا ہے وہ بہتر ہوں بنسی اڑانے والیوں ہے۔اور نہ طعنہ دیا کرواپنوں کو،

وَلَا تَنَا بَرُوا بِالْالْقَابِ إِنْسَى الْاسْمُ الْفُسُوقُ يَعُدَ الَّذِيْمَانِ

اورمت يُرے يُرے ركھوآ پس ميں نام \_كتنايُرانام بے نافر مانى كرنے كا ايمان لانے كے بعد۔

### رَمَنَ لَمْ يَثُبُ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ<sup>®</sup>

اورجس نے توبہ نہ کی ، تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔

(أے ایمان والو!) خیال رہے کہ (نہ منی اڑا ئیں مردکسی مرد کی ، بہت ممکن ہے کہ وہ بہتر

ہوں اُن بنسی اڑانے والوں سے۔اور نہ عور تیں عورتوں سے ) مسنح کریں، (ہوسکتا ہے وہ بہتر ہول المى اڑانے واليوں سے۔اورنه طعند ياكروا پنول كو) لعنى اپنے دين والول كو،إس واسطے كهسب مؤمن

یک ذات کے مثل ہیں ، توجس نے دوسرے کی عیب جوئی کی اُس نے خود اپنی عیب جوئی کی۔

(اورمت يُرے يُرے ركھوآپس ميں نام) \_اگركوئى نصرانى اوركوئى يہودى مسلمان ہوجائے،

و أن كوايمان والاكهدكر بى يكارو،أے يهودى! أے نصرانى! كهدكرآ واز نددو۔ ازراہِ مذاق بھى ايساكهنا

سیجے نہیں۔ اِسی طرح کسی مؤمن کو فاسق اور منافق کہنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ( کتنا کر انام ہے نافر مانی كرنے كا ايمان لانے كے بعد) \_ يعنى مؤمن كونسق كے ساتھ يادكرنا اور أسے يہود ونصاري كہنا كتنا

مُرانام دینا ہے اور کیسی زبردست بدنامی ہے، جبکہ وہ ایمان قبول کرچکا ہے۔ (اورجس نے توبہ نہ کی)

ان منع كى موكى باتوں سے، (تووى زيادتى كرنے والے بين) اين نفس بركدا ين كوكل عماب ميں

# المَا يَكَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اجْتَرْبُوا كَثِيْرًا مِنَ الطَّنَّ إِنَّ يَعْضَ الطَّنَّ اثَّحُ

أے ایمان والو! بچوبہتیرے گمان ہے۔ بلاشبہ کوئی کوئی گمان گناہ ہوتا ہے، اور عیب جوئی نہ کیا کرو،

وَلَا يَجْسَسُوا وَلَا يَغْتَبُ بِمُضَمُّ وَيَعْضًا ﴿ أَيُحِبُ آحَانُ كُوْ آنَ يَأْكُلُ كَمُ

اورنفیبت کرے ایک دوسرے کی۔ کیا پہند کرے گاتم میں کوئی کہ" کھائے اپنے مرے

### آخِيرِ مَيْنًا فَكُرِهَتُنُوعُ وَاتْقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ تُوَاكُّى مَيْنًا فَكُرِهِ مُنْكُوعً وَالْقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ تُوَاكُّى مَا حِيْمُ

بھائی کا گوشت۔" اُس کوتو تم نے نا گوار قرار دیا۔اور ڈرتے رہواللہ کو۔ بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والارحم والا ہے۔ (أے ایمان والوا بچو) اور بر ہیز کرو (بہتیرے گمان سے۔ بلاشبہ کوئی کوئی گمان گناہ ہوتا

ہے)، معنی اُن سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ گمان کی جارشمیں ہیں:

ایک وہ جس کا علم ہو: وہ نیک گمان کرنا ہے خدا کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ۔ حدیث

میں ہے کہ نیک گمان کرنا ایمان میں سے ہے۔

دوسراحرام: اوروہ خدااورمؤمنوں کے ساتھ کُرا گمان کرنا، کیونکہ یہ موجب گناہ ہے۔ تیسرامستحب: وہ قبلہ کے باب میں اپنے دِل سے حکم لینا ہے اور امورِ اجتہادی میں غلبہ ظن پر بنیاد قائم کرنا۔

چوتھا مباح: اور وہ امور دُنیا میں اور معیشت کے کاروبار میں گمان اور خیال کرنا ہے۔
اس صورت میں بھی وہی گمان ہونا چاہیے جوسلامتی اور کا موں کے انظام کا موجب ہو۔
روایت ہے کہ آیات حرمت غیبت وجس کے نزول سے پہلے اکا برصحابہ سے دوآ دمیوں نے بعض سفر میں سلمان کھے کورسول مقبول کے پاس بھیج کر پچھٹر جے۔ یا۔ کھانا مانگا۔ حضرت اسامہ نے حضرت اسامہ پرحوالہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کھانے کی چیز نہیں۔ حضرت سلمان واپس آئے اور حال بیان کردیا۔

اُن دونوں صحائی نے حضرت سلمان کی غیبت میں کہا کہ سلمان کا قدم ایہا ہے اگر چاہ سمجہ پرجا کیں تو اُس کا پانی خشک ہوجائے ،اور حضرت اُسامہ کی غیبت میں کہا کہ اُن کے پاس کھانا تھا مگر انہوں نے بخل کیا۔ پھر کھوج میں پڑے کہ آیا اسامہ نے بچ کہا واقعی اس کے پاس کھانا نہ تھایا ہم سے بخل کیا۔ دوسرے روز جب دونوں صحابی جنہوں نے غیبت کی تھی رسولِ مقبول کھیا کی خدمت میں آئے ،تو آپ نے فرمایا یہ گوشت کی سرخی کیا ہے جو میں تہمارے دانتوں میں دیکھا ہوں؟ وہ بولے کہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ حضرت نے فرمایا میں کھانے کا گوشت نہیں کہتا ہوں۔ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اُے ایمان والو! دھیان مرحو۔۔۔

(اورعیب جوئی نہ کرو) جیسا کہ اُسامہ کے امر میں تم بدگمان ہوئے اور کھوج کیا۔ (اور)

چاہیے کہ (نہ غیبت کرے ایک دوسرے کی) جیسا کہ سلمان کے باب میں کی۔ اور یہ غیبت یہے کہ

کوئی غائبانہ ایسی بات دوسرے کو کہے کہ اگر اُس کے منہ پر کہتا ، تو اُسے یُری معلوم ہوتی۔

غیبت یُری چیز ہے جی تعالی اُس کی یہ مثال دیتا ہے کہ۔۔۔

(کیا پہند کرے گاتم میں) سے (کوئی کہ کھائے اپنے مرے بھائی کا گوشت ، اُس کوتو تم اُنے تا گوار قرار دیا)۔ اس طرح غیبت میں کراہت کرتے رہو۔

مُر دے کی مثال شاید اس لیے دی گئی ہو کہ جس طرح غائبانہ طور پر جس کی یُرائی کی گئی ،

تو وہ عذر ومعذرت نہیں کرسکتا، نہ اپنی صفائی میں پچھ کہدسکتا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی مُر دہ کا کوئی گوشت نوچ اور وہ مزاحمت نہ کرسکے۔ اس مقام پر بیرذ بمن نشین رہے کہ اگر بالفرض کسی کی صحیح اور واقع کے مطابق الی بات اس کے غائبانہ بیان کریں جو آپ اس کے سامنے بیان کرتے ، تو اس کو یُری گلتی تو بہی غیبت ہے۔

اور نذکورہ مثال کا تعلق اُسی سے ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کے تعلق سے غلط بات کہہ دی، توبیہ بہتان ہے جواس سے بھی بدتر ہے۔۔ ہاں۔۔ کسی فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے فتق و فجور، ضلالت و گربی ظلم و جرکواس لیے بیان کرنا کہ لوگ اُس کے شرسے اپنے کو بھا کیں ،اس کا شارممنو عرفیبت میں نہیں ہے۔

(اَ اِوَلَوْ اِبلاشہ ہم نے پیدافر مایاتم سب کوایک مرداورایک عورت سے )، یعنی حضرت آدم اور حضرت حواء علیماللا سے۔ جب تم سب ایک ہی مال باپ سے ہوتو اپنے نسب پر فخر اور دوسرے کے نسب پر طعن کرنے کی کوئی معقول وہ نہیں۔ اور جوکوئی قبیلوں اور قرابت داروں پر ناز کرتا ہے اُسے چاہیے کہ رہے بات جان لے، کہ شعبے اولیطن بہجان کے داسطے ہیں، تفاخر کے داسطے نہیں۔

جیسا کہ ق تعالیٰ خود فرما تا ہے۔۔۔ (اور بنادیا تنہیں کی شاخیں اور کی قبیلے تا کہ ہاہم پیچان رکھو) ایک دوسرے کی اور تمیز کر لیے

جاؤ\_

یعنی اگر دوآ دمی ہمنام ہوتو 'قبیلئے سے تمیز کر لیے جاؤ ، جیسے زید قریشی اور زید تمیمی اور جاننا چاہیے کہ شعبے مشتمل ہیں قبیلوں 'پر۔۔مثلاً : خزیمہ معمی چند قبیلوں 'پر شتمل ہے کہ ایک اُس میں سے کنانہ ہے ، اور قبیلہ 'عمائز' پر مشتمل ہے ، جیسے قریش 'عمارہ' ہے کنانہ سے۔ 'عمارہ' چھوٹے قبیلے کو کہتے ہیں۔

اور عمائر کے بعد بطون ہیں، جیسے لوئی کہ قریش میں سے ایک بطن ہے۔ اُس کے بعد اُفخاذ ہیں جیسے ہاشم کہ ایک نخذ ہے لوی سے۔ پھر عشائر ہیں عباس ہاشم سے۔ اُس کے بعد فضیل ہوتا ہے، اور وہ اہل بیت ہیں جیسے بنی عباس۔ اور بعضوں نے کہا کہ شعوب قطان سے ہوئے ہیں اور قبائل عدنان سے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شعب عجم سے ہیں اور قبیل عرب سے۔

اورببرتقدر (ب شکتمهارازیاده عزت والاالله) تعالی (کنزدیکتم می سب سے زیاده خدا سے ڈرنے والا ہے) اور پر ہیزگار ہے، اُس واسطے کہ پر ہیزگاری سے نفوں کو کمال کارتبہ حاصل ہوتا ہے۔ جو پر ہیزگاری میں بہت بڑھ کر ہے، اس کا قدم مرتبہء کمال میں بہت بڑھا ہوا ہے کہ:

اَلشَّرُفُ بِالْعِلْمِ وَالْاَدَبِ لَا بِالْاَصُلِ وَالنَّسَبِ حقیقتاعلم وادب ہی باعث ِشرف ہے صرف اور صرف اصل ونسب کی وجہ سے شرافت نہیں حاصل ہوتی۔

-- ہاں -- بیضرور ہے علم وادب اور تقوی و پر ہیزگاری سے برزرگ ہوجانے والے کی برزگ میں ،اصل ونسب کی شرافت چارچا ندلگادیت ہے، اوراُس کی حیثیت سونے پر سہا گے کی ہوجاتی ہے۔
کی ہوجاتی ہے۔

(بے شک اللہ) تعالیٰ (علم والا) ہے تہاری اصل کا اور تہارے نسب کا ، اور (خبر دارہے) تہارے علم اور ادب ہے۔

روایت ہے کہ بنی اسد کا ایک گروہ مدینہ منورہ میں آیا اور بیلوگ کلمہ عشہادت کا اظہار کرتے ہے اور کہتے تھے کہ یارسول اللہ! تمام عرب آپ کے پاس تنہا آئے ہیں، اور ہم اہلِ

وعیال کے ساتھ آئے ہیں۔ اکثر عرب نے آپ کے ساتھ قال کیا اور ہم باگ رو کے رہے ۔۔غرضیکہ۔۔ ایمان لاکررسولِ مقبول پراحسان جتاتے تھے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ۔۔۔

قَالَتِ الْرَعْرَابُ الْمُنَا عُلْ لَهُ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا السَّلَمُنَا وَلَمَا يَكُخُلُ فَالْتِ الْرَعْرَابِ الْمُنَا وَلَمَا يَكُ خُلِ اللهِ وَالرَّيْ وَلُوا السَّلَمُنَا وَلَمَا يَكُونُ وَلَا اللهُ وَالرَّيْ وَكَرْبُولُ لَا يَلِيْكُمُ فِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِي يُحْوِلُهُ لِا يَلِيْكُمُ فِي اللهِ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ الله

إِنَّ اللَّهُ عَفْوُرُ سَّ حِيْثُونَ

بے شک الله غفوررجيم ہے

(بولے) بنی اسداور غطفان کے (محنوارکہ ہم نے مان لیا)۔اَم محبوب! اُن سے (کہدو کو آفرار کو مان ہیں)۔اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیقِ قلبی کے ساتھ زبانی اقرار کو ماورتم کو اقرار کو تھا۔ کہتم نے مانا نہیں )۔اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیقِ قبلی کے ساتھ زبانی اقرار کو ماورتم کے ایمان کے آئے ، (لیکن کہوکہ ہم دب گئے) یعنی قیدول سے ڈرکر بظاہرا طاعت قبول کرلی اورکلمہ ءاسلام پڑھ دیا۔

(اور) حقیقت ِحال یہ ہے کہ (ابھی نہیں داخل ہوا مان جاناتہ ہارے دِلوں میں) ، تو تہارے دِل تہاری زبان کے موافق نہیں۔ (اور اگر کہا ما نواللہ) تعالی (اور اُس کے رسول کا) یعنی اگر فر ما نبر داری کرو گے اللہ اور اُس کے رسول کی اخلاص کے ساتھ اور نفاق سے درگزرو گے، (تو نہ کی فرمائے گا) حق تعالی (تمہاری تمہارے اعمال سے کچھ)، بلکہ تمام و کمال تم کو پہنچائے گا۔ (بے شک اللہ) تعالی (غفور) ہے یعنی بخشنے والا ہے وہ گناہ جواطاعت کرنے والوں سے صادر ہوا ہو، اور (رحیم اللہ) یعنی مہر بان ہے اُن پر کہ اُن کو پورے اجرعطافر ما تا ہے۔

اِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الْزَبْنَ الْمُؤُا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ نُحْدَلُهُ يَرُنَا بُوْا وَجَهَنُ وَالْمَالُهُ و ان جانے والے وی ہیں جو مان گئے اللہ اور اس کے رسول کو، پھر ذراشک نہ کیا، اور جہاد کیا بِالْمُوالِمُ وَالْفُسِمِ فَی سَبِیلِ اللّهِ اُولِیِ کَهُ هُوالصّدِ قُونَ @ اینا بنال اور جان سے اللہ کی راہ میں۔ وی ہیں ہے •

حقیقت میں (مان جانے والے وہی) لوگ (ہیں جو مان گئے اللہ) تعالی (اوراس کے رسول کو) خلوصِ نیت کے ساتھ۔ (پھر ذراشک نہ کیا) دِل میں زبان سے اقرار کرنے کے بعد (اور) اپنے ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے (جہاد کیا اپنے اپنے مال) سے، یعنی غازیوں کی مالی مدد کی اوراُن کے لیے ہتھیار خرید ہے۔ (اور جان سے ) اپنی ذاتوں سے کفار کی لڑائی میں شریک مالی مدد کی اوراُن کے لیے ہتھیار خرید ہے۔ (اور جان سے ) اپنی ذاتوں سے کفار کی لڑائی میں شریک ہوئے (اللہ) تعالی (کی) رضاو خوشنودی (کی راہ میں) ، تو (وہی ہیں سے پا اپنے دعویٰ ایمان میں۔ بیآیت نازل ہونے کے بعداُسی گروہ نے آکوشم کھائی کہ ہم سے مؤمن ہیں ، توبی آیت نازل ہونے کے بعداُسی گروہ نے آکوشم کھائی کہ ہم سے مؤمن ہیں ، توبی آیت نازل ہوئے۔۔۔

قُلْ الْعُكِيْدُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَافِي السَّلُوتِ وَمَافِي الْرَضِ

كهددوكة كياجمات مواللدكوا بنادين-"اورالله جان ربائ جو يحهة سانون اورجو يجهز مين مي بـ

## وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّى وَ عَلِيْمُ قَ

اورالله برایک کاجانے والاہ۔

اَ مِحْبُوبِ! (کہدووکہ کیا جتاتے ہواللہ) تعالی (کواپنادین) اور ایمان پرجھوٹی قتم کھاتے ہو؟ (اور) حال یہ ہے کہ (اللہ) تعالی (جان رہاہے جو پچھ آسانوں) میں علوی خلائق ہیں (اور جو پچھ زمین میں ہے)۔
زمین میں ہے) یعنی سفلی مخلوق۔ (اور اللہ) تعالی (ہرایک کا جانے والا ہے)۔

# يَنْثُونَ عَلَيْكَ أَنَ ٱسْلَنُوا فَكُلُ لِانْتُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ

احمان دهرتے ہیںتم پر کہ سلمان ہو گئے۔ کہہ دوکہ"مت احمان رکھو مجھ پراپنے اسلام کا۔" بلکہ اللہ

### يكنى عَلَيْكُمُ إِنَ هَالْكُمُ لِلْإِينَانِ إِنَ كُنْتُمُ طِلْإِينَانِ وَانْ كُنْتُمُ طِلْوِينَ

احسان رکھتا ہےتم پر کہ راہ دی تمہیں ایمان کی ،اگرتم سے ہوں

ادراً ہے محبوب! بیلوگ (احسان دھرتے ہیں تم پر کہ مسلمان ہو گئے) اور اسلام قبول کرلیا۔ ( کہددو کہ مت احسان رکھو مجھ پراپنے اسلام کا بلکہ اللہ) تعالیٰ (احسان رکھتا ہے تم پر کہ راہ دی تمہیں ایمان کی اگرتم سچے ہو) اپنے دعویٰ ایمان میں۔

3/2/4

إن الله يعلم عيب السلوت والدرض والله بصير بما تعملون

اختام سورهٔ جرات \_\_سارجمادی الآخری سسس اهے \_مطابق \_دم منی ۱۰۲ء، بروزشنبه

ابتداء سورة ق\_سارجمادى الآخرى سسساله صدرمطابق -- ٢ منى ١٠٠٢ء، بروز يكشنبه







اس سورہ کانام ن ہے۔ اِس حرف مقطعہ سے اِس کا آغاز فرمایا گیا ہے۔ اِس سے پہلے مورہ جرات میں اعراب کاذکر فرمایا گیا تھا جنہوں نے زبان سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اور درحقیقت وہ ایمان ہیں لائے تھے، اس لیے کہ وہ نبوت اور مرنے کے بعدا شخے کا اِنکار کرتے تھے۔ اور اِس سورہ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مکہ کے مشرکین نبوت کا اور مرنے کے بعدا شخے کا اِنکار کرتے تھے۔ اِس کلمہء مبار کہ سے رب تعالی کی اپنی مراد کیا ہے، وہ وہ بی جانتا ہے۔ یا۔ اُس کے بتانے سے وہ محبوب جانیں جن پر اِس کلمہ کوناز ل فرمایا گیا۔۔یا۔۔ اُس محبوب کے خبر دینے سے حق تعالی کے دوسر مے وہ بین جانیں۔

اللِ تاویل کے زدیک یہ بعینہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے ۔۔یا۔قرآن کا نام ہے۔۔یا۔گلمہ قِف نام ہے۔۔یا۔گلمہ قِف کا مرب قادر،قدیر،قہار،قدوس اور قیوم کی تنجی اور ابتداء ہے۔۔یا۔ کلمہ قِف کی طرف اشارہ ہے، یعنی اُ محبوب! جس پڑو مامور ہوا ہے اس عمل پر تھہراور قائم رہ ۔ امام ابواللیث نے کہا کہ قاف کامعنی یہ ہے"اللّہ قائم بالقسط"۔۔یایہ۔قتم ہے قدرتِ خدا اورقر بِ اللّٰہی کی ،کہ وَ مَحْنُ اَفْنُ اللّٰہِ مِنْ حَبْلِ الْوَیٰ یَدِ کَا جَید اِس سورت میں اِس کی خبر دیتا ہے۔۔یا۔۔ایی سورت میں اِس کی خبر دیتا ہے۔۔یا۔۔ایی سورہ مبارکہ کو کہر دیتا ہے۔۔یا۔۔ایی سورہ مبارکہ کو

جس کے نام ہی میں اسرار ورموز کے سمندر کوسمودیا گیا ہے۔۔یا۔قر آنِ کریم کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں میں ۔۔۔

### بسواللوالرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامہربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

قَ الْقُرُّانِ الْمَجِيْرِ قَ بَلْ عَجِبُو الْنَ كَا الْمُحِيْرِ قَ بَلْ عَجِبُو الْنَ جَاءَهُمُ قَنْوُرُ وَمِنْهُمُ قَلَى الْمُحِيْرِ قَ بَلْ عَجِبُو الْنَ كَانِ كَانَ كَانِ وَمِنا فَوَالا أَنْسِي مِن عِن عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَالَ الْمُحْرَدُ فَا اللّهُ وَقَالَ الْمُحْرَدُ فَا اللّهُ وَقَالَ الْمُحْرُونَ هَذَا اللّهُ وَقَالَ الْمُحْرَدُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ الْمُحْرَدُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

توبولے کا فرلوگ " یے عجب چیز ہے۔

(ق) ۔۔۔ قتم ہے قادر وقد ریا ورقہ اروقد وی وقیوم کی ، اور (قتم ہے) اُس کے کلام (قرآنِ مجید کی) ،سب لوگ مرنے کے بعد پھراٹھائے جائیں گے اور کا فراس بات پرایمان نہیں لاتے ہیں۔ (بلکہا چھنے میں پڑگئے) یہ کا فر (لوگ ، کہآگیا اُن کے پاس ڈرسنانے والا انہیں) کی جنس (میں ہے، تو بولے کا فرلوگ یہ) محمد ﷺ 'کورسالت کے واسطے برگزیدہ کرلینا (عجیب چیز ہے) اور عجب کام ہے ، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے والی اُن کی بات نہایت چیرت میں ڈال دیے والی بات ہے۔

### عَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَلِكَ رَجُعٌ بَعِينًا ۞

كياجب بممر چكے،اور ہو گئے مٹی؟ بيدوباره واپسى دُور ہے"

(کیاجب ہم مریکے اور ہو گئے مٹی)، تو ہم کو کیا پھر عالَم حیات کی طرف پھیریں گے اور ہماری روح جسم میں کیا پھر آئے گی؟ (پیر) ہماری (ووبارہ واپسی) زندگی کی طرف عادت وامکان سے بہت (دُور) کی بات (ہے)۔
سے بہت (دُور) کی بات (ہے)۔
ت جست (دُور) کی بات (ہے)۔

توحق تعالیٰ نے اُن کی بات رد کرنے کوفر مایا کہ۔۔۔

# قَلْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْرَبْضُ مِنْهُمُ وَعِنْدَ كَاكِتْكُ حَفِيظُ®

ے شک ہم جانے رہے جو بچھ گھٹادے گی زمین اُنہیں۔اور ہمارے یہاں نوشتہ ہے یا دواشت والا•

(بشکہم جانے رہے جو کچھ گھٹادے گی زمین انہیں)۔ لیمنی ایک شخص جب مرنے کے عدز مین میں فن کردیا جاتا ہے، تو اُس کے گوشت، پوست اور ہڈی میں زمین جواور جتنی کمی کرتی ہے مدز مین میں فن کردیا جاتا ہے، تو اُس کے گوشت، پوست اور ہڈی میں زمین جواور جتنی کمی کرتی ہے میں نمین فن سب کی تفصیلات (اور) ذر سے ذر سے کی تشریحات کو محفوظ رکھنے کے لیے (ہمارے یہاں نوشتہ ہے یا دداشت والا)۔

یعن ایک کتاب ہے اُن تمام تفصیلات پرنگاہ رکھنے والی۔ تو جو پچھاُن میں سے خاک ہو گیا سے ہم جانتے ہیں۔۔یا۔ لوحِ محفوظ میں اُن کے مندرس اور متغیر ہونے کا حال ، ان کی تعداد اور اموں کے ساتھ مفصل لکھا ہے ، اُسے بھی ہم نہیں بھو لتے ۔ تو فنا کے بعداُن کو پھر دوبارہ زندہ کر دینا ہم پر پچھ دشوار نہیں ہے۔اورابیانہیں ہے جووہ کہتے ہیں۔۔۔

### بَلَكُنُ بُوا بِالْحَقِّ لَمُنَاجَاءَهُمُ فَهُمْ فِي آمُرِمِّرِيْجٍ ٥

بلکہ جھٹلا یا اُنہوں نے حق کو جب کہ آ چکا اُن کے پاس ، تووہ ،" بھی یہ بھی وہ" میں پڑے ہیں۔

(بلك جعثلايا انبول في عن كو) ، يعنى قرآن كوجوت ب-ديدوساحب قرآن كوجوسرتا باحق

ہیں، (جبکہ ایکاأن کے پاس) اور مجزہ دکھایا اور دلیل لازم کردی، (تووہ، بھی بیاور بھی وہ، میں پڑے

ہیں)۔قرآن وصاحبِقرآن دونوں کے بارے میں اُن کی یا تیں مختلف ہیں۔

قرآنِ کریم کے بارے میں اُن کی ذہنی البھن اور قلبی اضطراب کا عالم یہ ہے کہ بھی اُس کو شعر کہتے ہیں اور بھی سے کہ بھی اُس کو شعر کہتے ہیں اور بھی کہانی کہتے ہیں۔ایسے ہی صاحبِ قرآن کے تعلق سے بھی آپ کو مجنون کہتے ہیں ،بھی مفتری اور بھی بالکل اپنی ہی طرح کا بشر۔۔۔

اَفَلَحُ بِينْظُورُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَهُمُ كَيْفَ بِنَيْنَهُا وَرُبِينِهُا توكيانبين نگاه كي آسان كي طرف اپ او پر؟ كه كيدا ته بنايا بم نے اُسے ، اور سنوارا اُس كو،

وَمَا لَهَامِنَ فَيُ وَجِ

اورنہیں ہے اُس میں کوئی شگاف

(تو)ان بعث وحشر کے منکرین نے تد ہر وتفکر کے ساتھ (کیانہیں نگاہ کی آسان کی طرف) جس کو وہ (اپنے اوپر) پاتے ہیں (کہ کیسا قبہ بنایا ہم نے اُسے) محض اپنی قدرت سے ایک طبقہ پر دوسراطبقہ۔(اورسنوارااس کو) ہم نے ستاروں سے (اورنہیں ہے اس میں کوئی شگاف) اور دراڑ۔ اتی بڑی چیز بے شگاف و دراڑ وعلت کے پیدا کرنا ہمارے کمالِ قدرت وعلم اورنہایت ِ حکمت پردلیل ہے۔

وَالْرَاضُ مَن دُمْهَا وَالْقَيْنَافِيهَا رَوَاسِي وَاثْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ

اورز مین کو پھیلادیا ہم نے ،اور گاڑدیے اس میں بہاڑ ،اوراً گایااس میں سے ہرطرح کے

بَهِيْرِهُ تَبْعِرُهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْيٍ مُّنِيْبٍ ٥

خوشماجوڑے و یکھنے اور بچھنے کو ہربندہ کے لیے جورجو علانے والے

(اور) ایسے ہی اپی قدرتِ کاملہ سے (زمین کو پھیلادیا ہم نے) اور پانی پر بچھادیا، (اور کاڑدیاں میں بہاڑ) اونے ، اورا پی جگہ پر جے ہوئے۔ (اورا گایا اس میں سے ہرطرح کے خوشما جوڑے)، یعنی خوشما پودے جے دیکھنے والے کا دِل باغ باغ ہوجائے۔ یہ سب عبرت لینے اور دلیل بخرنے کی نظر سے (دیکھنے اور بحضے کو ہر بندہ کے لیے جورجوع لانے والے) اور خدا کی طرف پھرنے مال بی بیر ہے۔ اور خدا کی طرف پھرنے مال بیر

وَنَزُلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّ الْكَافَ الْبَيْنَابِهِ جَنْبِ وَحَبَّ الْحَصِيرِهُ

اوراُتاراہم نے آسان ہے بابرکت پانی، پھراُ گائے اُس کے سب سے باغ، اور کھلیان کاغلہ ہ (اوراُتاراہم نے آسان) کی جانب (سے) یا اُبر سے (بابرکت پانی) بڑے فائدے والا، (پھراُ گائے اُس) یانی (کے سب سے باغ) درخوں اور پھل والے (اور کھلیان کاغلہ)، یعنی اگایا ہم

ر چرا کا سے اس) پای (کے سبب سے باع) در حتوں اور پس والے (اور تعلیان کاغلہ)، یسی اکایا ہم نے پانی کے سبب سے دانہ کو کہ اُس کی شان سے بیہ ہے کہ اُسے کا منتے ہیں جیسے گیہوں اور جو وغیرہ۔

وَالنَّخُلُ لِسِفْتِ لَهَا طَلَعُ تَضِينًا فَ رِّنَ قَالِلْعِبَادِ وَآخِيبَانَا بِهِ

اور مجور کے او نچے درخت، جس کے تدبہت کچے وزی سارے بندول کی ،اورزندہ کردیا ہم نے اُس سے

بَلْنَاكُا مِّينَكًا ﴿ كَالْكِ الْخُرُوجُ ١٠

مرده آبادی کو۔اُس طرح ہے تہارا تکانا ہوگا۔

(اور) اُگائے ہم نے ( محبور کے اونچے اونچے درخت جس کے تہ بہ تہ تجھے) یعنی خوشے ی جومیووں سے بھرے ہوئے ہیں۔ الغرض۔ بیسب چیزیں ہم نے اگائیں (روزی) کے واسطے مارے بندوں کی ،اورزندہ کردیا ہم نے اُس سے مُر دہ آبادی کو) یعنی خشک اورا فسردہ زمین کوسر سبز مناوا کے دیا۔

توجس طرح مری ہوئی زمین کوہم نے زندگی عطاکی اوراُسے جمادیت سے نکال کر حیاتِ
اِتی مرحمت فرمائی (اُسی طرح سے تمہارا لکانا ہوگا) قبروں سے ۔ یعنی زندہ ہوکر میدانِ حشر میں تمہارا افارہ ونا اُسی سے ملتا جلتا ہے ۔ ۔ چنا نچہ ۔ ۔ اگر کوئی غور کرے دانہ کے زندہ ہونے میں کہ مردہ کی طرح اکسی فن ہے ۔ اور پوشیدہ ہونے کے بعداس کے ظاہر ہونے میں جوکوئی غور کرے تو بعید ہیں کہ رندہ ہونے کا ایک شمہ یا سکے۔

پھررسولِمقبول سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کے دِل مبارک کی تعلی کے لیے کہ قوم کی تکذیب کی جہت ہے ملول تھا ، اگلی امتوں کے مکذبوں کے حال سے خبر دیتا ہے اور فرما تا ہے کہ۔۔۔

# كَنَّ بَتُ قَبْلُهُمْ قُوْمُ نُوْمٍ وَآمَعْ إِلَّاسِ وَثُنُودُ ﴿

حجالایا اُن کے پہلے نوح کی قوم نے ،اور چاہ رس والوں نے ،اور شمود نے

(جھلایان) اہل مکہ (کے پہلے نوح کی قوم نے) حضرت نوح التیانی کو، (اور جاہ رس

والوں نے) لینی اندھے کنویں والوں نے ، لینی جاہے کیامہ کے لوگوں نے۔۔یا۔۔ بیر معطلہ۔۔یا۔۔ جبل فتح کے لوگوں نے ۔۔یا۔ بیر معطلہ۔۔یا۔ جبل فتح کے لوگوں نے اپنے نبی منظل بن صفوان التکلیکی کی تکذیب کی۔ (اور ممود نے) اپنے بیٹمبر معظرت صالح التکلیکی کی۔

# وعَادُ وَمِعُونَ وَ الْحُوانَ لُوطِ قَ وَاصْلِ الْدَيْكَةِ وَقُومُ ثُبَيْرٌ كُلُّ

اورعاد نے ،اور فرعون نے ،اور لوط کی برادری والوں نے • اور جھاڑی والوں نے ،اور تبع کی قوم نے ،سب نے

### كُنُّ بَ الرُّسُلُ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿

حجثلا يارسولول كو، تو درست نكلا بهاراعذاب كا وعده

(اورعادنے) حضرت ہودالعلیم کی، (اورفرعون نے) حضرت موی العلیم کی، (اورلوط کی

برادری والوں نے) اور ان کے سرالیوں نے حضرت لوط التکنیکی کی، (اور جھاڑی والوں نے) حضرت شعیب التَکلِیْکارُ کی ، (اور تبع کی قوم نے) تبع کی۔

سورہ دخان میں جس کے تعلق سے پچھ لکھا جاچکا ہے۔

۔۔الحاصل۔۔سب نے اپنے اپنے بیٹمبروں کی تکذیب کی اوراس راہ سے (سب نے جھلایا) سب (رسولوں کو)،اس واسطے کہ انبیاء علیم اللام ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں،تو اُن میں سے کسی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہوتی ہے۔ پس جب اُن قوم کے لوگوں نے انبیاء علیم اللام کی تكذيب كى، (تو درست نكلا جاراعذاب كاوعده) \_ يعنى مسلّم ہوگئى اور نازل ہوئى ان پرميرى وعيد، يعنى جو کچھوعدہ میں نے عذاب کا کیا تھاوہ اُن تک پہنچ گیا۔

ٱفْعِيينَا بِالْخَلْقِ الْرَوْلِ بَلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْق جَرِيبٍ هَ

تو کیا ہم تھک گئے تھے پہلی بار بنانے میں؟ بلکہ وہ شبہ میں ہیں نئے بننے ہے۔ مکہ کے مشرک بیا قرار کرتے تھے کہ حق تعالیٰ اوّل میں خلق کا خالق ہے اور خدا ہی نے سارى مخلوق كوييدا كيا

(تو) حق تعالی فرما تا ہے کہ اُن سے پوچھوکہ (کیا ہم تھک کئے تھے پہلی بار بنانے میں؟) كداب دوسرى باربنانے كى سكت ندرى؟ (بلكدوه) كافرشيطاني وسوسوں كےسب سے (شبريس بي نے بنے سے )، لینی بعث وحشر ونشر ہے، اس واسطے کہ انہیں خلاف عادت جانے ہیں۔

وَلَقَالَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴿ وَمَحْنُ أَثَّى كُ

اوربے شک پیدافر مایا ہم نے انسان کو،اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈالاکر تاہے اُس کانفس۔اور ہم

الكيومن حبل الويريب

کہیں زیادہ نزدیک ہیں اُس کےرگ جان ہے۔

(اورب شك پيدافرماياجم في انسان كو،اورجم جانع بي جودسوسددالاكرتا بأسكانس) ير انديشے۔(اور جم كہيں زيادہ نزد يك بيں أس كرك جان سے)۔ یے تعالیٰ کی نزدیکی انسان کے ساتھ اُس کے علم اور قدرت کے سبب سے ہمکان

اور مسافت کی راہ ہے نہیں۔ رگ جان یعنی شدرگ، اُس رگ کو کہتے ہیں جس کے کئنے سے موت واقع ہوجاتی ہے۔ بیرگ حلق کے ایک کنارے سے کندھے تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کے قریب ہونے سے مراد بیہ ہے کہ اُس کو ہماری ہر ظاہراور باطن چیز کاعلم ہے ، حتی کہ اُس کو ہمارے دِل میں آنے والے خیالات کا بھی علم ہے۔ ہمارے دِل میں آنے والے خیالات کا بھی علم ہے۔

دِل مِن سَى خیال کے آئے سے پہلے اُسے اس خیال کاعلم ہوجا تا ہے۔ انسان کے بعض اعضاء اُس کے علم کے لیے جاب بن جاتے ہیں اور اللہ کے علم کے لیے کوئی چیز حجاب بن جاتے ہیں اور اللہ کے علم کے لیے کوئی چیز حجاب بیں بنی ۔ حجابی الحقی چی نفس انسانی کے بہت قریب ایک جزء ہے، تو اس کلام میں اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالی اِس سے زیادہ بندے کے قریب ہے۔ تو جس طرح جب بندہ اپنے کو ڈھونڈھتا ہے تو یا تا ہے، اِسی طرح جب حق تعالی کو ڈھونڈھتا ہے تو یا تا ہے، اِسی طرح جب حق تعالی کو ڈھونڈھا اُس نے جھے ڈھونڈھا اُس نے جھے دھونڈھا اُس نے دھونڈھا اُس نے جھے دھونڈھا اُس نے جھونڈھا اُس نے جھے دھونڈھا اُس نے جھونڈھا اُس نے جس نے جس نے جس نے جس نے جھونڈھا اُس نے جس نے

جانا چاہے کہ ق تعالیٰ کا قرب بے چون و چگوں ہوتا ہے تو وہ جان جوجسم سے ملی ہوئی ہے اس کے قرب کی کیفیت سے پاک ہے اس کے قرب کی کیفیت سے پاک اور منزہ ہے کیونکر دریافت ہوسکتا ہے۔ قرب الہی کی پہلی منزل ایمان اور تصدیق کے سبب سے ہے اور آخری منزل احسان اور تحقیق کے باعث۔ یہی وہ مقام مشاہدہ ہے کہ بندہ جب خداکی عبادت کرتا ہے تو گویا اس کود کھے دہا ہے۔

اور حق تعالیٰ کا قرب بندول کو دوسم پر ہے: ایک تو تمام خلق کوعلم اور قدرت کے سبب سے، دوسر نے خواصِ درگاہ کو خاص نیکیول اور لطفول کی وجہ ہے، کہ و کھی کی آفی کی الکیا ہوئی کی کہ گئی گئی گئی گئی ہے کہ میں کے بیال التی کے جہان سے اُس کورِ ہاکرتا ہے پھر قرب دیتا ہے یہاں تک کہ جہان سے اُس کورِ ہاکرتا ہے پھر قرب دیتا ہے در بندہ کی ہستی موہوم قرب ہے گئا تا ہے اور بندہ کی ہستی موہوم میں سے گھٹا تا ہے اور اصل ہستی کے ساتھ زیادہ ظہور فرما تا ہے۔

جس طرح اول میں خود تھا آخر میں بھی خود ہوتا ہے۔ یہاں علاقے مرتفع ،اسباب منقطع ورسوم باطل، حدود پراگندہ ،اشارات متناہی ،عبارات منتفیٰ اور حق یکتا اور باقی رہتا ہے۔

الخيك المتكفي المتكفين عن اليوين وعن الشمال فعيدًى ما يكفظ الخيك المتكفيل عن اليون الما المتكفيل المت

### مِنْ قُولِ إِلَا لَكَ يُهِ مَ قِيْبُ عَرِيْنُ هِ

کوئی بول ، مراس کے پاس مرال مستعد

اَے محبوب! یاد کرو (جب لیتے رہتے ہیں) مکلف لوگوں کے اقوال وافعال واعمال کو (در لینے والے) فرشتے ، اور ان کو لکھتے رہتے ہیں (داہنے) جانب سے ایک ہم نشین فرشتہ اور (بائیں) جانب سے دوسرا ہم نشین فرشتہ ۔۔ الغرض۔۔ دونوں فرشتے دائیں بائیں (ہیٹھے) ہوئے ۔ کوئی بنر مکلف (نہیں بولٹا کوئی بول، مگراس کے پاس) ایک فرشتہ (مگراں مستعد) اور اس کو محفوظ کر لینے با مادہ ہے۔۔ وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔

تو آدمیوں سے یہ بات کتنی بجیب ہے کہ دوموکل فرشتے ہرودت اُس کے دا نیں با نیں رہ کا اُس کی ہر ہر بات ککھ رہے ہیں، تو پھروہ کیونکر بے مطلب اور لا یعنی با تیں کرتا ہے اور نضول کوئی کر رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ فرشتے اپنا لکھنے والا کام کرتے رہیں گے۔۔۔

### وَجَاءَتُ سَكُرُةُ الْمُوتِ بِالْحَقِّ ذلك مَا كُنْتَ مِنْ تُحِيدُه

اورآ گئ جال کنی کی تختی حق کے ساتھ۔ کہ اِس سے و بھا گنا تھا۔

(اورآگی) اِی اثناء میں (جال کی کی بختی)، یعنی موت کی غثی (حق کے ساتھ)، یعنی فد کے حکم سے کہ وہ حکم حق ہے اور اُسے اجل رسیدہ بند ہے سے فرشتے کہیں گے (کہ اِسی) موت (سے تو بھا کتا تھا) اور اِس سے بچنا چاہتا تھا اور اِس سے بے بناہ خوف کھا تا تھا۔ آخر اِس سے دوچار ہونا ہی پڑا۔

### وَنُفِحَ فِي الصَّورِ وَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ @

اور پھونکا گیاصور میں۔ بیہ جوعدہ عذاب کادن

(اور) پر (پھوتكا كياصور ميس)\_

اس سے نفخ ٹانی مراد ہے، یعنی وہ صور جو قبر سے اٹھ کرمیدانِ حشر میں حاضر ہونے کے لیے پھو نکا جائے گا اور صور پھو نکنے والے حضرت اسرافیل التکلیفی ہیں۔ اُس پھو نک سے مُر دے زندہ ہو کر قبر سے نکلیں گے اور فرشتے کہیں گے۔۔۔

(پیہ ہے وعدۂ عذاب کا دن)، لیعنی ایفائے وعدہ کا دن ہے۔ جس دن کا دُنیا میں تہہیں وعدہ
کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ وہ دن یقیناً آئے گا اور اس سے وعیدیں سنائی گئیں۔

۔یا۔ اِس سے وقوع الوعید مراد ہے، جبکہ وعید سے عذابِ موعود مطلوب ہو۔ چونکہ
اِس ارشاد میں ہولنا کی کا اظہار مطلوب ہے اس لیے صرف وعید کا ذکر کیا گیا اور وعد کا ذکر
نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اِس کے بعد کفار کے حالات سے ابتداء کی گئی۔

### وَجَاءِ فَ كُلُّ نَفْسِ مُعَهَا سَآنِي وَشَهِينًا

اورآئی ہرجان،اُس کے ساتھ ایک ہاننے والا ہے،اورایک گواہ ہے۔

(اور)فرمایا گیا(آئی ہرجان) حشر کے دن میدانِ محشر میں۔(اُس کے ساتھا یک) فرشتہ (اور)فرمایا گیا(آئی ہرجان) حشر کے دن میدانِ محشر میں۔(اُس کے ساتھا یک) فرشتہ (ہا تکنے والا ہے اور ایک) فرشتہ (گواہ ہے)۔ توجو ہا نکنے والا ہے اُسے موقفِ حساب میں لے جائے گا، اور جو گواہ ہے وہ اُس کے نیک اور بدا عمال کی گواہی دے گا۔ گواہی دیے والا یا تو فرشتہ ہے۔۔یا۔ اس کے ہاتھ یاوں وغیرہ ہیں۔۔ اور۔۔ ظاہر ہے کہ نہ تو ہنکا نے والے سے بھا گنا میسر آسکے گا اور نہ ہی گواہ کے سامنے اِنکار متھور ہے۔ ہرایک کوئی تعالی کی طرف سے خطاب پنچے گا۔۔۔۔

# القن كُنْتُ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبِصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا "

کہ بلاشہ وُغفلت میں پڑاتھا اِسے۔ابہٹادیا ہم نے تجھسے تیرے پردہ کو، تو تیری نگاہ آئے تیز ہے۔

( کہ بلاشبہ وُغفلت میں پڑاتھا) وُنیا میں (اِس) دن (سے۔اب ہٹا دیا ہم نے تجھ سے تیرے پردہ کو)۔جو کچھ وُنے سناتھا اب آنکھوں سے دیکھتا ہے، (تو) پردہ اٹھ جانے کے سب سے (تیری نگاہ آج تیز ہے)۔

بعضوں نے کہا کہ بینائی میہاں ُ دانائی کے معنی میں ہے۔ لیعنی جو کچھ تچھ پر پوشیدہ تھا بعث وحشر کے احوال کے تعلق سے وہ آج ہم نے تخفے دکھا دیا اور اُسے تونے جان لیا۔

(اور بولا اُس کے ساتھ رہنے والا) فرشتہ بینی وہ فرشتہ جواُس پرموکل اور متعین تھا، (کہ یہ) تیرا (نامہ اعمال ہے جو ہمارے پاس تیار ہے)، یعنی تیرے اعمال کا دفتر حاضر ہے۔ پھر حق تعالی کی طرف سے ہنکانے والے فرشتے اور گواہ دونوں کو تھم پہنچے گا کہ۔۔۔

### ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّهُ كُلُّ كُفَّا مِ عَنِيْدٍ ﴿ فَتَنَّا عِلْخَيْرِمُعَتَدٍ مُعْتَدِ مُرْبِينِ ﴾

تم دونوں جھونک دوجہنم میں سب بڑے ناشکر ہے ضدی کوہ بہت روکنے والا خیر خیرات ہے ، سرکش شک میں پڑار ہے والاہ (تم دونوں جھونک دوجہنم میں سب سے بڑے ناشکر ہے ضدی کو) یعنی عناد کرنے والے کا فرکو جو سرکش ہو۔ (بہت رو کنے والا خیر خیرات سے) یعنی مال کو اُن حقوں سے رو کنے والا جن کا اوا کرنا فرض تھا۔

اوربعضوں نے کہا کہ بیآیت ولیدابن مغیرہ سے متعلق ہے اور نخیر سے دینِ اسلام مراد ہے۔ وہ اپنی اولا داور قر ابت داروں کو دینِ اسلام قبول کرنے سے منع کرتا تھا اور کفروعنا د کی صفت کے ساتھ بھی موصوف تھا۔

اُس کی دوسری صفت ہیہ ہے (سرکش شک میں پڑار ہے والا) بعنی حدودِ الٰہی سے گزرنے والا اور وحدانیت میں شک کرنے والا۔۔اور۔۔

# الذي يجعل مع الله إلها عرفالقيار في العناب الشويد ١

جس نے بنالیااللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو ہتو ڈال دوائے سخت عذاب میں ہوں کے ساتھ دوسر ہے معبود کو ہتو ڈال دو) تم (جس نے بنالیا) لیعنی شریک کرلیا (اللہ) تعالی (کے ساتھ دوسر ہے معبود کو ہتو ڈال دو) تم دونوں (اُسے سخت عذاب میں) جو ہمیشہ رہے گا۔ اور جب کا فرکو دوزخ میں ڈالنا چاہیں گے ، تو وہ کہ گا کہ میرا کیا گناہ ہے؟ جو شیطان مجھ پر مسلط تھا اُس نے مجھے گمراہ کردیا۔ پھروہ شیطان حاضر کیا جائے گا تو وہ اِ نکار کرے گا۔ ۔ چنانچہ۔۔

#### 

ں صدیے نہیں گزرا، (لیکن بین تاخود ہی دُور کی گمراہی میں)، لیعنی دُور دراز گمراہی میں۔وہ گمراہی س نے اُسے راوحق سے بہت دُور کر دیا اور اُس سے نہ پھرا۔حق تعالیٰ کا۔۔۔

# قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْ الدَى وَقَدُ قَدُ قَدُ مَنْ الدَيكُ مُ بِالْوَعِيْدِ ﴿

فرمان ہوا کہ تم لوگ مت جھگڑ و ہمارے پاس ، حالانکہ بلاشبہ پہلے بھیج چکا میں تہماری طرف عذاب کا وعدہ •

(فرمان ہوا کہ تم لوگ مت جھگڑ و ہمارے پاس) ، اس واسطے کہ اب اِس جھگڑ ہے اور ضومت سے بچھ بھی فائدہ نہیں ، (حالانکہ بلاشبہ پہلے بھیج چکا میں تمہاری طرف عذاب کا وعدہ) ، اپنی تصومت سے بچھ بھی فائدہ نہیں ، (حالانکہ بلاشبہ پہلے بھیج چکا میں تمہاری طرف عذاب کا وعدہ) ، اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی زبانی اور ابتم کوکوئی ججت نہیں رہی اور تمہارا کوئی عذر نہ سنا جائے گا

# مَايُبَدُّلُ الْقُولُ لَنَى وَمَاكِنَا بِظَلَامِ لِلْعَبِيْدِ فَ

نہیں پلتی بات میرے یہاں،اورندمیں زیادتی کرنے والا ہوں بندوں پو

(نہیں پلتی بات میرے یہاں) یعنی ہم جو وعدہ وعید کر چکے اُس میں تبدیلی وتغییر کی گنجائش نہیں۔(اور نہ میں زیادتی کرنے والا ہوں بندوں پر) کہ بے استحقاق اُن کوسزادوں۔اَے محبوب! یا دکرواُس دن کو۔۔۔

# يومرنقول لجهنم هل افتكانت وتقول هل من مريدي المريدي وي المريدي المريد

رجس دن كهم بوچيس محجنم سے كه كيا تو بعر چكى؟)، يعنى ميں نے بچھ سے وعدہ كيا تھا

كەكافرة دميون اورجنون سے جھكو كھردوں گا، تو تو كھرى كنہيں؟

یاستفسارخودجہم کے بیان ہے اُس کی اپنی وسعت و گنجائش ظاہر فرمانے کے لیے ہے،
اور یہ بھی ظاہر فرمانے کے لیے کہ جہم کے بھرنے کا مطلب یہ بیس کہ اُس میں پچھاور کی
گنجائش نہ ہو، بلکہ صرف بیواضح کرنا ہے کہ کوئی کا فرانسان اور کوئی کا فرجن ایسانہ ہوگا جہم
جس کا دائی ٹھکانہ نہ ہو۔ الحقر۔ جہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر پچکی ؟۔۔۔
تو ہولے گی (اوروہ جواب دے گی کہ) کیا ( پچھاور زیادہ ہے)۔

واعلا

۔۔یا۔۔یہاستفہام سوال کے معنی میں ہے یعنی مجھ میں اور زیادہ کردے۔ حق تعالی اور کا فروں کو دوزخ میں بھیج دے گا۔ خدا کی عطا کردہ قوتِ گویائی سے دوزخ ہر باریہ کہتی رہے گی کہ کیا پچھ اور زیادہ لوگ ہیں؟ اور حق تعالی کا فروں کو دوزخ میں بھیجتا رہے گا، یہاں تک کہ آخر میں رہے قدیر دوزخ پراپنے دونوں قدم رکھ دے گا، پھر دوزخ کے بعض یہاں تک کہ آخر میں رہے قدیر دوزخ پراپنے دونوں قدم رکھ دے گا، پھر دوزخ کے بعض میں کے اور وہ کہے گی،"بس بس تیری عزت اور کرم کی قتم،" یعنی میں بھرگی اب مجھ میں زیادہ گنج اکثر نہیں۔

دوزخ پراللہ تعالی کے قدم رکھنے سے کیام راد؟ اِس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔
متقد مین کے نزدیک قدم میں کوئی تاویل اور تحریف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قدم
ہے جواس کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق میں اُس کی کوئی مثال نہیں۔ اور کسی چیز پر قدم
رکھنا اُس چیز کی اہانت کو مستزم ہوتا ہے۔ سوجب دوزخ مزید بھراؤ کا مطالبہ کرے گی، تواللہ
تعالیٰ اُس میں اپنا قدم رکھ دے گاجواس کی شان کے لائق ہے۔

متاخرین نے جب بید یکھا کہ قدم ۔۔یا۔۔یِ جل کالفظ جسم وجسمانیات کی طرف اشارہ کررہا ہے، تو انہوں نے اس کی تاویل کردی اور تاویلیں مختلف ہیں، جو ہر محقق کی اپنی فکرو نظر کے مطابق ہیں۔ اِس تعلق سے بیتا ویل عام لوگوں کے نبم سے زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے پُر جلال تھم کو ظاہر فر مایا جس کی اطاعت میں دوزخ سکڑگئی اور اس میں کوئی جگہ خالی نہ رہ گئی۔ تو نہ تو دوزخ کے باہر کوئی کا فربچا اور نہ ہی دوزخ کے اندر کسی کا فربچا اور نہ ہی دوزخ کے اندر کسی کا فربچا اور نہ ہی دوزخ کے اندر کسی کا فربی گانش رہی۔

### وَأُولِفَتِ الْجُنَّةُ لِلنَّتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيْدٍ ١

اورنزدیک لائی جائے گی جنت خداہے ڈرنے والوں کے، کد دُورندرہ ہے۔

(اورنزدیک لائی جائے گی جنت خداہے ڈرنے والوں کے کد دُورندرہ )۔ یعنی بہشت متقبول کے نزدیک ہوگئیں۔ پہلے بہشت متقبول کے نزدیک ہوگا کہ اُن کو بہشت میں لے جائیں۔ پہلے بہشت اُن کو دکھائیں گے اور ہرایک کے مقام اور جونعتیں اُس کے ساتھ مقرر ہیں اس کی نظر کے سامنے کردیں گے، تا کہ اُس کی لذت زیادہ ہو۔ پھر حق تعالی فرمائے گا۔۔۔

### هٰنَامَا ثُوْعَانُونَ لِحَالِ الرَّالِ حَفِيْظٍ ﴿

يہے جس كاوعده ديے گئے تھے م، مرتوبہ كرنے والے كاظ ركھنے والے كے ليے

(بیہ) وہ چیز (جس کا وعدہ دیئے گئے تھے م) دُنیا میں اور بیہم نے تیار کی ہے (ہرتوبہ

كرنے والے) كے ليے، جو شرك سے تو حيد كى طرف پھرآيا، معصيت سے طاعت كى طرف ۔۔يا۔۔

علق سے پھر کرحق تعالی کی طرف رجوع کیا۔اور (لحاظ رکھنے والے کے لیے)، جوشرعی حدول برنگاہ

. کھنے والا ہے۔۔یا۔۔امرونہی کی رعایت کرنے والا ہے۔

بعضوں نے کہا کنفس کو گناہ سے نگاہ رکھنے والا۔ یا۔ تھم الٰہی کی حفاظت کرنے والا۔ یا

\_ا بنى ساعتوں اور وقتوں كانگاه ركھنے والا ، يعنى كسى وقت حق تعالى سے غافل نہيں رہتا۔

# نَ خَشِى الرَّحُمٰنَ بِالْغَيْبِ رَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ إِلَّا ادْخُلُوهَا بِسَلِّمٍ

جوڈر گیا خدائے مہربان کو بے دیکھے، اور لایار جوع کرنے والاول "جاؤاس میں سلامتی ہے۔

### ذلِك يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿

یہ ہے جمعی کادن "

(جودر كيا خدائے مهربان كوب ديكھے)\_

بعضوں نے کہا کہ جس کا ظاہر باطن بکساں ہو۔

(اورلایارجوع کرنے والاول) حق کی طرف یعنی طاعت کی طرف متوجه اورنفس کی متابعت

ہے منکر، تو اُس مخص کواوراُس کے شل لوگوں کو ہیں گے۔۔۔ (جاؤاس) بہشت (میں سلامتی ہے)

عنی بے خوفی اوراطمینان کے ساتھ۔۔یا۔خدااورفرشتوں کے سلام سے بزرگی پاتے ہوئے۔(بیہ

الملكى كادن)، يعنى بميشه باقى رہنے كادن، يعنى أس ميں موت نه ہوگى۔

### لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيُهَا وَلَكَيْنَا مَزِيِّكُ ۞

اُن کے لیے ہے جو جا ہیں اُس میں ، اور ہمارے یہاں اور زیادہ ہے۔

(ان) جنتوں (کے لیے ہے جو جابیں) اُس میں طرح طرح کی نعتیں اور قتم می لذتیں

- علاده ازیں ۔۔ (اُس میں اور ہارے یہاں اور زیادہ ہے) اس سے جووہ جا ہیں۔

اکثر مفسراس بات پر ہیں کہ مزید سے دیدار اور ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی مراد ہے۔ جس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں۔ اب آ گے جن تعالی نبی مرم عظی کی تعلی کے لیے ارشا دفر ما تا ہے جس کا حاصل ہیہے۔۔۔۔

کہ اُے محبوب! ہم آپ سے پہلے گتنی ہی الی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جواہلِ مکہ سے زیادہ طاقتو تھیں۔انہوں نے ہمارے ہلاک آفریں عذاب سے بچنے کے لیے بہت شہروں میں پناہ ڈھونڈ نا جاہی اُلیکن اُن کوکسی جگہ ہمارے عذاب سے پناہ ہیں مل سکی۔

\_\_ چنانچہ۔ حق تعالی ارشادفر ما تا ہے۔۔۔

### وكم المكنا فبلهم من وري منهم المناهم بطشا فنقبوا

اور کتنی برباد کردی ہم نے إن كے پہلے كئ امت جوزيادہ سخت تھے إن سے پكر میں ۔ تو چھان ڈالا اُنہوں نے

### فِالْبِلَادِ هُلُ مِنْ مُحِيْصِ

شهروں میں کہ" کیا کوئی بھا گنے کی جگہہے۔

(اور کتنی برباد کردیں ہم نے اِن) اہلِ مکہ (کے پہلے کئی امت جوزیادہ سخت سے اِن سے پکڑ میں) جیسے قوم عاداور قوم شمود وغیرہ۔ (تو چھان ڈالا انہوں نے شہروں میں) یعنی تجارت کر گئے اور سفر کیے اور مال ومتاع جمع کیا۔لیکن جب ان کے فنا ہونے کا تھم الٰہی نازل ہوا، تو کسی چیز نے ان کی دشگیری نہ کی۔وہ تو سارے شہروں کو کھنگا لتے رہے، (کہ کیا کوئی بھا گئے کی جگہہے) جہاں موت سے دیا۔قضائے الٰہی سے بناہ ل جائے ،لیکن انہیں ایسی جگہ نہل سکی۔

## إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِ كُرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْقَى السَّمْعَ

ب شک اُس میں یقینا نفیحت ہے اُس کے لیے جس کے دِل ہے، اور اُس نے کان لگایا،

### وَهُوَ شَهِينًا ۞

اوروه متوجه ع

(بے شک) جو اِس سورت میں مذکور ہوا (اُس میں یقینا تھیجت ہے اُس کے لیے جس کے دل ہے)، جوفکر کرنے والا ہے چیز وں کی حقیقتوں میں۔۔یا۔عقل ہوخوابِ غفلت سے بیدار۔

حضرت بلی فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحت کے واسطے دل جا ہیے خدا کے ساتھ حاضر کہ بلک مارنے کی قدر بھی غافل نہ ہو۔

(اوراس نے کان لگایا)، یعنی کان لگائے رہتا اور عبرت حاصل کرنے کی راہ سے سنتا ہے۔ (اور دومتوجہ ہے)، یعنی وہ حاضر رہتا ہے سننے کے وقت تا کہ اُس کے معنی سمجھ سکے۔

بعض عارفین نے فرمایا کرقرآن سنتے وقت اِس طرح کان لگانا چاہے کہ گویا پیغیمر النگائی لا سے سنتا ہے۔ پھر۔ فہم میں اور او پر بڑھ جائے، گویا حضرت جبرائیل النگائی ہے سنتا ہے۔ پھر۔ فہم کواور بلند کرے، ایبا سمجھے کہ خدا سے سنتا ہے۔ اِس معنی پر لفظ میں ہوگئی سے بھی اشارہ ہوتا ہے، اس واسطے میں ہوگئی اُسے کہتے ہیں جو حاضر ہواور کہنے والے سے سنے، خبر دینے والے سے نہیں۔ المخقر۔ حاضر ہوکر صاحب کلام ہی سے اُس کا کلام سننے والا

آئے یہود کے قول کا زوفر مایا جارہا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن خدانے استراحت کی اورستایا۔روایت ہے کہ آمخضرت ﷺ نے جب یہود مردود کا بیقول سنا، تو غصہ کے مارے چہرہ مبارک کارنگ سمرخ ہوگیا۔۔ چناچہ ۔ جن تعالیٰ نے اس کے زدمیں فر مایا۔۔۔

وكقت خكفنا السلوب والدرض وقابينهماني ستنت آياوا

اور بے شک پیدافر مایا ہم نے آسانوں ،اورز مین کواوراُن کے درمیان کو، چھدن میں۔

### وَمَامَسَنَامِنَ لُغُوْرٍ ©

اورنېيى چھوگئى ہميں كوئى تكان

(اور بے شک پیدا فرمایا ہم نے آسانوں اور زمین کواوراُن کے درمیان) کی چیزوں (کو چودن میں اور بیس چھوگئی ہمیں کوئی تکان)، یعنی رنج اور تھکن انہیں پیدا کرنے میں۔

توا مے محبوب! یہود خدا کے تعلق سے جواستراحت و تکان کی بات کرتے ہیں۔۔یا۔ شرکین بعث وحشر سے جو اِنکار کرتے ہیں۔یا۔ تہماری شان میں جو بات اُن سے صادر ہوتی ہے۔۔یا۔ تہماری طرف سحر وشعر و جنون کی جونبت کرتے ہیں۔ اور ہماری جانب اولا داور شریک کی جو بات کرتے ہیں، اُن ساری باتوں کے تکلیف دہ اور اذیت رساں ہونے میں شک نہیں، کین ان ساری خفیف الحرکاتیوں کے جواب میں تم پینچمبرانہ شان کا مظاہرہ کرو۔۔۔

## فاصرِرعلى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

توصر کرتے رہواس پرجووہ بکتے ہیں،اور پاکی بولوائے رب کی حمد کے ساتھ،سورج نکلنے ہے پہلے،

## وَقَيْلُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَيِّحُهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ

اور ڈو بے سے پہلے ۔ اور رات کو بھی پاکی بولتے رہوائس کی ،اور ہر سجدہ والی عبادتوں کے بعد •

(توصبر کرتے رہواس پرجودہ بکتے ہیں اور پاکی بولوائے رب کی حمد کے ساتھ)، لیمی نماز پڑھو

(سورج نکلنے سے پہلے)۔ بی فجر کی نماز ہے۔ (اور ڈو بنے سے پہلے)۔ بیعسر کی نماز ہے۔ (اور دات

كوبھى پاكى بولتے رہوأس كى) ـ بيمغرب وعشاءكى نماز ہے۔ (اور ہرسجدہ والى عبادتوں كے بعد) ـ

ادنارالشجود سے کون ی نمازمراد ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔امام زاہد حضرت

على كرم الله وجدالكريم سے نقل كرتے ہيں كدوہ نمازمغرب كے بعدد وركعت ہے۔ بعضوں نے

کہا کہ عشاء کے بعدور مراد ہے۔اور بعض کہتے ہیں فرض کے بعد نفلیں مقصود ہیں۔

## وَاسْمِعْمْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مُكَانِ حَلِينِ ﴿

اورخوب سن رکھوجس دن بکارے گابکارنے والاقریب جگہ ہے۔

(اور) اَے مخاطبو! (خوب) غورے (سن رکھو! جس دن بکارے کا بکارنے والاقریب جکہ

سے)۔ یعنی قیامت کی چیخ پر کان لگائے رکھوجس دن ندا کریں گے حضرت اسرافیل التلفیلا اُس جگہ

سے جوآسان کے قریب ہے، لینی بیت المقدس کے صحرہ پرسے۔۔۔

کہ ایک قول کے مطابق تمام زمین کی بہنست آسان سے اٹھاڑا میل قریب ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مکان قریب کے بیمعنی ہیں کہ حضرت اسرافیل صحرہ پر کھڑے ہوکر کانوں میں انگلی دے کر پکاریں گے، کہ اُسے چور چور ہڑیو! اور اُسے چھوٹے ہوئے گوشتو! اور اُسے پیان بالو! حق تعالی فرما تا ہے کہ سب جمع ہوجاؤ جز ااور فیصلہ کے واسطے۔

## يُؤم لِيسْمَعُونَ الصَّيْحَةُ بِالْحِقِ وَلِكَ يَوْمُ الْخُرُورِ ﴿

جس دن سیں کے چیخ کوئل کے ساتھ۔ یہ ہے قبرے نکلنے کادن

(جس دن سیں کے چیخ کو) یعنی صیحہ ، بعث کو، کہ وہ دوسری بارصور پھونکنا ہے (حق کے

ساتھ)، یعنی اُس چیز کے ساتھ جوحق ہے، یعنی بعث اور کہیں گے سننے والوں سے کہ (بیہ ہے قبر سے

کلنے کا دن) اور حیاب کے لیے جمع ہونے کا دن۔ مُر دے اُس چیخ کی آ وازکوئن کرزندہ ہوجا کیں گے ورا پی قبروں سے نکل کر میدانِ حشر کی طرف دوڑیں گے۔

## إِنَّا فَكُنُ مُحِي وَنُولِيَتُ وَالْكِينَا الْمُصِيرُ فَيَ

ہے۔ اور ہم ہی جلائیں ،اور ہم ہی ماریں ،اور ہماری ہی طرف چر کرآنا ہے۔

(بے شک ہم ہی چلائیں) یعنی زندہ کریں مُر دوں کو، یعنی مُر دہ نطفوں کوہم ہی زندگی دیے یں۔(اور ہم ہی ماریں) وُنیامیں۔(اور ہماری ہی طرف پھر کرآنا ہے) اُن کو، یعنی حساب کے لیے ہم انہیں زندہ کریں گے۔یاد کرواُس دن کو۔۔۔

## يَوْمَرْتَشْقُقُ الْرَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴿ ذُلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِأَيْنَ ﴾

جس دن کہ بھٹ جائے گی زمین ، اُن سے جلدی جلدی نکل پڑنے والے۔ بید حشرہم پرآسان ہو۔

(جس دن کہ بھٹ جائے گی زمین) اور دُور ہوجائے گی ( اُن سے ) لیعنی مُر دول سے ، پس وہ مُر دیے قبروں سے (جلدی جلدی نکل پڑنے والے) ہوں گے۔ (بیرحشر) ، جمع کرنا ، اٹھانا ، (ہم پرآسان ہے)۔

## مَحْنَ اعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا انْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّالِا

ہم خوب جانتے ہیں جو کچھوہ کہتے رہتے ہیں،اورتم نہیں ہواُن پرزبردسی کرنے والے۔۔۔

## فَنَكِرُ بِالْقُرُ الِي مَنَ يَخَافُ وَعِيْدِ الْ

تونفیحت سناؤ قرآن ہے جوڈرے میرے ڈرانے کو•

(ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے رہتے ہیں) اِنکارِ قیامت کے باب میں، اور آے ہمارے حبیب! تیرے ق میں بُری با تیں اور میرے ق میں افتراء۔ (اور تم نہیں ہواُن پرزبرد تی کرنے والے) کہ قہر و جبر سے انہیں ایمان والا بناؤ۔ آپ کا کام تو حکمت ونصیحت کے ساتھ دعوت و بناہے، (تو تھیحت سناؤ قرآن سے) اور قرآنی وعد ووعیداُن پر پیش کرو۔ (جوڈرے میرے ڈرانے کو)، یعنی جن کے دِلوں میں میری وعیدوں کا خوف ہے وہی اِس سے ڈرنے والے ہیں اور قرآن کی تھیحت قبول کرنے والے ہیں اور قرآن کی تھیحت قبول کرنے والے ہیں۔

K BOR

إس مقام پربیز ہن نشین کرلینا جا ہے کہ جب لوگوں کوزندہ کیا جائے گا اور اُن کواُن کی قبرول سے اٹھایا جائے گا،تو اُس وقت اُن سب کی ایک حالت نہیں ہوگی ،اور نہ اُن سب کے قیام کی جگہ واحد ہوگی۔اُن کے قیام کی جگہیں بھی مختلف ہوں گی اوراُن کے احوال بھی مختلف ہوں گے۔اُن کے احوال کی یا نج قشمیں ہیں: ﴿ا﴾ ۔ ۔ جس وقت قبروں سے نکالا جائے گا۔ ﴿٢﴾ ۔ ۔ جب اُن کوحساب کی جگہ کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ﴿٣﴾ ۔ ـ جس وقت اُن ہے حساب لیا جائے گا۔ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ جس وقت اُن کودارالجزاء کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ﴿٥﴾ \_ \_ جب أن كودارالجزاء مين تقبرايا جائے گا۔ ندکورہ بالاتر تیب ہے تمبر واراُن کے احوال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ﴿الهِ--إِس وفت كفار كے اعضاء اور حواس كامل ہوں گے۔ ﴿٢﴾ ۔ ۔ إِس وقت بھی اُن کے اعضاءاور حواس سلامت ہوں گے۔ ﴿٣﴾۔۔إِس وقت بھی اُن کے اعضا سلامت ہوں گے۔ ﴿ ﴾ - - إس وفت أن كى بصارت اعت اور كويائي سلب كرلى جائے كى ،اورأن کواندها، بہرا، گونگابنا کرجہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ ﴿۵﴾۔۔إِس وقت اُن كى حالت كى دوسميں ہيں: ايك ابتداء كى اور ايك اس كے بعد قیام کی۔ تو وہ حساب کی جگہ ہے دوزخ کے کنارے تک کی مسافت اندھے گونگے بہرے ہونے کے حال میں طے کریں گے، تا کہ اُن کی ذلت دکھائی جائے اوراُن کودوسروں ہے میتز ومتاز کیا جائے۔ بھراُن کے حواس کوٹا دیے جائیں گے تا کہ وہ دوزخ کی آگ کودیکھ عیس ، اوران کے لیے جوعذاب تیار کیا گیاہے اس کومحسوں کرسکیں ،اور ہراُس چیز کامشاہدہ کرسکیں جس کی وہ وُنیامیں تکذیب کرتے تھے۔اوروہ اِس حال میں دوزخ میں رہیں گے کہوہ بولیں گے اور سنیں گے اور دیکھیں گے۔

ندکورہ بالاتفصیل صرف اِس مقصد ہے پیش کردی گئی ہے کہ سرسری نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے آیات ِحشر میں بظاہر جو تعارض کاشبہ ہور ہاہے اُس کا جواب ہوجائے۔

اختام سورة ق \_ \_ عارجهادى الاخرى سسم الص \_ مطابق \_ \_ مطابق م مئى ١٠١٢ء، بروز چهارشنبه

التداء سورة الذريت \_\_ كارجمادى الاخرى سسسام صلى مدمطابق \_ مطابق \_ ومئى ١٠٠٢ء، بروز جهار شنبه



## سُونَةُ النَّارِينِ



سورهٔ ذاریت \_ ۱۵ مکیه ۲۷

'سورۃ قَی' کا اختتام حشر ونشر کی آیات پر ہوا تھا، اور اِس سورت کی ابتداء ہُواوُں اور بادلوں کے ذکر سے ہوئی ہے۔ اور اِس میں حشر ونشر پر دلیل ہے کہ جس طرح ہُوا کیں سمندر کے قطرات کو اُٹھاتی ہیں پھر بارش کے ذریعہ اُس پانی کو دوبارہ زمین پر پہنچادیتی ہیں، اُسی طرح انسان مرکر خاک اور مٹی ہوجائے گا اور اُس کے ذرّات زمین میں بکھر جا کیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اُن کو مجتمع کر کے انسانی پیکر بنادے گا۔

یہ بہلی مناسبت ہے جونسورہ ذاریات' کواپنی ماسبق' سورہ ق' سے حاصل ہے۔اوردوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ ق' میں اجمالی طور پر تکذیب کرنے والی امتوں کا ذکر فر مایا تھا اور اس سورہ میں انبیاء بیہم السلام کے قصص میں اُن کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اِن حقائق سے بھری ، حکمتوں سے معمور، اور بصیرت افروز سورہ مبارکہ کو۔۔یا۔۔قر آ نِ کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں ہیں۔۔۔

#### بستم الله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

والن ربیت دروان فالحرات وفران فالحربیت بیسران فالمقسمت افران والن ربیت بیسران فالمقسمت افران فالت ربیت بیسران فالمقسم افران و الیان و جمان می بیس کرغبارا ژاند والیان و بیربادل کابوجها نفاند والیان و بیربادل کابوجها نفان والیان و بیربادل کابوجها کابوجها نفان والیان و بیربادل کابوجها نفان والیان و بیربادل کابوجها نفان والیان و بیربادل کابوجها نفان کابوجها کابو

(فتم ہے ہُواؤں کی ، پھیل کر غباراڑانے والیاں)، یعنی خاک وغیرہ میں پراگندہ ہوکراوردانہ
کوگھائں، پیال اور ہُھس سے جدا کرنے والیاں۔ یا اُن فرشتوں کی جو ہُوائیں چلانے والے ہیں۔
(پھر) قتم اُن کی جو (باول کا بو جھا ٹھانے والیاں) ہیں یعنی جو بہت پانی برساتی ہیں، (پھر) قتم اُن کی خو (نرم) یعنی بآسانی (چلئے والیاں) ہیں اور پانی پررواں دواں ہیں۔ (پھر) قتم اُن کی جو (حکم) الہی (کے موافق بانے نے) اور تقسیم کرنے (والیاں) ہیں۔ یعنی وہ فرشتے جن سے مینھاور اُن وزیوں وغیرہ کی تقسیم متعلق ہے۔

بعضول نے کہا کہ ان سے وہ چارفر شتے مراد ہیں کہ جن کے سپردایک ایک برداکام ہے۔ جبرائیل التکلین سے وحی متعلق ہے۔ میکائیل التکلین رحمت اور روزی تقسیم کرنے کے واسطے خاص ہیں۔ عزرائیل التکلین کی نامزدموت ہے، اور اسرافیل التکلین صور پھو نکنے پرمقرر ہیں۔ حق تعالی اِن عجیب اور بردی چیزوں کی قتم یادکر کے فرما تا ہے۔۔۔

## الْمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ فَوَاتَ الرِّينَ لَوَاقِعُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ فَ

کہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہو، یقینا تی ہی ہے۔ اور بے شک انصاف ضرور ہونے والا ہے۔ قتم ہے جالی دار آ سان کی۔

( کہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہو یقینا تی ہی ہے)، یعنی حشر نشر تواب وعذاب، ضرور ہی اور صحیح ہے اور اِس میں کچھ خلاف نہیں۔ (اور بے شک انصاف ضرور ہونے والا ہے)، یعنی جزاء اور حساب کا دن آئے گائی، اِس میں کچھشک وشبہیں۔ (قتم ہے جالی دار آسان کی) جو تحتی اور مضبوطی دساب کا دن آئے گائی، اِس میں کچھشک وشبہیں۔ (قتم ہے جالی دار آسان کی) جو تحتی اور مضبوطی والا ہے۔۔یا۔دراہوں والا ہے۔۔یا۔۔راہوں والا ہے۔۔یا۔۔راہوں والا یعنی وہ راہیں جن میں ستار سے سرکرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اِس سے ساتوں آسان مراد ہیں۔ حق تعالیٰ اس کی قشم ارشاد فر ماکر فر ما تا ہے کہ۔۔۔

اِئْكُمُ لِفِي تُولِ فَخْتَلِفِ فَ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنَ أَفِكُ هُ

بشکتم لوگ یقینا جمی ہاں جمی ہیں کی بولی میں پڑے ہوں اوندھایاجا تا ہے اُس سے وہی جوجم کااوندھا گیا ہے۔

اَ سے اہل مکہ! ( بے شک تم لوگ یقینا بھی ہاں اور بھی نہیں ، کی بولی میں پڑے ہو) ، البتہ
مخالف باتوں میں ہومیر ہے پنجمبر کے تعلق سے ، یعنی اُن کو بھی ساحر کہتے ہواور بھی شاعر ہے کہی کا ہن

کہتے ہو بھی مجنون ۔۔یا۔ قرآن کی شان میں تمہاری با تیں مختلف ہیں۔اُ سے سحر کہتے ہواور شعر،اور کا ہنی اورافتر اءکیا ہوا،اوراگلوں کی کہانیاں ۔۔۔

(اوندهایاجاتاہے اُس سے وہی جوجنم کااوندها گیاہے)، یعنی جو مخص خدا کے علم میں قرآن

ور پیغیر العلیفل پرایمان لانے سے محروم ہووہی محروم ہے۔

## قُتِلَ الْخَرْصُونَ ٥

گردن ماری جائے اٹکل اُڑانے والوں کی۔

(گردن ماری جائے اٹکل اُڑانے والوں کی )، یعنی پیچھوٹے اور مختلف باتوں والے گردن

زدنی اورملعون ہیں۔

اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو قافلے اتر نے کے وقت مکہ معظمہ کی گھاٹیوں پراوراس میں داخل ہونے والے مختلف راستوں پر بیٹھتے ،اور ہرایک آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ والہ ہما کا حال آنے جانے والوں سے نئی طرح پر کہتا ، اور لوگوں کو آپ کی محبت سے باز رکھنے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہار الیتا جن تعالی نے اُن پر لعنت کی اور فر مایا کہ وہ جھوٹے لوگ ۔۔۔۔

## النيان هم في عَرْق ساهون في يَسْعُلُون اليّان يُومُ اللّهِ يَوْمُ هُمْ اللّهِ يَنْ فَعُرُون في مَسْعُلُون اليّان يُومُ اللّهِ يَنْ فَعُمْ اللّهِ يَنْ فَعُلْت مِن بعول مِن وَحِيت مِن كُرْ مَبِ بِانْسَافُ كَادِن؟ • أس دِن وَحِيت مِن كُرْ مَبِ بِانْسَاف كَادِن؟ • أس دِن

على النَّارِيُفِتُونَ ﴿ وُوْلُوانِتُنَكُمُ هٰذَالَذِي كُنْتُم لِسَنَّعَجُلُونَ ﴿

کہوہ آگ پرر کھے جائیں گے۔ کہ چکھوا پنافتنہ۔ یہی ہےجس کی جلدی مجاتے تھے تم

(جوخودا پی غفلت میں بھولے ہیں) اور اوامر ونوائی سے غافل ہیں، (پوچھتے ہیں کہ کب

ہانساف کا دن)۔ لینی بیغافل، پیغمبراورمؤمنوں سے پوچھتے ہیں کہ" کب ہوگا روزِ جزاء؟ جسے تمہارے خدانے تتم کے ساتھ کہا ہے کہ انصاف کا دن آ کے رہے گا۔"

یہ بات کفار ہنسی اور تکذیب کی راہ سے کہتے تھے۔ حق تعالی نے فر مایا کہ جز اہونے والی

(اُس دن کہوہ آگ پرر کھے جائیں گے)، جُلائے جائیں گے اور عذاب کیے جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے اُن سے کہیں گے (کہ چکھوا پنا فتنہ) یعنی اپناعذاب۔ (یہی ہے جس کی جلدی

مياتے تھے م)،اور كہتے تھے كہ آخر بيدوعدة عذاب كب بورا موكا؟

## إِنَّ الْتُتَوِينَ فِي جَنْتِ وَعُيُونِ فَ اخِذِينَ مَا اللَّهُ وَرَبُّهُو لَ

ب شك الله سے ور نے والے باغوں اورچشموں میں ہیں۔ لینے والے جو پچھ دیا اُنہیں اُن كرب نے۔

#### المُهُوكَانُوا فَبُلُ ذُلِكَ مُحْسِنِينَ ٥

ب شك بيت إلى سے پہلے احسان والے

اس سے پہلی آیات میں کفار کے اُخروی انجام کا ذکر فرمایا تھا اور اب اِن آیات میں مسلمانوں کے اُخروی انجام کا ذکر فرمار ہاہے۔۔ چنانچہ۔۔ ارشاد ہوتا کہ۔۔۔

(بے شک اللہ) تعالیٰ (سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہیں)، یعنی ایسے باغوں

میں جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ (لینے والے) اور قبول کرنے والے اُسے (جو پچھ دیا انہیں اُن

كرب نے)، يعنى أن كے اپنے اعمال واقوال كا ثواب (ب فتك بير تھے إس) جنت ميں داخل

ہونے (سے پہلے احسان والے) یعنی نیک کام کرنے والے اور فرما نبردار۔

## كَانُوا قَلِيُلَامِنَ النَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ١

يه تضرات كوكم سوت

(یہ) وہ (تھے) جو (رات کو کم سوتے) تھے۔ بلکہ رات کوا کشر عبادت میں مشغول ہوتے۔

اِس تعلق سے حضرت انس سے منقول ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے در میان نفلیں پڑھا

کرتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فر مایا کہ اِس کے معنی یہ ہیں کہ اُن پرالی رات

کم گزرتی تھی کہ اُس کے اوّل ۔ یا۔ در میان ۔ یا۔ آخر میں نمازنہ پڑھتے ہوں۔ ایک

قول پر اِس کا معنی یہ ہے کہ بے عشاء کی نماز پڑھے ہوئے سوتے نہ تھے اور عشاء کے وقت کو

آدھی رات تک موخر کرتے تھے۔

#### وبِالْرَسْعَارِهُمُ يَسْتَغُفُّونُ وَنَ

اور پچیلی رات میں بیاستغفار کرتے تھے•

(اور پھیلی رات میں بیاستغفار کرتے تھے)، یعنی باوجود اِس کے کہرات کووہ لوگ اکثر نماز

ر صنے اور کم سوتے تھے، جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تو وہ استغفار کرتے تھے، اِس طور پر کہ گویا تمام شب گناہ کیا کیے تھے،اوراُس نماز کو کچھ حساب میں نہلاتے تھے۔

## دِفِي المُوالِم حَقى لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ®

اوراُن کے مالوں میں حق تھاسوالی اور بےسوالی کا۔

(اورأن کے مالوں میں حق تھاسوالی اور بےسوالی کا)۔

محروم اُس مستحق کو کہتے ہیں جو کسی سے پھے سوال نہ کرے، اور لوگ گمان کریں کہ وہ غنی اور مالدار ہے، اوراً سے صدقہ نہ دیں۔۔یا۔ محروم وہ شخص ہے جس کی بھیتی وغیرہ کو نقصان کہ ہنچے۔۔یا۔۔وہ نقیر جس کا آقاخر جے نہ دے۔ بہتر تقدیر اُن لوگوں نے اپنے مالوں میں حق مقرر کررکھا تھا، سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے کے لیے۔

پہلے اللہ تعالی نے کفار کے احوالِ آخرت بیان فرمائے، اُس کے بعد کی آیتوں میں مؤمنین کے احوالِ آخرت بیان فرمائے، اُس کے بعد اللہ تعالی نے پھرعقا کدکا ذکر فرمایا، اور اُن عقا کہ میں اہم عقیدہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ تعالی بار بار مختلف پیراؤں سے اِس پردلائل قائم فرما تا ہے کہ اللہ تعالی کو اِس پر قدرت ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد اُس کو زندہ کردے، اور اُن میں ایک دلیل ہے ہے کہ زمین میں ایس نشانیاں جی جو کہ جی اللہ تعالی کا ارشادے۔۔
یایاں کی شہادت وی جیں ۔ جیسا کہ تی تعالی کا ارشاد۔۔۔

#### حَنِي الْارْضِ النَّيْ لِلْمُوتِنِينَ فَى الْارْضِ النَّيْ الْمُوتِنِينَ فَ

اورزمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔

(اور) فرمان ہے کہ (زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے) قدرت ِ الہی پردلیل

پکڑنے کو۔

جونشانیاں روئے زمین پر ہیں اُن میں کھانیں ہیں کہان میں سے انواع واقسام کے جونشانیاں روئے زمین پر ہیں اُن میں کھانیں ہیں کہان میں سے انواع واقسام کے جواہر نکلتے ہیں، اورا گنے والے دانے اور ساگ اور درخت اور اِن کے اقسام ۔ اور حیوانات

ہیں چرند پرنددرند کیڑے مکوڑے اور اِن کے اقسام ۔اورز مین کی ذات میں نشانیاں ہیں وہ اِس کے اجزاء کی کیفیتوں اور خاصیتوں اور منفعتوں کا اختلاف ہے۔

## وَفِي الْفُسِكُمُ الْكُرْتُبُورُونَ ۞

اورخودتم لوگول میں ۔ تو کیا نظرے کامنہیں لیتے ؟

(اورخودتم لوگول) کی ذاتوں (میں) قدرتِ الہی کی نشانیاں ہیں۔ (تو کیا نظرے کام نہیں لیتے)، یعنی نظرِعبرت سے دیکھوا وراپی ذات میں کمالِ صنعت کی علامت مشاہدہ کرو، اس واسطے کہا علی میں کوئی چیز نہیں مگراُس کا نمونہ تمہاری ذات میں ہے۔ اور باوصف اِس کے اچھی ہیئت اور خوب عالم میں کوئی چیز نہیں مگراُس کا نمونہ تمہاری ذات میں ہے۔ اور باوصف اِس کے اچھی ہیئت اور خوب ترکیبیں اور دلچسپ صورتیں اور عجیب غریب کام اور مختلف صنعتیں نکالنے اور انواع واقسام کے کمالات جمع کرنے میں منفر داور بے مثل ہو۔

اربابِ عقل ودانش کا کہنا ہے کہ جوکوئی بینٹانیاں اپی ذات میں نہ دیکھے اور اپنے صفحہ وجود میں قدرت کے اور اپنے صفحہ وجود میں قدرت کے آثار مطالعہ نہ کرے، اُس نے اپنا حظ ضائع کیا ہوگا اور زندگی ہے بے بہرہ رہا ہوگا۔

#### حَرِي السَّمَاءِ رِنَافَكُمْ وَمَا تُوْعَانُونَ ١٠٥

اورآسان میں تمہاری روزی ہے، اور وہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہو۔

(اورآسان میں تمہاری روزی ہے)، یعنی رزق کے اسباب ہیں جیسے بارش وغیرہ۔۔یا۔۔ جورزق تمہاری قسمت میں ہے اُس کا ذکر لوح محفوظ میں ہے۔

ایک قول کے مطابق لوح چوتے آسان میں ہے۔

(اور) آسان میں (وہ) بھی ہے (جس کا وعدہ دیے جاتے ہو)، یعنی ثواب، اس واسطے کہ جنت اور اُس کی نعمتیں ساتویں آسان میں ہیں سررۃ المنتہیٰ کے قریب۔

## فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْرَبْضِ إِنَّهُ لِحَقِّ مِثْلُ مَا الْكُنُونَ وَالْرَبْضِ إِنَّهُ لِحَقِّ مِثْلُ مَا الْكُنُونَ وَالْرَبْضِ إِنَّهُ لَحِقٌ مِثْلُ مَا الْكُنُونَ وَالْرَبْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلُ مَا الْكُنُونَ وَالْرَبْضِ إِنَّهُ لَحِقْ مِثْلُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الل

توقع ہے آسان وزمین کے رب کی کہ بے شک بدیقینا حق ہے اِی طرح جیسے تم بولتے ہوں ا ( توقعم ہے آسان وزمین کے رب کی ، کہ بے شک بیر ) یعنی جو مذکور ہواروزی اور تواب کا

Marfat.com

المالي

مال (یقینا حق ہے اس طرح جیسے تم بولتے ہو)، یعنی جس طرح تمہارے بات کرنے میں کوئی شک ہیں، اُس طرح میرے روزی دینے میں کوئی شک نہیں۔ ہیں، اُس طرح میرے روزی دینے میں کوئی شک نہیں۔

میں جود کھتا ہوں۔۔یا۔جومی سنتا ہوں اُس کے داقع کے مطابق ہونے میں آو شک ہوسکتا ہے،لیکن جومیں بولتا ہوں دومیں ہی بولتا ہوں اور دومیری ہی بولتا ہوں اور کسی کیا میں سیامیں م

آگی آیات میں نبی کریم علیاتی والسلم کے دل کوسلی دینے کی طرف اشارہ ہے کہ کچھلی امتوں میں بھی کفار، انبیاء بہم اسلام کے پیغام کی محمد یب کرتے تھے، تب ہی حضرت لوط القلیلی کی قوم پر عذاب نازل فرمانے کے لیے فرضتے بھیجے گئے، اس لیے اگر آپ کی قوم کے کفار آپ کی محمد یہ کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اُن فرشتوں کو پہلے حضرت ابراہیم القلیلی کی خدمت میں بھیجا گیا، تا کہ حضرت ابراہیم القلیلی کی خدمت میں بھیجا گیا، تا کہ حضرت ابراہیم القلیلی کی خدمت میں بھیجا گیا، تا کہ حضرت ابراہیم القلیلی کی عزت افزائی اور اُن کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہو۔۔۔۔

## هَلَ اللَّهُ عَبِينَ فَنْ مَنْ فِي إِبْرَهِيُهُ النَّكُرُونِينَ ﴿

کیا آ چکی تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات۔۔۔۔۔

اَ مے مجوب! (کیا آچکی تمہارے پاس ابراہیم کے معززمہمانوں کی بات)۔
چونکہ حضرت ابراہیم نے اُن آنے والوں کو پہلے مہمان بی گمان کیا تھااس لیے مہمان
کہدکراُن کا تعارف کرایا گیا۔ یہ آنے والے گیار وفر شتے تھے جوقوم لوط کو ہلاک کرنے کے
واسطے نازل ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جارفر شتے تھے، جرائیل، میکائیل، اسرافیل
اورزوقائیل میم السائی حضرت ابراہیم نے اُن کی تحریم کی اوراُن کی خدمت ومہمان نوازی
کے لیے مستعدہ وگئے۔۔۔

#### إِذْ دَخَالُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمًا قَالَ سَلَّمًا قَوْمُ مُّنْكُرُونَ ٥

كه جب وه داخل موئ أن بر، تو بولے سلام ، جواب دیا سلام ، انجان لوگ •

یادکرو(کہ جب وہ داخل ہوئے اُن پر، توبولے سلام!) یعنی سلام کیا ہم نے تجھے کو۔حضرت ابراہیم الطیعی نے (جواب دیا سلام!) یعنی تم پرسلام ہم میرے لیے (انجان لوگ) ہو، یعنی تمہاری

3000

شکل وصورت اور قد وقامت سے تمہیں پہچان نہ سکا۔۔الحقر۔۔حضرت ابراہیم التکیالی نے اُن کومیافر اورمہمان خیال کیا۔

## فَرَاعُ إِلَى الْمِلِمَ فِحَاءِ بِعِيلِ سَمِينِ فَ فَقَابَدُ النَّهِمُ قَالَ الْا تَأْكُونَ فَ فَرَاعُ إِلَيْهِمُ قَالَ الْا تَأْكُونَ فَ فَرَاعُ إِلَيْهِمُ قَالَ الْا تَأْكُونَ فَ

پھر چلے گئے اپنے گھروالوں کی طرف ،تولے آئے بھنا ہوا بچھڑا • پھرنز دیک کردیا اُسے اُن مہمانوں کی طرف، بولے کہ 'کیاتم لوگ نہیں کھایا کرتے ؟''

مهمانوں نے اُس کی طرف رغبت نہ کی تو حضرت ابراہیم التکلیٹان (بولے، کہ کیاتم لوگ نہیں کھایا کرتے؟) -۔الخضر۔۔آپ التکلیٹانی نے اُن سے کھانے کو کہا تو انہوں نے کھانے سے اِنکار کیا۔

چہ مسورہ سے ہی سے معامت وہ ہوں سے معاصے مواریات چونکہ اس زمانے میں بیرعادت تھی کہ جوکوئی کسی سے دشمنی رکھتا، تو اُس کا کھانانہ کھاتا، تو

حضرت ابراہیم کوخیال ہوا کہ ہیں ہے ہمارے وشمن نہ ہوں جوہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں۔

## فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ كَالْوَالِاتَحَفَّ وَيَتَرُونُ بِغُلِم عَلِيْمِ

تودل میں گے ڈرنے اُن ہے، وہ بولے کہ" ڈریے نہیں۔"اورخوشخری دی علم والے بیٹے کی۔
(تو دل میں گے ڈرنے اُن سے)۔ جب فرشتوں نے اُن پرخوف کا اثر دیکھا، تو (وہ بولے کہ ڈریے نہیں) ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ (اورخوش خبری دی علم والے بیٹے کی)، تا کہ اِس بشارت سے دِل میں خوف کی جگہ مسرت اورخوش لے لے۔

حضرت ابراہیم النظیمی نے فرمایا ہم نے پہلے کیوں نہ کہا کہ میں بچھڑا ذرج کہ کرتا اوراُس کواُس کی ماں سے نہ چھڑا تا۔ پس حضرت جبرائیل نے اپناپر مبارک اُس بھنے ہوئے بچھڑے پر ملایا ، وہ زندہ ہوکر کود نے لگا اور اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ جب مذکورہ بالاخوشخری کو آپ کی اہلیہ حضرت سارہ نے سنا کہ اُن کو اسحاق نام کے ایک فرزند کی خوشخری دی گئی ہے جو جوان ہوکر زبر دست عالم ہوگا۔۔۔

فَأَقْبُلُتِ الْمُرَاثُةُ فِي مَتَرَةً فَصَلَّتَ وَجُهُهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيدُهُ وَالْمُعَالِينَ عَجُوزٌ عَقِيدُهُ وَاللَّهُ عَجُوزٌ عَقِيدُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَجُوزٌ عَقِيدُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## قَالُوَاكُنْ لِكِ قَالَى مَا يُكِ إِنَّهُ هُوَالِحُ كِيُمُ الْعَلِيمُ وَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَالْحَالِيمُ وَالْحُلْمُ وَالْحَالِيمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلِيمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ وَالْمُوالِيمُ وَالْحُلْمُ والْمُ

ان مہمانوں نے کہا کہ ایسائی فرمایا ہے آپ کے رب نے۔ "بیشک وہ محمت والا علم والا ہے۔ (توسا منے آئیں اُن کی بی بیشور کرتی ، پھرا پنا ما تھا تھونکا) اوراس طرح اپنی کمالِ مسرت اور فایت جیرت کا مظاہرہ کیا، (اور بولیس کہ بردھیا) اوروہ بھی (با نجھ کے)؟ وہ کیا جنے گی؟ (اُن مہمانوں نے کہا کہ ایسائی فرمایا ہے آپ کے رب نے ۔ بے شک وہ محمت والا علم والا ہے)۔ یعنی بے شک وہ محمت والا علم والا ہے ۔ یعنی بے شک وہ محمت والا علم والا ہے تیرے بیٹا پیدا ہونے کا، اور خوب جانتا ہے تیرا با نجھ ہونا۔ اور جوکوئی محمت والا علم والا ہو، وہ ضرور تیری وُرستی اور اصلاح پر بھی قادِر ہے۔

بعونة تعالى وبفضله ببحانه ، آج بتاريخ ۱۸ رجمادى الآخر ۱۳ سر ۱۳ المرسي المرسي المرسي المرسي المرسي الآخر ۱۸ مطابق - ومطابق - ومطابق المرسي المرسي يروز پنجشنه، چيبيلوي پاره كي تفسير كوكم ل كرنے كاتوفيق مولى تعالى باقى قرآ ب كريم كي تفسير كوكم ل كرنے كى توفيق وسعادت مرحمت فرمائے ، اورفكر وقلم كوا پنى حفاظت ميں ركھے -آمِين يَامُحِيُبَ السَّائِلِيُنَ بِحَقِ طَلَمْ وَيُسَ، بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ يَا ابْدُقُ مُحَ وَبِهُ حُرْمَة سَيِدِ نَا محمل صلى الله تعالى عليدة آله واسحابه وملم



# 3656000

باسم تعالی و بفضله سجانه، آن بتاریخ

۱۹ در جب المرجب ۱۳۳۱ هد مطابق ۱۳۰۰ جون ۱۳۲۱ می ۱۲۹ مروز چهارشنبه، ۱۲۵ وی پاره کی تفییر کا آغاز کردیا ہے۔ دُعا گوہوں که مولی تعالی اپنے فضل وکرم سے اس کی اور اس کے بعد باتی قرآن کریم کی تغییر کی تعمیل کی تو فیق رفیق عطافر مائے اور قکر وقلم کو اپنی تفاظت میں دکھے۔

آمین یا مُجِیب السّائِلین بِحقِ طه و یاس، بِحقِ آ وَمَن یَا مُجِیب السّائِلین بِحقِ طه و یاس، بِحقِ آ وَمَن بِحقِ مَا اللّه وَ کُورُمَةِ سَیّدِ الْمُرُسَلِین مَسِدِین وص، بِحقِ یَا اللّه وَ وَبِحُرُمَةِ سَیّدِ الْمُرُسَلِین محمل می الله تعالی عیدوالدوامی دوالم

## قَالَ فَهَا خَطَابُكُمُ أَيُّهَا لَهُ رُسَلُونَ ۖ فَالْوَالِثَا أُرْسِلْنَا إِلَّى قَوْمِر

بوچھاکہ کیامہم ہے تم لوگوں کی اُے قاصدو؟ " سب نے جواب دیا کہ ہم بھیج گئے ہیں معجر مِین ﴿ لِمُوسِلَ عَلَيْهِمْ جِهَارِكُا هِنَ طِلْبِ ﴿ فَالْمِنَ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِلْمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مَ

جرائم بیشہاوگوں کی طرف تاکہ چھوڑیں اُن پرمٹی کے بنے پھر فنان دیے ہوئے آپ کے

عِنْدُرَتِكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿

رب کے یہاں، حدسے بڑھ جانے والوں کے لیے،

جب حضرت ابراہیم التکلیٹائی نے جانا کہ وہ فرشتے ہیں اور اکٹھا ہوکر اُن کا اتر ناصرف خوش خبری ہی کے لیے ہیں بلکہ کسی بڑے کام کے واسطے ہوگا۔ ۔ تو۔۔

(پوچھا کہ کیامہم ہے تم لوگوں کی اُے قاصدو؟ سب نے جواب دیا کہ ہم بھیجے گئے ہیں جرائم پیٹہلوگوں کی طرف)، لیعنی کا فروں کی جانب، اِس واسطے کہ سب گنا ہوں کا سر دار کفر ہے۔اور جولوگ بزار سمجھانے اور ڈرانے کے باوجود کفر سے باز آنے کوآ مادہ نہ ہوں، تو اتمام جحت کے بعد وہ عذا ب لہی کے ستحق ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ۔ ہم آئے ہیں (تا کہ چھوڑیں اُن پرمٹی کے بیے پھر) یعنی پھر کی ہی کی ہوئی مٹی، جیسے اینٹ۔

یا بین کے پھر جیسے کلڑے (نشان دیے ہوئے آپ کے رب کے بہاں)، لین آپ کے رب کی طرف سے وہ عذاب کے لیے نشان والے تھے۔یا۔اُن پرسفید۔یا۔سرخ نشان تھا تا کہ وہ زمین کے ڈھیلوں سے ممتاز محسوس ہوں۔یا۔ ہر ڈھیلے پراُس کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے وہ چھوڑا گیا تھا، تا کہ وہ ہلاک و تباہ ہوجس پراُس کا نام تھا۔ یہ عذاب تھا (حدسے بڑھ جانے والوں کے لیے) جوا پے فسق و فجو رمیں حدسے گزرجانے والے تھے، کہا پی منکوحہ عورت پراکتفاء نہ کیا اوراڑکوں اسے لواطت کے مرتکب ہوئے۔

بعض تفسیروں میں اِس قول کو تیجے قرار دیا گیا ہے کہ وہ پھراُن لوگوں پر برسے جواُس شہر میں نہ تھے۔سب کافر وہ پھر برسنے سے ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ پھر وں کو برسانے سے ہلا جہ بہا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھراُن کی تذکیل وتحقیر کے لیے اُن پر پھروں کی بارش بھی کی گئی۔اور جب حضرت ابراہیم العکنی کا کومعلوم ہوا کہ بیفر شتے مؤ تفکہ میں قوم لوط کو ہلاک کرنے جاتے ہیں، تو آپ کا دِل مبارک اپنے بھینے لوط التکلین کی سبب ملول اور ممکنین

ہوا، کہ اُس کا حال اِس بلاء میں کیا ہوگا۔ فرشتے ہولے کہ رنج نہ سیجیے، کیونکہ لوط التکلیفی اور اُن کی بیٹیاں نجات یائیں گی۔۔۔

## فَأَخْرَجُنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَفَهَا وَجُلُكًا فِيهَا

تونكال ليهم في جو تصائل مين ايمان واله و تونه پايام في أس مين

## غَيْرِبَيْتٍ مِنَ النُسُلِمِينَ ﴿ وَتُرَكِّنَا فِيهَا أَيُّهُ لِلَّذِينَ

ایک گھر کے سواکوئی مسلمان، اورر کھ چھوڑی ہم نے اُس میں نشانی اُن کے لیے

## يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْرَالِيْمِ فَ

جوڈریں دکھ والے عذاب کو

(تو نکال لیے ہم نے جو تھے اُس میں ایمان والے ● تونہ پایا ہم نے اُس میں ایک گھر کے سواکوئی مسلمان)۔ لوط ُ النگلی ُ اور اُن کی بیٹیاں اُس گھر والوں میں سے تھیں۔ (اور رکھ چھوڑی ہم نے اُس میں نشانی اُن کے لیے جوڈریں دکھ والے عذاب کو)، تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور نشانی ، سیاہ پانی اور توم لوط کے مکانوں کا الٹ ملیٹ ہوجانا ہے۔

## وَفِي مُوسَى إِذْ الرَّسَلَنْهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْظِي مُّبِينِ ٥

اورموی میں بھی، جب کہ بھیجاتھا ہم نے اُنہیں فرعون کی طرف روشن سند کے ساتھ

## فَتُولِي بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَعِرُ أَوْ مَجْنُونَ ٥٠ فَتُولِي وَقَالَ سَعِرُ أَوْ مَجْنُونَ ٥٠

تووہ پھر گیامع این ارکان کے، اور بولاکہ "جادوگر ہے یایا گل ہے"

(اورمویٰ) الطَّنِیٰلاً کے قصے (میں بھی) نشانی ہے ڈرنے والوں کے واسطے، (جبکہ بھیجا قام ہم نے انہیں فرعون کی طرف روشن سند کے ساتھ)، جیسے پد بیضاء اورعصا، (تو وہ پھر گیا مع اپنے ارکان کے )۔ چونکہ وہ لشکرا ورخزانے کے باعث زور رکھتا تھا، اُس وجہ سے اُس نے ایمان لانے سے اِنکار کیا۔ (اور) حضرت مویٰ کے تعلق سے (بولا کہ جادوگر ہے) جونظر بندی کر کے لوگوں کو خلاف عادت کیا۔ (اور) حضرت مویٰ کے تعلق سے (بولا کہ جادوگر ہے) جونظر بندی کر کے لوگوں کو خلاف عادت کام دکھا تا ہے، (یا پاگل ہے) جواتی بری تو ت وطافت رکھنے والی حکومت سے ظراتا ہے اور اپنا انجام کارنہیں سوچتا۔

محققین کا کہنا ہے کہ حضرت موئی پر فرعون کی طعن اُس کے کمالِ نادانی کی دلیل ہے،

اِس واسطے کہ اُن پر دو مخالف چیز وں سے طعن کی ،اس لیے کہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جادو

کرنے کو کمالِ عقل، ذبمن رسااور اِس فن میں پوری مہارت چا ہیں۔اور دیوانہ ہونا زوالِ
عقل کی دلیل ہے۔اور کمالِ عقل اور زوالِ عقل ایک دوسرے کی ضد ہیں، توبید دونوں چیزیں
ایک ہی وقت میں ایک ذات میں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟۔۔۔

ایک ہی وقت میں ایک ذات میں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟۔۔۔

۔۔القصہ۔۔فرعون جب حضرت موئی سے پھر گیا اور اُن پر طعن کی اور اُس کی قوم اِس بات میں
سے ساتھ متفق تھی۔۔۔

فَأَخَلُ لَهُ وَجُنُودَة فَنَبُنُ ثُمْ فِي الْيَوِ وَهُو مُلِيَّةً فَى الْيَوْ وَهُو مُلِيَّةً فَى

تو پر اہم نے أے اور أس كے فتكروں كو، تو جھونك ديا أنہيں دريا ميں، اوروہ اپنى ملامت كرر ہاتھا۔

(تو پکڑا ہم نے اُسے اور اُس کے لئنگروں کو، تو جھونک دیا اُنہیں دریا میں، اور) اِس حال میں کہ (وہ اپنی ملامت کررہاتھا) کہ میں نے ایمان کیوں نہ قبول کیا؟ اورمویٰ سے پھرکراُن پرطعن

عذابِ الهي كود كيه كراورا في ملاكت كويتيني مجه كروه بهي بول براتها:

آمَنُتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوُ اِسُرَائِيُلَ "مِي مان گيا كه بِهِ تَكَنْبِيل بَهِ وَلَى معبوداُس ذات كيسوابنى اسرائيل جس كومان گئے۔"

۔۔۔اُس کا یہ ایمانِ ماس کے لیے سبب نجات نہ ہوسکا۔ اِس میں بھی اُس نے سے طلی کی تھی کہ اُس کو پہلے اپنے عہد کے رسول یعنی حضرت موئی پر ایمان لا نا چا ہے تھا۔ اس لیے کہ ایمان بالرسول کے بغیر ایمان باللہ معتبر نہیں۔ فرعون کی سرشی اور تمرد کا عالم کہ قفا کہ اِس حال میں بھی اُس کی زبان سے آمنٹ باللہ ۔۔یا۔۔آمنٹ بر ب مُوسلی نہ نکل سکا۔ گواس نازک صورت حال میں اِن کلمات کا نکلنا بھی اُس کے صاحب ایمان ہوجانے کے لیے کافی نہ تھا۔

## اتت عليه والاجعلة كالتويو

جس پرگزری، مگرکردیا أے جیسے کلی سری

(اورعاد) کی قوم (میں بھی) یعنی اس کے ہلاک ہونے میں بھی نفیحت اور عبرت ہے عبرت لینے والوں کے لیے، (جبکہ چھوڑ دی ہم نے اُن پر بے برکت آندھی) جس میں کوئی بھلائی نہ ہو یعنی وہ مواجس سے نہ درخت بارآ ور ہوا ور نہ اَبراُ مجھے۔ ایسی آندھی، جو (نہیں چھوڑ تی پچھ جس پر گزری، گرکردیا اُسے جیسے گلی سرمی) ہڑی کے مانند ۔یا۔سوکھی ہوئی گھاس کی طرح۔

دَفَى ثَنُود إذْ قِيل لَهُ وَتُنتَعُوا حَتى حِين ﴿ فَعَتُوا عَنَ الْمُ رَبِّهِمُ

اور خمود میں بھی، جب کہ کہا گیا اُنہیں کہ"رہ سہدلوایک وقت تک" توسر کشی کی اینے رب کے علم ہے،

فَأَخَذُ مُهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿

تو پکراائبیں خاص کڑک نے اور وہ دیکھرے ہیں۔

(اور شمود) کے تصر میں بھی) ایک نشانی ہے ڈرنے والوں کے لیے، (جب کہ کہا گیا نہیں)

یعنی زندگی اور دُنیا کے کاموں سے فائدہ لے لوعذاب آنے کے وقت تک، کہ بین دن گزرنے کے بعد " سی سی سے سے مانکہ کے اوعزاب آنے کے وقت تک، کہ بین دن گزرنے کے بعد

وه وفت ہوگا۔

(توسر سی کی اپنے رب کے حکم سے) اور اپنے حال کے تد ارک میں مشغول نہ ہوئے، (تو پکڑا انہیں خاص کڑک نے) تین دن کے بعد، (اور وہ دیکھ رہے ہیں)۔۔الغرض۔۔اُن کی ہلاکت اُن کے دیکھتے سنتے خوداُن کے سامنے ہوگئی۔

فكالسطاعوامن بيامركما كالوامنتوبين ووقومورين فوتوريس

توندسكت تقى أنبيل كھڑے ہونے كى ،اورند تھے بدلد لے سكنے والے ، اورنوح كى قوم بہلے ہے۔

المُهُمُ كَانُوا قُومًا فُسِقِيْنَ ﴿

بلاشبهوه تصنافرمان لوگ

(تو) اُن کی بے چارگی کاعالم بی تھا کہ (نہ سکت تھی انہیں کھڑے ہونے کی) کہ عذاب سے

Marfat.com

الميلا

ماگ جائیں، (اورنہ تھے بدلہ لے سکنے والے) کہن تعالی سے انقام لیں اور عذاب رو کئے میں ایک وسرے کی مدد کرسکیں۔

اِس جگہ عذاب ہے مراد حضرت جرائیل التکلیٹالا کی جیخ ہے جس کا ذکر متعدد مقامات پر

اور) ہلاک کیا ہم نے (نوح کی قوم) کوقوم عاداور قوم ثمود کے (پہلے سے)، کیونکہ (بلاشبہ اور) ہلاک کیا ہم نے (نوح کی قوم) کوقوم عاداور قوم ثمود کے (پہلے سے)، کیونکہ (بلاشبہ معنی فرمان لوگ) کفروع صیان کے سبب سے دائر ہُ استفامت سے نکل جانے والے تھے۔ اب آگے کے ارشادات میں رب حکیم وقد ریا بنی قدرت و حکمت اورا بنی تخلیق کا ذکر فرما کر ابی تو حید کوواضح فرمار ہائے۔۔ چنانچ۔۔

## والسَّمَاء بَنينها بِأَيْدِ وَإِثَّالْمُوسِعُونَ وَالسَّمَاء بَنينها بِأَيْدِ إِنَّالْمُوسِعُونَ السَّمَاء بَنينها بِأَيْدِ إِنَّالْمُؤسِعُونَ

اورآ مان کو بنایا ہم نے ہاتھوں ہے، اور بے شکہ ہم اُس کو وسیع کرنے والے ہیں۔
ارشادِ خداوندی (اور ) فر مانِ الٰہی ہے کہ (آسمان کو بنایا ہم نے ) اپنے (ہاتھوں ہے ) ، یعنی
اپنی قوتِ الوہیت اور زورِ خدائی ہے۔ یا۔ اُس قوت سے جوہم اُس کے بیدا کرنے پر رکھتے ہیں۔
(اور بے شک ہم اِس کو وسیع کرنے والے ہیں ) ۔ یعنی اِس کی جو وسعت ہے وہ ہماری ہی عطا کردہ ہے۔ یا۔ ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اگر چاہیں تو اس کو اور بھی وسیع کردیں۔ یا۔ جس طرح ہم نے آسمان کو کشادہ کر رکھا ہے اُسی طرح بندوں پر دوزی کشادہ کرنے والے ہیں۔

## وَالْوَرْضَ فَرَشَنْهَا فَنِعُمَ اللَّهِلُ وَنَ۞ وَمِنَ كُلِّ شَيْءَ خَلَقْنَا

اورزمین کو بچھایا ہم نے ،تو کتنا اچھا ہم بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز سے پیدا فرمایا ہم نے

#### ڒۏؘڿؽڹۣڵۼڴڴۄ۫ؾؘڎڴڒٷؽ ۞

ووجوڑ ہے، کہتم لوگ دھیان کروں

(اورزمین کو بچهایا ہم نے، تو کتنا اچها ہم بچهانے والے ہیں)۔ (اور ہر چیز سے)، یعنی موجودات کی جنسوں میں سے ہرجنس سے، (پیدافر مایا ہم نے دوجوڑ ہے) یعنی دوسم کہ ایک دوسرے کی جوڑا ہونے والی ہے۔ یا۔ شکل کے لحاظ سے، جیسے مردعورت۔ یا۔ یخالف کی راہ سے، جیسے اُ جالا اندھیرا۔ یا۔ آگے بیجھے آنے کی راہ سے، جیسے دن رات ۔ یا۔ خالفت کی وجہ سے، جیسے خشک، تر۔ اور

اِی طرح قیاس کرلینا چاہیے۔۔آسان، زمین۔۔ پہاڑ، میدان۔۔ بحو بر۔۔ کفروا یمان۔۔ شقاوت سعادت۔۔ جاڑا، گرمی۔۔ جن وانس۔۔اورصفات میں سے جیسے علم وقہر۔۔ نامردی اورمردانگی۔ سخاوت اور بخل اور اِس کے مثل ہیں جق وباطل۔۔ شیرینی، کنی۔۔ بیاری بھے خدا کی مخلوقات میں جوڑ ہنا، رونا۔۔ خوشی عم ۔۔ موت وزندگی اور علی طذالقیاس، جس قدر خیال کیجے خدا کی مخلوقات میں جوڑ کمیں کے ۔اور یہ جوڑے اس واسطے پیدا کیے گئا تا ( کہتم لوگ دھیان کرو) تھیجت پاؤاور یہ بات جانو کی وحدانیت اور فردانیت خاص میری ہی صفت ہے، اِس واسطے کہ تعدد ممکنات کے خاصوں میں سے کہ وحدانیت اور فردانیت خاص میری ہی صفت ہے، اِس واسطے کہ تعدد ممکنات کے خاصوں میں سے کہ اور میں واجب الذات ہوں۔ اور واجب ، تعدد اور انقیام نہیں قبول کرتا۔۔۔

فَفِي وَالِي اللهِ الْيُ لَكُ مُ مُنِي مُنْ يُرَفِّي مُنِينً وَوَلَا مُجْعَلُوا مَعَ اللهِ

تو بھا گ چلواللّٰد کی طرف۔ بے شک میں تمہیں اُس ہے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں • اورمت بناؤاللہ کے ساتھ

## الهااحر إني تكونتنزير مبين

دوسرامعبود\_بے شک میں تمہارے لیے اُس سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

(توبها گهاوالله) تعالی ( کی طرف)، یعنی رجوع کروخدا کی توحید کی طرف۔

- اید اُس کے عذاب سے اُس کے ثواب کی جانب۔

۔۔یا۔۔ اُس کی معصیت ہے اُس کی اطاعت کی طرف۔

- یا ۔۔ بقولِ حضرت شیخ سہل تستری: بھا گواُس کی طرف اُس کے ماسوا ہے۔

-۔یا۔۔ بقولِ امام قشری: اپنے وصف سے بھا گوتن کے وصف کی طرف، بلکہ اپنے سے فرار

کرواور حق کے ساتھ قرار پکڑو۔

(بے شک میں تمہیں اُس سے) یعنی عذاب الی سے، ( کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں)۔۔یا۔

وہ بات بتانے والا ہوں جس سے بچنا جاہیے۔ (اور مت بناؤ اللہ) تعالیٰ (کے ساتھ دوسرا معبود، بے

فك من تهار لياس عصاف صاف دران والامول)\_

## كذلك ما أي الزين مِن قبرلهم مِن تسول الا قالوا ساحر

ای طرح نہ آیا اُن کے پاس جو پہلے تھے، کوئی رسول، مگروہ کہا کیے کہ" جادوگر ہے

## ارْ فَجُنُونَ ﴿ الْوَاصُوابِ مَلْ هُو قُومٌ طَاعُونَ ﴾

یاپائل ہے کیا وہ ایک دوس کو اُس کی وصت کر کے مراکے؟ بلکہ وہ لوگ سرش ہیں۔

اُسے محبوب! جس طرح تیری قوم کے لوگ تھے سحر اور جنون کے ساتھ منسوب کرتے ہیں

اِسی طرح نہ آیا اُن کے پاس جو) کفار مکہ کے (پہلے تھے کوئی رسول، مگروہ کہا کیے کہ جادوگر ہے یا پاگل
ہے)۔ اگر رسول نے اُن لوگوں کو مجز ہ دکھایا تو اُن لوگوں نے اُسے سحر کہا، اور اگر رسول نے بعث وحشر کی جردی، تو اُن کے قول کو اُن لوگوں نے دیوانوں کی بات سے مشابہت دی۔ (کیا وہ ایک دوسر سے کو اِس کی وصیت کر کے مراکیے؟)۔ حقیقت ہے ہے کہ وصیت نہیں کی، (بلکہ وہ لوگ) بذات خود (سرش کو اِس کی وصیت نہیں کی، (بلکہ وہ لوگ) بذات خود (سرش کی بات سے مشابہت کی نافر مانی اور سرش یہ بات کے کہوا تی ۔ اور اُن کی نافر مانی اور سرش یہ بات کہلواتی ہے۔

## فتول عنهم فكا أنت بملوم

تومنه پھیرلواُن ہے، کہتم پرکوئی الزام ہیں۔

(تومنه پھیرلواُن ہے) اور بدلہ نہ لوتا وقتیکہ قبال پر مامور نہ ہو، کیوں (کیم پرکوئی الزام نہیں) خدا کے نزدیک اُن سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ۔۔الخفر۔۔جب تک آپ کو اُن کے ساتھ جنگ و جہاد کا حکم صادر نہ ہو،ان کومکافاتِ عمل یعنی اُن کے کردار کا بدلہ دینے سے روگردانی فرمائے۔

## وَخُرِّرُفَانَ الرِّكُرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

اور سمجھاتے بچھاتے رہو، کیونکہ بلاشبہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والول کے

(اور سمجماتے بجماتے رہو) ۔ یعنی انہیں بالکل نہ چھوڑ و، بلکہ دعظ ونصیحت کرتے رہو، (کیونکہ بلاشبہ سمجمانا کام آتا ہے ایمان والوں کے )، اُن لوگوں کوجن کے لیے ایمان مقدر ہے ۔۔ یا۔۔ انہیں جو بالفعل مؤمن ہیں، کیونکہ وعظ ونصیحت ہے اُن کی بصیرت ویقین میں اضافہ ہوتا ہے ۔۔ المخقر۔۔ کا فرول کی سرکتی وعنا داور اِنکار ہے اہلِ ایمان کی نصیحت سے دست بردار نہ ہو، بلکہ ایسے ہی وعظ ونصیحت میں مصروف رہو، کہ وعظ ونصیحت کے بہت بڑ نے وائد ہیں۔ مثلاً نصیحت قلوب کوزم کرتی ہے۔ مصروف رہو، کہ وعظ ونصیحت کے بہت بڑے کے کلام میں دینا چیزیں ہونی چاہئیں، تا کہ سننے مصول میں ہے کہ وعظ کہنے والے کے کلام میں دینا چیزیں ہونی چاہئیں، تا کہ سننے

والے كوفائدہ يہني :

﴿ الله - الوكول كوالله تعالى كي تعتين يا دولائے ، تاكه وه رب كاشكركريں \_

﴿٢﴾ - د كھاور تكاليف كا ثواب بتائيں تا كەصبركرسكيں \_

﴿ ٣﴾ ۔۔ گناہوں کی سزاوعذاب سنائیں ، تاکہ گناہوں سے بازآ جائیں اوراُن سے تو ہے کریں۔ تو ہے کریں۔

﴿ ٢ ﴾ - - شیطان کے مکروفریب بتا کیں، تا کہ اُس سے ڈرکر نے جا کیں۔

﴿ ٥﴾ - ـ وُنيا كى بے ثباتی اور بے وفائی سمجھائيں ، تاكه أس ميں دِل ندلگائيں ۔

﴿١﴾ ۔ ۔ موت کو ہروفت یا در کھا جائے ، تا کہ روائگی کی تیاری جاری رکھی جاسکے۔

﴿٤﴾ - قيامت كوزياده سے زياده ياود لاياجائے، تاكه أس كے ليے زادِراه جمع كى جاسكے۔

﴿ ﴾ - - دوزخ کے عذاب کے حالات بتائے جائیں ، تا کہ اُس سے بچے عکیں۔

﴿٩﴾ - - بہشت کی معتبی سنائی جائیں ، تا کہ اُنہیں رغبت ہو۔

﴿ ١٠﴾ ۔ ۔ ہر بات کوخوف ورجاء کے درمیان میں رکھاجائے، یعنی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت وہیت کا تصور دلایا جائے ، تا کہ اُس کا خوف دِل میں پیدا ہوا ور بھی اللہ تعالیٰ کی

رحمت اورمبر بانی بتائی جائے ، تا کہ اُس سے امیدوار ہو۔

جو پندونفیحت اِن دِن امور پرمشمل ہو، تو اہلِ ایمان کو اُس سے بہت بڑا فا کدہ نصیب ہوگا، بالحضوص وہ عالم دین ایسی با تیں بتائے جوخوداُن کا عامل ہو، کیونکہ عالم باعمل کی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے بہنست اُس کے جو ہے کمل ہو۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْرِسَ إِلَالِيعَبُنُ وَنِ مَا أُرِينُ مِنْهُمَ

اور نہیں پیدافر مایا میں نے جن اور انسان کو، مگرتا کہ پوجیس مجھ میں نہ مانگوں اُن سے

مِنَ رِنْ قِي كَا أُرِيدُ أَنَ يُطُعِمُونِ

كونى روزى ، اورنه جا مول كه كهانادي مجه

(اورنبیں پیدافر مایا میں نے جن اور انسان کو، گرتا کہ پوجیں مجھے)۔ یعنی إن سب کوہم نے نہیں پیدا کیا گراس واسطے کہ اُن کواپی عبادت کا ہم حکم کریں۔ چنانچہ۔ اُن سب کو حکم کیا ہے جیسا کہ " وَعَا أَحِدُ وَا اللّٰ لِيَعَنّبُ وُ اللّٰا اللّٰ اللّٰا ۔ الآیہ" سے ظاہر ہے۔

۔۔یا۔۔آیت کامعنی سیہے کہ۔۔۔

جن وانسان میں جواہلِ ایمان ہیں، انہیں نہیں پیدا کیا ہم نے گراس واسطے کہ میری عبادت

اریں حضرت مجاہد نے بیمعنی کیے ہیں کہنیں پیدا کیا ہم نے اُن کو گراس واسطے کہ ہم کو وہ پہچا نیں

ورسب اُسے پہچانتے ہیں، بیاور بات ہے کہ بعضے تھم نہیں مانتے اور بعضے اُس کی عبادت میں شریک فہراتے ہیں۔ حق تعالیٰ اُن سے صرف اپنی عبادت چا ہتا ہے۔۔ چنانچہ۔ فرما تا ہے کہ ( میں نہ مانگوں ن سے کوئی روزی اور نہ چا ہوں کہ کھانا ویں مجھے )، یعنی میں اپنے پیدا کیے ہووں سے رزق وروزی ہیں جا ہیں چا ہتا ،اس لیے کہ رزق دینا اور کھانا کھلانا تو میری ہی صفت ہے۔۔الغرض۔۔

## إِنَّ اللَّهُ هُو الرِّيَّاقُ ذُو الْقُوِّةِ الْمَتِينَى ﴿

بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ،قوت والا قدرت والا ہ

(بے شک اللہ) تعالی (بی روزی دینے والا ،قوت والا ،قدرت والا ہے)۔

اُس کی قدرتِ قاھرہ اُس کی قوتِ بالغہ کی دلیل اور اُس کی شدتِ قوت اُس کی متانتِ قدرت برجحت ہوگئی۔نہ کارسازی میں اُس کی متانت کوفتور ہے اور نہ رزق رسانی اور بندہ نوازی میں اُس کی متانت کوفتور ہے اور نہ رزق رسانی اور بندہ نوازی میں اُس کی قدرت کو کمی اور قصور ہے۔

## فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَكُنُوا دُنُوبًا مِثَلَ دُنُوبِ اصَاحِبِهِمْ فَلَا يَسْتَعُجِلُونِ ٣

فبلاشبہ جنہوں نے اندھیر مجایا ہے، اُن کے لیے ایک باری ہے، جیسے اُن کے اسلامی تھیوں کی باری تھی ، تو جلدی نہ مجائیں۔

## فَوَيُلُ لِلَّذِينَ كُفُّ وَامِنَ يُومِمُ الَّذِي يُوعَانُونَ فَوَ عَلَى الْمِنِ يَوْعَلُ وَنَ الْمِن

توہلا کی ہے اُن کی جنہوں نے کفر کیا اُن کے اُس دن کی ،جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔

(توبلاشہ جنہوں نے اندھیر مجایا ہے اُن کے لیے ایک ہاری ہے، جیسے اُن کے انگلے ساتھیوں کی باری ہے، جیسے اُن کے انگلے ساتھیوں کی باری تھی جوعذاب اُن پر پہنچا تھا وہ اِن اندھیر مجانے والے مکہ والوں پر بھی پہنچے گا۔ (تو جلدی نہجائیں) اُسے طلب کرنے میں۔ (تو ہلاکی ہے اُن کی جنہوں نے کفر کیا اُن کے اُس دن کی ،جس کا وعدہ دِیے جاتے ہیں)۔ اور وہ قیامت کا دن ہے۔

اور یمی زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ آنے والی سورت میں ہے۔۔اور۔۔اگر یوم موعود و الی سورت میں ہے۔۔اور۔۔اگر یوم موعود سے دینوی عذاب کا دن مرادلیا جائے ،تو ون سے یوم بدر مرادہ وگا۔وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ اَعُلَمُ۔

33

الكات

اختام سورة الذريت \_\_ ﴿ ٢ رشعبان المعظم ١٣٣١ م درمطابق \_ مطابق \_ ١٦٦ رجون ١٠١ ع يروز شنبه ﴾

ابتداء سورة الطور \_\_ ﴿ سرشعبان المعظم سسس الصلى \_\_مطابق \_ مطابق \_ بهم رون المعني في ا



الطور المام المواتم ال



سورہ مبارکہ الطّور جس کا نام اُس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اور جو سورہ نوح کے بعداور سورۃ المونین سے پہلے نازل ہوئی۔جس کی آیت ۱۳۵ اور آیت ہے کو حضرت جبیر بن مطعم ﷺ نے جب نبی کریم کوایک مرتبہ نمازِ مغرب میں پڑھتے ہوئے من لیا، تو انہیں ایسالگا کہ اُن کا دِل سینے سے نکل کر اُڑ جائے گا۔ ایسی پُر جلال اور پُر ہیبت سورہ مبارکہ کو ایسالگا کہ اُن کا دِل سینے سے نکل کر اُڑ جائے گا۔ ایسی پُر جلال اور پُر ہیبت سورہ مبارکہ کو ۔۔۔۔

#### بستم الله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (برا) ہی (مہریان) ہے اپنے سارے بندوں پر اورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

## وَالطُّورِةِ وَكِنْبُ فَسَطُورِةً فِي رَقِّ فَنَدُونِهِ

قسم ہے طوری اورائی نوشتی جو کھے دفتر میں ہے ۔

(قسم ہے طور) بینا پہاڑ (کی) یعنی جبل زبیر کی۔۔۔جس پر حضرت موی النظینی نے تق تعالیٰ کا کلام سنا، اور بعضوں نے کہا کہ مطلق پہاڑ مراد ہیں کہ زمین کی میخیں ہیں۔۔۔(اور) قسم ہے (اُس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں ہے)۔یعن صحیفے میں ہے جو پڑھتے وفت کھولا جاتا ہے۔

(اُس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں ہے)۔یعن صحیفے میں ہے جو پڑھتے وفت کھولا جاتا ہے۔

صحیح قول کی بنیاد پر اُس کتاب سے مراد قرآنِ کریم ہے، کیونکہ جو کتاب آسانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے اور جس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فر مائی ہے، وہ قرآنِ

مجیدہی ہے۔۔نیز۔۔نی کریم ﷺ حامل قرآن تھے،حامل تورات وغیرہ نہ تھے۔اورجس کتاب کوآپ مشرکین کے سامنے پیش کررہے تھے اورجس کتاب کی آپ تعلیم دے رہے تھے، وہ تورات وانجیل وغیرہ نہیں۔ ویسے بھی تورات وانجیل وزبورآپ کے زمانے میں محرف اور مبدل ہو چکی تھیں، اُن کی عظمت کی قسم ارشاد فرمانے کا کیا موقع تھا۔ اِس سلسلے میں دوسرے اقوال بھی ہیں:

یں دوسرے اوال کا بیں ۔ ﴿ اللہ ۔ اُس کتاب سے مرادوہ چیز ہے جولوتِ محفوظ میں لکھی گئی ہے۔ اِس تقدیر پر میں قائمتی میں مجاز ہوگا، اِس واسطے کہ لوتِ محفوظ 'زمر دسبز' کی ہے۔ میں قائمتی وقت قلم کی آواز ﴿ ۲﴾ ۔ ۔ اُس کتاب سے مراد حضرت مویل کی تختیاں ہیں، کہ اُن پر لکھتے وقت قلم کی آواز

﴿ ٣﴾ ۔۔ أس كتاب ہے مرادتوریت ہے، اس داسطے كدأس میں حضرت سیدعالم ﷺ كى نعت لكھى تقى ۔۔یا۔۔

﴿ ﴾ ۔۔اعمال لکھنے والے فرشتوں کے نوشتے مراد ہیں ۔۔یا۔۔ ﴿ ۵ ﴾ ۔۔وہ کتاب مقصود ہے جوحق تعالیٰ نے فرشتوں کے واسطے کھی ہے کہ اُس میں جو کچھ ہو۔۔ ہے۔۔اور ہوگا۔۔اُس کاعلم پڑھتے ہیں۔

## والبيت المعنورة والتقف الترفوع

اور بیت المعمور کی و اوراُس او نجی حصت کی و

(اور)قسم ہے (بیت المعوری)، آبادگھری، لیعنی کعبہ کی، کہ حاجیوں کی زیارت اور مجاوروں کی خدمت سے اُس کی آبادی ہے۔

اس محل کی جوساتوی آسان پر کعبشریف کے مدمقابل اور محاذی واقع ہوا ہے۔ اور آبادی اُس سے ہے کہ فرشتے کثرت سے اُس کا طواف کرتے ہیں۔ (اور) قتم ہے (اُس اونچی حجت کی) بعنی آسان کی ، کہ انوارِ حکمت جمع ہونے اور اسرارِ فطرت چھے رہنے کی جگہ ہے۔

> وريار قسم عرش اعظم کی -

#### والبخرالسنجورة

اور بھڑ کائے ہوئے سمندری • (اور) قسم ہے (بھڑ کائے ہوئے سمندری)۔

اسے بحرمحیط مراد ہے، جو دُنیا کے تمام دریاؤں کا مادہ ہے۔ وہ متصل ہیں یا منفصل یہ بیدہ دریا ہے جس کا کنارہ معلوم نہیں، جس کی گہرائی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا، اور تمام دُنیا کے دریا اُس سے نکلے ہیں۔ اُس میں آباد جزیرے ہیں اور پچھ خالی جزیرے بھی، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوااورکوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوااورکوئی نہیں جانتا۔

خلاصة كلام يہ ہے كہ فى الحال سمندر پانى سے بھرے ہوئے ہیں، ليكن قيامت كے دن اُن ميں آگ بھڑك المصے گی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں كہ سمندر كاسفر صرف وہى كرے جو جج كرنے والا ہو يا عمرہ كرنے والا ہو يا اللہ كى راہ ميں جہاد كرنے والا ہو، كيونكہ سمندر كے نيچ آگ ہے اور آگ كے نيچ سمندر ہے ۔۔ المحقر۔۔ سمندر تہہ در تہہ ہے اور سمندر كى آفتوں كاس ميں سفر كرنے والوں تك پہنچنے كا خطرہ ہے۔

اس ارشاد میں بیاشارہ ہے کہ سمندر کی آفات ایک دوسرے کے پیچھے لگا تار آرہی ہیں،
لہذا کسی فانی غرض کے لیے سمندر کا سفراختیار کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے، کیونکہ اس میں جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور جان کوخطرہ میں ڈالنا صرف اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے محود ہے۔ فدکورہ بالاقسموں کا جواب ہے۔۔۔۔

## اِنَّ عَنَابَ مَ يِلِكَ لُوَاقِعُ فَ مَالَهُ مِنْ دَافِيمَ فَي يُوَمِ كُثُورُ السَّمَاءُ

كه بلاشبة تبهار \_ دب كاعذاب يقيناً مونے والا إن نبيس إس كاكوئى ٹالنے والا جس دن كر كھومتے بحريں كے آسان

#### مَوْرُاهُ وَكُسِيْرُ الْجِيَالُ سَيْرًا فَ

ال ال الروايس كے بہاڑ أو أور

(کہ بلاشبہتمہارے رب کاعذاب یقیناً ہونے والا ہے) اور اُترنے والا ہے۔ (نہیں ہے اُس کا کوئی ٹالنے والا) دفع کرنے والا، بلکہ ہر حال میں وہ واقع ہوگا (جس دن کہ محوصتے پھریں سے آسان ہل ہل کر) یعنی اضطراب میں آخر پھٹ جائیں گے۔ (اور چلیں سے پہاڑ) ہو امیں روئی کی طرح (اُڈ اُڈ کر)۔

رقف لاز

## وَيُلُ يُومَيِدٍ لِلنَّكُرِبِينَ ﴿ الَّذِينَ هُو لَيْ خَوْشِ يَلْعَبُونَ ۞

توہلا کی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے ، جوبیہودگی میں پڑے کھیل رہے ہیں ----

## يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَى كَارِجَهَنَّهُ دَعًا الله

جس دن كه و هكليے جائيں گے جہنم كى آگ كى طرف دھكادے كر

(توہلاکی ہے) اور عذاب کی تختی ہے (اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے) جنہوں نے خداو سول کی بات کو جھوٹ جانا اور تکذیب کی ، اور (جو بے ہودگی میں پڑے کھیل رہے ہیں) اور قرآن فریف پر ہنی ، نبی کریم کی تکذیب، اور بعث وحشر کا اِنکار کررہے ہیں اور از راہِ غفلت بیہودہ کلای کرتے رہے ہیں۔ نیز۔ یہ لوگ نہیں ڈرتے اُس دن سے (جس دن کہ ڈھکیلے جا کیں گے جہنم کی آگ کی طرف دھکادے کر)۔

روایت ہے کہ کافروں کا ہاتھ اُن کی گردنوں میں باندھیں گے اور اُن کی پیشانیاں پیروں کی پشت سے چیکا ئیں گے اور دوزخ میں جھونک دیں گے اور کہیں گے۔۔۔۔

## هٰذِوالثَّارُ الَّذِي كُنْتُمْ عِهَا كُلِّر بُونَ ﴿ افْسِحُرُهٰنَا آمُراكَتُمْ

ك"بيبوه آك! جس كوجمثلايا كرتے تھے تم • توكيابي جادو ہے؟ ياتم لوگ

## لا تُبْعِرُونَ ﴿ إِصَالُوهَا فَاصْرُوْا أَوْلَا نَصْرِرُوا

نظر بندی میں پڑے ہو؟ جاؤاس میں خواہ صبر کرویانہ کرو۔

#### سَوَاءُعَلَيْكُو إِنْهَا مُجْزُونَ مَا كُنْتُو تَعَلُونَ ١٠

كساں ہے تہيں۔أى كابدلہ ديے جاتے ہوجوكيا كرتے تھ

(کہ بیہ ہے وہ آگ! جس کو جھٹلایا کرتے تھے تم) اور باور نہ رکھتے تھے اور پیغیبر کی وہی کوسحر جانے تھے، (تق) اب بولو! کہ (کیا بیہ جادو ہے؟ یاتم لوگ نظر بندی میں پڑے ہو؟) جس طرح دُنیا میں کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کردی ہے۔ (جادُ اِس میں! خواہ صبر کرویا نہ کرو۔ یکساں ہے تہ ہیں) صبر اور بے صبری ۔ یعنی کسی صورت میں بھی نہ نج سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، اور ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ اِس عذاب سے (اُس کا بدلہ دیے جاتے ہو جو کیا کرتے تھے)۔ اِن معذبین کے برعکس ۔۔۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْبِ وَنَعِيمِ فَ فَكِهِينَ بِمَا اللَّهُ وَرَبُّهُ وَوَقَهُ بے شک اللہ سے ڈرنے والے، باغول اور آرام میں ہیں • خوش خوش جودے رکھا ہے اُنہیں اُن کے رب نے۔اور بچالیا اُنہیر مَ يُهُوَعَنَ الْبَحِيْوِهِ كُلُوْا وَاشْرُلُوا هَنِيًا مِنْ كُنْتُو تَعْمَلُوْنَ فَ اُن كرب نے عذابِ جہنم ہے ك"كھاؤاور پومزے ہے، بسبب أس كے جومل كياكرتے تھے • (بے شک اللہ) تعالیٰ (سے ڈرنے والے، باغوں اور آرام میں ہیں۔ خوش خوش، جود یے رکھا ہے انہیں اُن کے رب نے ) ہمیشہ کے واسطے بزرگیاں ۔۔الغرض۔۔اللہ تعالیٰ کے فضل وعطا۔ وہ بہت ہی مزے میں ہیں۔(اور) یہ اِس سب سے ہے کہ (بحالیا انہیں اُن کے رب نے عذابِ سے)۔اور جنت کے فرشتے برابراُن ہے کہیں گے (کہ کھاؤاور پیومزے سے)ایبا کھانا پینا جوہض ہوجایا کرے کہنہ بدہضمی ہواورنہ کی کرے، (بہسب اُس کے جومل کیا کرتے تھے)۔ ہر چندوعدہ بندے کے کام پر ہے، مراصل اِس کافضل خداوندی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہارے کام کی کیا مزدوری ہوگی۔ بیتورتِ اکرم کا کرم ہے کہ عطافر ماتا ہے اپنے فضل بے پایاں ہے،اورارشادفرما تاہے کہ بیتمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ورنہ ہمارے عمل میں وہ قوت بازوکہاں؟ جوصل خداوندی کی ہمسری کرسکے۔رب کریم سے بھی دُعاکر تی جا ہے، کہ آے صاحب بضل عظیم! بس این فضل ورحمت اور لطف و کرم سے میری یاوری فر مااور میرے افعال كواين عدل كے حوالے ندفر مار الحقر

مُكَيِّينَ عَلَى سُرُرِهُ صَفْوْفَةٍ وَرُوَّجُنْهُمْ مِحُوْرِعِينِ٠

تکیدگائے ایک ایک ایک تخوں پر برابر بچھائے ہوئے۔اور بیاہ دیا ہم نے انہیں بڑی بڑی آنکھ والی گوریوں ہے۔
متقی لوگ جنت میں (تکیدلگائے اپنے اپنے تختوں پر) ہوں گے جو (برابر بچھائے ہوئے)
ہوں گے۔ یعنی ایک دوسر سے سے ملے ہوئے بچھے ہوں گے۔ یا۔ جوسوٹ نے سے منڈ ھے ہوں گے۔
(اور بیاہ دیا ہم نے انہیں بڑی بڑی آنکھ والی گوریوں سے)، یعنی اُن کا جوڑ اکر دیا اُن عورتوں کے ساتھ جن کارنگ گورااور آنکھیں کشادہ ہیں۔

والزين اعلوا والبعثهم دريهم ماينان الحقنامهم دريهم فريهم

## ومًا التنامُ إِن عَملِهِ مِن شَى إِكُلُّ امْرِي إِماكُسُ رَهِين ﴿

اور نہیں کی کی ہم نے اُن کی اُن کے اعمال سے پچھ۔ ہرنا کس نے جو کمائی کی اُس میں پکڑا ہوا ہے۔

(اور) اُن کو پیشرف بھی حاصل ہوا کہ (جوابیان لائے) خدا اور رسول کا (اور پیچھے بیچھے رہی نے کے اُن کی نسل ایمان کے ساتھ ، تو ملا دیا ہم نے اُن کے ساتھ اُن کی نسل کو)۔ یعنی اُن کی اولا دکو وَلِ بہشت میں۔ یا۔ اُن کے درجول پر پہنچنے میں۔

یعنی اگر باپ دادا کے درجے بلند ہوں گے، تو اُن کی اولا دے درج بھی ہم بلند کر دیں گے، تا کہ بایوں کی آنکھیں اولا دے دیدار سے روشن ہوں۔

(اور نہیں کی کی ہم نے اُن کی اُن کے اعمال سے پچھ)۔ یعنی اِس ملادیے کے سبب سے بابوں کے کاموں کے نواب میں پچھ کی نہیں کی جائے گی اور اولا دکو اُن کے بابوں کے درجوں تک پہنچادیا اے گا موائے گی اور اولا دکو اُن کے بابوں کے درجوں تک پہنچادیا اے گا ہے اس کے کہ بابوں کا نواب پچھ کم ہوجائے ، بلکہ اپنے فضل وکرم سے ربِ اکرم اولا دکے تے میں بلندی عطافر مائے گا۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ایمان اور کمل بہشت اور درجاتِ بہشت کے واسطے علت نہیں ہیں ، اور بہشت اور کی اسطے علت نہیں ہیں ، اور بہشت اور اُس کے درجات کا وعدہ ایمان اور کمل پر ہے، ایمان و کمل کے بغیر نہیں۔اورا بیمان و کمل کا وعدہ فضل کم بزل پر ہے۔

(ہرتائس نے جوکمائی کی اُس میں پکڑا ہوا ہے) یعنی ہرنائس ونالائق جومکلف وعاقل وبالغ وقیامت کے دن اپنے کاموں کی جزا کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کہ اُس سے رہائی کی شکل نہیں رکھتا۔ وردوسرے کے کام پرموا خذہ بیں اور مکلفہ عورت کا بھی یہی تھم ہے۔ جنتیوں کو ہم نے جو پچھ دیا ہے۔۔۔۔۔

## وَاقْلَدُهُمْ بِفَالِكُهُرُّ وَلَيْهِ قِلَاكُهُرُ وَلَيْهِ قِبَا يَشْتَهُونَ®

اور مد دفر مائی ہم نے اُن جنتیوں کی میوہ آور گوشت ہے، جو چاہیں۔
(اور) مزید برآس (مد دفر مائی ہم نے اُن جنتیوں کی میوہ اور گوشت سے جو چاہیں)۔ یعنی عمرف جاہنے ہی سے اُن کے پہندیدہ میوے اور حسبِ خواہش گوشت ان کے لیے حاضر کر دیئے جائیں گے۔ انہیں اِس بات کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ طلب کریں پھران کویہ چیزیں دی جائیں۔

#### يَتُنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَّالُالْغُوفِهَا وَلَا ثَاثِيْرُهِ

چین جھیٹ کی تفری کیا کریں گے اُس میں جام کی بہس میں نہ بیہودگی ہے،اور نہ جرم کاری ہوں کی جھین جھیٹ کی تفریح کیا کریں گے اُس میں جام کی) بعنی ایک دوسرے کو دیں گے اولیں کے اُس میں جام کی) بعنی ایک دوسرے کو دیں گے اولیں گے اور اِس عمل میں ایسی تیزی دکھائیں گے، کہ لگے گا کہ ایک دوسرے پر جھیٹ رہے ہیں، گم شائنگی کے ساتھ، (جس میں نہ بیہودگی ہے اور نہ جرم کاری)۔

۔۔یا۔۔جام وکاسہ سے مراد شراب ہے۔ چیز کانام برتن کے نام پرر کھ دیا۔۔یغی۔۔ سمھوں کوالی شراب پلائیں گے کہ نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اُس میں، یعنی اُسے پینے وقت نہ لغو بکیں گے، نہ جھگڑے کریں گے، جیسے دُنیامیں فاسقوں اور شرابیوں کی عادت ہے اور نہ گنہگار ہول گے یعنی اُن سے ایسا کوئی کام نہ ہوگا جو گناہ کاموجب ہو۔

## ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون

اوردَ وره كريس كان پران كے غلام، كويا كه وه موتى بين محفوظ

(اوردورہ کریں گے اُن پر) خدمت کے لیے (اُن کے غلام) جولڑکوں کی صورت میں پیدا کیے گئے، (گویا کہ وہ) صفائی اور لطافت میں (موتی ہیں محفوظ) چھے ہوئے سیب میں، کہ اُن تک کی کا ہاتھ نہیں پہنچا۔

حفرت قاوہ سے منقول ہے کہ کس نے کہا کہ خادم جوایسے ہوں گے تو مخدوم کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ خادم پر چودھویں رات کے چاند کی گے؟ فرمایا کہ خادم پر مخدوم کی ایسی فضیلت ہوگی، جیسے تاروں پر چودھویں رات کے چاند کی ہوتی ہے۔

## وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُ لُونَ وَكَالْوًا إِثَالُكَاكُبُلُ فِي آمَلِنَا

اورسامنےآئے ایک دوسرے کے پوچھ کھے کرتے ۔ کہنے لگے کہ بلاشہ ہم تھے پہلے اپنے لوگوں میں

#### مُشْفِقِينَ ﴿ فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَثْنَاعَنَ الْ السَّنُومِ

ڈرتے ہوئے ، مراحان فرمایا اللہ نے ہم پر،اور بچالیا ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے

(اور) جنتی (سامنے آئے ایک دوسرے کے) اُن کے افعال واحوال کی (پوچھ کھے کرتے)،

آپس میں (کہنے لگے کہ بلاشبہ ہم تھے پہلے اپنے لوگوں میں ڈرتے ہوئے)عذاب الہی سے۔۔یا۔ عم کی بُرائی۔یا۔دشمنوں کے بُرا کہنے۔ یا۔ انجام کارسے، (پھراحسان فرمایا اللہ) تعالی (نے ہم بہ) اپنی رحمت۔ یا۔ تو فیقِ عصمت سے (اور بچالیا ہمیں گرم ہُوا کے عذاب سے)۔ ایک قول ہے کہ سیموج جہنم کا نام ہے۔

ٳڰٵڰٵڡڹٙڰڹڷؽػٷٷٵڰۿۅٳڵڹڗ۠ٳڵڗڿؽۄؙۿ

بلاشبہ مستے پہلے ہے کہ دُہائی دیتے تھائی کی ، بے شک وہ بڑا احسان فرمانے والارتم والا ہے "

(بلاشبہ مستے پہلے ہے کہ دُہائی دیتے تھائی کی) لیعنی اِس سے پہلے دُنیا میں عبادت کرتے تھے فدا کی اور اُسے پہلے دُنیا میں عبادت کرتے تھے فدا کی اور اُسے پہلے دُنیا میں عباد ور دوز خ سے بچا دُ مانگتے تھے، تو اُس نے ہماری دُعا قبول فرمائی ۔

(بدشک وہ بڑا احسان فرمانے والا) ہے اور (رحم والا) مہر بان (ہے) اپنے بندوں پر۔

روایت ہے کہ کا فرمکہ معظمہ کی گھاٹیوں پر کھڑے ہوتے اور حضرت رسولِ مقبول صلی اللہ تعالی میں مجنون ، شاعر اور ساحر کہتے ، اور آنحضرت علی اُن کی اِن باتوں سے بہت ممکین ہوتے ، تو بیآ یت نازل ہوئی ۔۔۔

اُن کی اِن باتوں سے بہت ممکین ہوتے ، تو بیآ یت نازل ہوئی ۔۔۔

فَكُاكِرُفِكَ النَّ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا هَجُنُونِ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

تونفیحت کرتے رہوکہ نہیں ہوتم اپنے رب کے فضل سے کائن اور نہ مجنوں • کیا پیلوگ کہتے ہیں کہ "ایک شاعر ہے؟

ئَكْرُكُصُ بِهِ رَبِيَبِ الْمُنْوَنِ®

ہم د کھےرہے ہیں اُن کے لیے بھی حوادثِ زمانہ کو"

(تو تعیدت کرتے رہو، کہیں ہوتم اپنے رب کے فضل سے کا ہن) جو بغیر دی الہی کے غیب
کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، (اور نہ مجنون)، جس کی عقل پوشیدہ ہوتی ہے۔۔یا۔ جس پر جن مسلط ہوتا
ہے۔ (کیا پیلوگ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے) نبی نہیں (ہم دیکھ رہے ہیں اُن کے لیے بھی حوادث زمانہ کو)۔ یعنی ہم اُن کی موت کے منتظر ہیں۔ جیسے اور شاعر مرگئے۔۔یا۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ اِس کی موت بھی اِس کے باپ دادا کی موت کے مثل ہو، یعنی جلدی مرجائے اور برطا ہے تک نہ جنینے ایل کے مار برطا ہے تک نہ جنینے ایل کے اُس کے جوب!

الحق

道

## عُلْ تَرْبَعُوا قَالِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرْتِعِينَ امْرَثَامُرُهُمُ إِحْلَامُهُمُ

كهددوكة و يكھے رہو، كم بلاشبه ميں بھى و يكھنے والوں سے ہوں " كيا بتاتى ہے أنہيں

## بِهِنَا امُهُ وَوَمُ طَاعُونَ اللهِ

اُن کی عقلیں یہ؟ یاوہ سرکش لوگ ہیں۔

(کہدوہ کددیکھتے رہو) اور میری موت کا انظار کرتے رہو، کیوں (کہ بلاشہ میں بھی دیکھنے والوں سے ہوں) لیمن تہماری ہلاکت کا منتظر ہوں، جس طرح تم میرے ہلاک ہونے کے منتظر ہوں (کیابتاتی ہیں انہیں اُن کی عقلیں ہے؟) متضاد باتیں، جوایک دوسرے کی نقیض ہیں، کہ تجھ کو کائن کہتے ہیں اور کائن ہونے کو تیزعقل ہونالازم ہاور پھر مجنون بھی کہتے ہیں، اور جنون کے ساتھ عقل اکھا نہیں ہوتی، اور شعر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور شاعر کا کلام موزوں اور خیالی ہونا چاہیے اور وہ بھی جنون کے ساتھ میں ہوتا ہے اور وہ بھی جنون کے ساتھ میسر نہیں ہوتا ۔ پس کا فروں کی یہ باتیں عقل کے موافق نہیں ہیں، تو وہ بے عقل اور فہم و فراست سے عاری لوگ ہیں۔ (یاوہ سرکش لوگ ہیں) جو جھاڑے اور عزاد میں صدسے گزرے ہوئے ہیں۔ فراست سے عاری لوگ ہیں۔ (یاوہ سرکش لوگ ہیں) جو جھاڑے اور عزاد میں صدسے گزرے ہوئے ہیں۔

## امُيڤُولُونَ تَقْوَلُهُ بَلُ لِايُؤُونُونَ ﴿ فَلَيَأْثُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ

آیایہ کہتے ہیں کہ خود ہی بنالیا ہے اُس قرآن کو " بلکہ وہی بے ایمان ہیں۔ اچھاتو لے آئیں ایک بات بھی اِس کے شل،

#### ان گائوا طبرقین

اگروه سيح بين

(آیایہ کہتے ہیں کہ خود ہی بنالیا ہے اِس قرآن کو) اپنی طرف ہے۔اور ایمانہیں ہے جیساوہ کہتے ہیں، (بلکہ وہی ہے ایمان ہیں) جو تکبر اور حسد کی وجہ ہے ایمان نہیں لاتے۔ (اچھا تولے آئیں ایک بات بھی اِس کے شل، اگر سچے ہیں) اِس بات میں کہ قرآن اپنی طرف ہے بن سکتا ہے۔ یعنی اگر قرآن بنا کینے کی چیز ہے تو یہ لوگ عرب کے قسیح و بلیغ ہیں، اِن سے کہددو کہ اِس کے شل ایک بات بناؤ۔ کیا وہ اتن بھی سمجھ نہیں رکھتے۔۔۔

## آمُخُلِقُوْامِنَ عَيْرِشَى عِامْ هُوُالْخُلِقُونَ فَ

آیادہ پیدا کیے گئے ہیں ہے کی کے؟ یاوہی خودکو پیدا کرنے والے ہیں؟

(آیاوہ پیدا کے گئے ہیں ہے کسی ہے؟) لینی ہے ماں باپ کے مرادیہ ہے کہ یہ لوگ آدی
ہیں، آدی سے پیدا ہوئے ۔ یہ پھرنہیں ہیں کہ اِن امورکونہ بچھیں۔
بعضوں نے اِس آیت کامعنی اِس طرح کیے ہیں۔۔۔
کہ کیاوہ مخلوق ہیں بے خالق کے؟ اور محال ہے کہ کوئی پیدا کیا ہوا ہے پیدا کرنے والے کے ہو۔ (یاوہی خود) اپنے (کو پیدا کرنے والے ہیں؟)۔ اور یہ بات صاف باطل ہے، کہ کوئی معدوم کسی چیز کو کیونکر پیدا کرسکتا ہے؟

ام خلقوا السلوت والرفض بل كريوقنون ام عنده مراين مرائي المعندة مراين المرحدة المعندة مراين المرحدة المرحدة المركزة المرحدة المركزة ال

## رَبِكَ أَمْرُهُمُ الْمُصَيْطِي وَنَ قَ

تمہارےرب کے خزانے؟ کیا یمی آزاد داروغہ ہیں؟

(کیاانہوں نے پیداکیا ہے آسانوں اور زمین کو؟) ایبانہیں ہے، (بلکہ بے یقین لوگ ہیں)
جویقین نہیں کرتے اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (کیاانہیں کے پاس ہیں تہارے رب کے
خزانے؟) کہ جس کو چاہیں نبوت دیں۔یا۔علم کے خزانے کہ جان لیں کہ منصب نبوت کے لائق کون
ہے؟ (کیا یہی) آزاد دارو نہ ہیں) یا وہ سرکش و غالب اور مسلط ہیں کہ جو چاہیں کریں۔

#### آمر لَهُ وَسُلُحُ يَسْتَمِعُونَ فِيْحَ فَلَيْمَ فَلَيْمَ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلَطِي هُبِينِ اللهِ اللهِ اللهِ الم يان كا بَولَى زيدة مان كاكرين آتے بين جس سے ۔ تو پھرلائے اُن كا سننے والا كو فَى كلى سند •

یان کا ہے کوئی زینہ آسان کا کہن آتے ہیں جس ہے۔ تو پھرلائ اُن کا سننے والا کوئی ھی سندہ (یا اُن کا ہے کوئی زینہ آسان کا کہ) اُس پر چڑھ کر آسان تک چلے جاتے ہیں، اور (سن آتے ہیں جس سے) فرشتوں کی باتیں جو کہ غیب میں سے فرشتوں کی جانب وحی کی جاتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہے، (تو پھرلائے اُن کا سننے والا کوئی کھلی سند) جو اِس بات پر گواہ ہوکہ اُس کاس آنا ہے ہے۔

امرك البنك وكك البنون في البنون في المرتبك في المرتبك في المرتبك في المرتبك في المرتبك المرتب

## مَّنْقَلُونَ قُ آمْ رِعِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ قُ

بوجل ہیں۔ یا اُن کے پاس غیب ہے؟ تو وہ جم پر قامبند کرتے ہیں۔

( کیا اُس اللہ) تعالی ( کے لیے بیٹمیاں ) ہیں (اور تمہارے اپنے لیے بیٹے؟)۔

اِس کلام میں مشرکوں کی حماقت اور جہالت بیان فرما تا ہے اور یکی باراو پر گزرا۔

( کیا تم مانگتے ہواُن سے ) احکام پہنچانے پر ( کوئی اجرت، تو وہ تاوان سے بوجمل ہیں)

اور تجھ سے منہ پھیرتے ہیں۔ (یا اُن کے پاس غیب ہے )، یعنی وہ چیز جس میں غیب کھا ہوا ہے یعنی لور تحفوظ، (تو وہ جنم پر قاممبند کرتے رہتے ہیں) اور لکھتے ہیں کہ قیامت اور بعث کے باب میں پنج بر کی خبر باطل ہے۔۔یایہ۔لکھتے ہیں کہ تہماری موت کب ہوگی؟

## اَمْ يُرِينُ وَنَ كَيْنًا فَالْزِينَ كَفَرُوا هُوَ الْمُكِينُ وَنَ فَيَ

یاوہ چاہتے ہیں چالبازی؟ توجنہوں نے کفرکیاوہی داؤں کے مارے ہیں۔

(یاوہ چاہتے ہیں چالبازی)۔ لیعنی اُے محبوب! تیرے بارے میں مراور کید۔ اس سے وہ مرمراد ہے جو دارالندوہ میں پیغیر عظی کی نسبت کرتے تھے کہ آپ کولل کردیا جائے۔۔یا۔۔قید۔۔یا۔۔شہر بدر کردیا جائے۔

(توجنہوں نے کفر کیاوہ واؤں کے مارے ہیں)۔ یعنی اُس کیداور مکر کی سز ااور وبال انہیں پر بڑے گااور جنگ بدر میں قتل کیے جائیں گے۔

## آمُرَلَهُ وَاللَّهُ عَيْرًا للهِ سُبُعَانَ اللهِ عَتَا يُتُورُونَ ١٥

کیا اُن کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ پاک ہے اللہ کا اُس ہے جوشرک کرتے ہیں۔

( کیا اُن کا کوئی معبود ہے اللہ) تعالی (کے سوا؟) کہ جوعذاب اُن کے مکر کی مکافات ہے،
وہ اُن سے روک رکھے۔ (پاکی ہے اللہ) تعالی (کی اُس سے جوشرک کرتے ہیں)، یعنی اُس چیز سے
جے اُس کا شریک لاتے ہیں۔ یا۔ اس کے واسط شریک پکڑتے ہیں۔
قریش کے معاندین پنج ہر النظافی اللہ سے کہتے ہیں کہ آسان کا مکڑا ہم پر اتار واگر اپنے
وعدہ میں سے ہو، توحق تعالی فرماتا ہے کہ۔۔۔

## درن يرواكسفاق التكارساقطا يفولواسكاع مركور والمراب مركور التكارية المراب مركور التكارية المراب المركور التكارية المراب المركور المراب المركور المراب المركور المراب المركور ا

اوراگرد کھے بی لیں کوئی گڑا آسان سے گرتا ہوا ، تو بھی کہیں گے کہ "بادل ہے نیچاو پر" (اورا گرد کھے بی لیں کوئی گڑا آسان سے گرتا ہوا ، تو بھی ) اپنی دشمنی اور تکبر کی راہ سے ( کہیں علا آسان سے گرتا ہوا ، تو بھی ) اپنی دشمنی اور تکبر کی راہ سے ( کہیں عے کہ ) بی آسان کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ (بادل ہے نیچاو پر ) ، ایک پر ایک بندھا اور تہہ بہتہہ چیکا ہوا۔ جنی باوصف اِس کے کہ عذا ب کے آثارہ یکھیں گے ، تو بھی کفر سے بازنہ آئیں گے۔

# فَنْ رَهُمْ حَتَّى يُلِقُوا يُومِهُمُ النِّنِي فِيْرِيصَعَقُونَ ﴿ يُومَرُلَا يُعْنِيُ فَنْ رَهُمُ حَتَّى يُلِكُونَ ﴾ يُومَرُلا يُعْنِي فَنْ رَهُمُ حَتَّى يُلِكُونَ ﴾ يُومَرُلا يُعْنِي وَنْ رَهُمُ وَالنِّنِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا مَا مَا عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الل اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

## عَنْهُو كَيْنُ هُو شَيًّا وَلا هُو يُنْصَرُونَ ٥

اُن کے اُن کی جالبازی کچھ،اورنہوہ مدد کیے جائیں گے۔

(تو چیوڑوانہیں) اُن کے حال پراور فی الحال اُن سے جنگ نہ کرو، کیونکہ ابھی تہہیں اُن سے قال کا امر نہیں فر مایا گیا ہے۔۔الغرض۔ انہیں سزانہ دیں (یہاں تک کہلیں اپنے اُس دن سے) اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اُس دن کو (جس میں) نفخہ اولی سے (بے ہوش کیے جا کیں گے)۔۔یا۔۔ ہلاک کیے جا کیں گے۔ (وہ دن کہ نہ کام آئے اُن کے اُن کی چالبازی کچھ)۔اُن کا مکر اُن پر سے عذاب کا کوئی حصہ کم نہ کر سکے گا۔ (اور نہ وہ مدد کیے جا کیں گے)۔یعنی کوئی مدد کر کے اُن کے عذاب کو مند کی گے

أس دن سے قیامت کا دن مراد ہے اور بعضوں نے کہارو زِبدر مراد ہے۔

## مَا عَنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوْا عَنَ ابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَ ٱلْأَرْهُمُ لَا يَعُلَمُونَ فَالْكِنَّ الْمُرْهُمُ لَا يَعُلَمُونَ فَالْكِنَّ الْمُرْهُمُ لَا يَعُلَمُونَ فَالْكِنِّ الْمُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَالْكِنِّ الْمُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَالْمُ

اوربِ شک اُن کے لیے جنہوں نے اندھر مجارکھا ہے ایک عذاب ہے، اُس عذابِ آخرت ہے اوھر ہی، لیکن اُن کے بہتیروں کو علم نہیں ۔

(اور بے شک اُن کے لیے جنہوں نے اندھیر مجارکھا ہے ایک عذاب ہے، اُس عذاب آخرت سے اِدھر ہی ) اور وہ عذابِ قبر ہے۔۔یا۔ دُنیا میں جنگ بدر میں قتل ہونا اور سائت برس کے قحط میں مبتلا ہونا ہے۔ (لیکن اُن کے بہتیروں کو علم نہیں ) اُس کا۔

## وَاصْبِرُ لِحُكُورِتِكَ فَإِنْكَ بِأَعْيُرِنَا وَسَبِحْ بِحَدُورَتِكَ حِيْنَ تَقُومُ اللهِ وَاصْبِرَ لِحُكُورِ اللهِ عَيْنَ الْعَيْرِنَا وَسَبِحْ بِحَدُورَ اللهِ عَيْنَ الْقُومُ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْنَا وَسِيْحِ لِهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْ

اور جے رہوا پنے رب کے علم کے لیے، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کی نگرانی میں ہو،اور پاکی بولتے رہوا پنے رب کی حمر کے ساتھ جب تم اٹھ کھڑے ہوں

(اور) اَے مجبوب! (جے رہوا ہے رب کے مم کے لیے) جوان کے بارے میں نازل ہو
اُن کومہلت دے کر، اور خوداُن سے تکلیف اٹھا کر۔ اور کچھ فکرنہ کرو (کیونکہ تم ہماری آنکھوں کی مگرانی
میں ہو)، یعنی ہماری حفاظت میں ہو۔ ہم بچھ کود کھتے ہیں اور تیری حفاظت کرتے ہیں۔ (اور پاکی ہولئے
رہوا ہے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھ کھڑے ہو)۔ یعنی جس وقت اُو اٹھے خواب سے۔ یا۔ جب
نماز پر کھڑا ہو، تو سُبُحانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ کَهو۔ یا۔ جب مجلس سے تم اٹھو، تو کہو سُبُحانَكَ
اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اَشُهَدُ اَن لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسُتَغُفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلْدُكَ.

عدیث میں ہے کہ کس سے اٹھتے وقت جب پیکمات کہتے ہیں، تو جولغواورلہواُس مجلس میں واقع ہواہے، پیکمات اُن سب کا کفارہ ہوجاتے ہیں۔

## وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْ بَارَ النَّجُومِ فَ

اور کچھرات کو بھی پاکی بو لتے رہوائس کی ،اور تاروں کے پیٹھ دیتے وقت

(اور کچھرات کو بھی پاکی ہولتے رہوائس کی)۔ اِس واسطے کہرات کوعبادت کرناریاء سے بہت دُور ہے اورنفس پر بہت سخت ہے۔ (اور تاروں کے پیٹھ دیتے وقت)، یعنی جب مسج کے اُجالے میں تارے غائب ہوجائیں، توتم خداکی پاکی ہولئے میں مصروف رہو۔ یعنی فجر کے بل کی دوسنیس پڑھتے تارے غائب ہوجائیں، توتم خداکی پاکی ہولئے میں مصروف رہو۔ یعنی فجر کے بل کی دوسنیس پڑھتے

اکثرمفسرین کاخیال ہے کہ اِس سے فجر کی نماز مراد ہے۔

اختام سورة الطور\_\_ ﴿ ٥ رشعبان المعظم ١٣٣١ م \_ - مطابق \_ - ١٢ رجون ١١٠ع يروز سدشنبه ﴾ -

ابتداء سورة البخم\_\_ ﴿ ٢ رشعبان المعظم ١٩٣١ م \_ مطابق \_ عارجون ١٠١ع وروز جهار شنبه ﴾



آیاتها ۲۲\_رکوعاتها ۳

سُونة النَّاجِي



وہ پہلی سورت جس کارسول اللہ ﷺ نے حرم مکہ میں اعلان فر مایا، حضرت ابن مسعود ﷺ کے قول کے مطابق سورہ النجم ہے۔ بینام اِس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اِس سورہ کے نزول کا سبب بیہ ہے کہ مشرکین بیہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ نے اِس قر آن کوازخود بنالیا ہے، اور معاذ اللہ محمد ﷺ اپنے باپ دادا کے دین سے گمراہ ہو گئے ہیں، تو حق تعالی نے بیسورہ نازل فرمائی۔ ایسی چشم کشا، بصیرت افروز سورہ مبارکہ کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بستم الله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامہر بان بخشنے والا

ہ ہے۔ اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا بخشنے والا) ہے۔ خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

وَالنَّجُورِإِذَا هَوِي ٥ مَاضَلٌ صَاحِبُكُمُ وَمَاعَوٰي ٥ وَمَا يَنْظِقُ

قتم ہے جم کی ،جب کہ نیجائزے • کہنہ بہکاتمہارے ساتھ رہے والا مالک، اور نہ بھٹکا • اور نہیں بولئے عرب المجامی شاری المحالی میں المحالی میں

ا ہے جی ہے • اُن کی ہر بات وحی الہی ہے جو کی جاتی ہے • سکھایا اُس کو سخت قو توں والے •

## ڎؙۅٛڡؚڗۊٟ<sup>ٷ</sup>ٵڛڗۅؽ۞

طاقتورنے، پھرمتوجہ ہوا●

(قتم ہے جم کی ، جبکہ نیچائزے)۔

یہاں بخم سے مراد کے تعلق سے بہت سے اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں سب
ستارے مراد ہیں، جوتری اور خشکی میں مسافروں کوراہ بتانے والے ہیں، خواہ طلوع کریں
۔۔یا۔ غروب۔ ۔یا۔ وہ ستارے مراد ہیں، جوحضرت رسولِ مقبول کی ولادت کے وقت
زمین کے نزدیک آئے تھے۔ یا۔ وہ ستارے مقصود ہیں جن سے شیطانوں کو مارتے ہیں
جب کہ وہ آسان کے قریب جھپ کر فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں۔ اور بعضوں کے
نزدیک بنجم شریا ہے جوستاروں میں سب سے زیادہ روشن ہے۔
اور بعضوں ہے۔ اور بعضوں میں سب سے زیادہ روشن ہے۔

بعضوں نے کہا کہ بخم سے قرآن مراد ہے، یعنی قسم ہے قرآنِ کریم کی سورتوں اورآیوں کی جب وہ نازل ہوتی ہیں۔اورا کی گروہ کے نزد کی وہ گھاس ہے جس کی مہنی ہیں ہوتی ،

یعی قسم ہے اُس گھاس کی جب وہ گریڑتی ہے اور بارگاہِ خداوندی میں سربہ بجود ہوجاتی ہے۔
اور حضرت امام جعفرصادق کے سے مروی ہے کہ ستارے سے محر کی ذات بشریفہ مراد ہے، جب شب معراج میں آپ آسان پر سے اُتر ہے۔ اور لباب میں کہا ہے کہ آنحضرت میں مراد ہیں، جب شب معراج آپ آسان پر گئے۔ اور گھڑی سے دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ اور محققوں کے بزد یک ہے ہے کہ تی تعالی نے رسولِ مقبول کے ستارہ ول کی قسم ارشاد فرمائی ہے جو آسان تو حید پر ماسوی سے منقطع ہوا ہے۔ اور جوابِ قسم ہے ہے۔۔۔

( کہ نہ بہکا تمہار سے ساتھ رہنے والا مالک)۔

یہاں آپ کو صاحب اس لیے فرمایا کہ آپ دعوت ِ اسلام کرنے کی غرض سے کا فروں کی صحبت میں بیٹھنے پر مامور تھے۔

(اورنہ بھٹکا) یعنی اُس نے خطانہ کی اور کسی باطل امر کااعقاد نہ رکھا۔ (اور) اُن کی شان یہ

ہے کہ (نہیں ہولتے اپنے بی ہے)، یعنی اپنفس کی خواہش ہے۔۔یا۔ اپنی طبیعت کی آرزو ہے،

یعنی باطل کلام نہیں کرتے ۔مقصودِ کلام یہ ہے کہ آپ کا بولنا قرآن کے ساتھ ہے، اپنی خواہش نفس کے
ساتھ نہیں ۔۔ چنا نچہ۔۔ (اُن کی ہر بات وحی الٰہی ہی ہے، جو کی جاتی ہے)، جے (سکھایا اس کوسخت
قو توں والے ۔ طاقتور) حضرت جرائیل (نے) جوائن کی خدمت میں وحی لانے والے ہیں۔
۔الغرض۔۔حضرت جرائیل نے وحی الٰہی کو آپ ﷺ تک پہنچایا۔ جن کی قوت کا عالم
یہ ہے کہ قوم لوط کے شہر کو زمین سے اکھاڑ کر اپنے باز و پر اٹھالیا اور آسمان کے قریب لے
جاکرائے دیا۔۔اور۔۔اُن کی ایک چینے ہے تمام قوم شمود مرکئی۔

عاکرائے دیا۔۔اور۔۔اُن کی ایک چینے ہے تمام قوم شمود مرکئی۔

(پھر متوجہ ہوا) رائی کے ساتھائی کام یہ جس پر مامور کیے گئے۔۔یا۔۔اپنی اصل صورت پر

وهوبالدفن الزعلى في محرك فلك فكان قاب فوسين الحادثي في الرحل المحرك في المراد في المرد في المراد في المرا

فَأَوْلَى عَبْدِهِ مَا أَوْلَى

تووى كى اينے بنده كوجووى ك

(اوروہ آسان کے اونے کنارے پر تھے)، یعی مطلع آفاب کے قریب یہاں تک کدرسول

مقبول نے انہیں دیکھا۔

آپ کے سواحضرت جبرائیل کو سے نے صورتِ مملکی میں نہیں دیکھا۔ آپ نے اُن کو دوبر آپ کے اُن کو دوبر آپ کے اُن کو دوبر آپ کی بارتو جب اُن کو اصلی صورت پر دیکھا تو ہے ہوش ہو گئے۔ اور جب آپ ہوش میں آئے تو حضرت جبرائیل کو اپنے قریب دیکھا کہ ایک ہاتھ آپ کے سینۂ مبارک پر، دوسرا آپ کے شانہ پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ حق تعالی اُسی بات سے خبر دیتا ہے کہ۔۔۔ دوسرا آپ کے شانہ پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ حق تعالی اُسی بات سے خبر دیتا ہے کہ۔۔۔ دوسرا آپ کے شانہ پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ حق تعالی اُسی بات سے خبر دیتا ہے کہ۔۔۔۔ دوسرا آپ کے شانہ پر دیتا ہے کہ دوسرا آپ کے شانہ کی دوسرا آپ کے شانہ کی کے شانہ کی دوسرا آپ کے دوسرا

( كَهِر قَريب موا) فرشته لعني حضرت جرائيل ( كهراوراتر آيا • تو) حضرت جرائيل اور پيغمبر

التكنيك كرميان (ره كيادوكمانون كافاصله، بلكه أس يع بمي كم وتووى كى) الله تعالى نے بواسطه

جرائیل (اپنے بندہ کوجودی کی)، یعنی جو کچھ خدانے جرائیل امین سے کہا۔

اوربعض قول پر بعضے خمیرین حق تعالیٰ کی طرف پھرتی ہیں اور بعضے محمد علیہ اور بعضے محمد علیہ اور بعضے محمد علیہ اس صورت میں تشریح یہ ہوگے محمد علیہ اس صورت میں تشریح یہ ہوگے محمد اس مقرب درگاہ الٰہی ہوئے ہمرتبہ میں، مکان میں نہیں۔ پھر فروتیٰ کی بعنی خدمت کا مجدہ مجالا ہے، اور چونکہ وہ مرتبہ خدمت کے واسطے سے پایا تھا، تو دوبارہ زیادہ خدمت ادا کی۔ مورح میں قرب کا وعدہ بھی ہے کہ بندہ مجدہ بی میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور مکان مخاب کو میں آئے آؤ آؤ تی کنا ہیہ تاکید قربت اور تقریب ہوتا ہے۔ قریب ہوجانے کے واسطے تمثیل کی صورت میں ادا ہوا، اس واسطے کہ عرب کے بڑے آدمیوں کی عادت تھی کہ جب کوئی عہد بھا کرنا چا ہے کہ یہ عبد ٹو شیخ نہ پائے، تو دونوں عبد کرنے والے آدمیوں کی عادت تھی کہ جب کوئی عبد بھا کہ والے تاکہ تیرائی سے بھیکتے ۔ اورائی دومر سے سے ملاتے ، اور دونوں عبد کرنے والے کوئی مورت ظاہر ہونا ایں معنی کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے درمیان موافقت کی مضامندی اور ناراضی کا سبب ہوگی۔ موافقت کی مضامندی اور ناراضی کا سبب ہوگی۔ دومر سے کی دوسر سے کی رضامندی اور ناراضی کا سبب ہوگی۔

تو گویااس آیت ۔۔یا۔عنایت میں یہ معنی ادا کے گئے ہیں، کہرسول مقبول اللے کا قربت اور محبت حق تعالی کے ساتھ اس مرتبہ کی ہے، کہ جومقبول رسول ہے وہ مقبول خدا ہے، اور جومردود جناب مصطفی ہے وہ مردود بارگاہ خدا ہے۔

بعض محققین کایہ کہنا ہے کہ دکا اشارہ ہے آپ کے مکانِ نفس کی طرف اور فنگ کی

آپ کے دِل مطہری منزل کی جانب، اور فکان فائی گوسٹی آپ کی روح مطیب کے مقام کی طرف، اور آگاد فی آپ کے سرمبارک کے مرتبہ کی جانب، اور آپ کانفس مقام فدمت میں تھا اور آپ کا ول منزل محبت میں اور آپ کی روح مقام قربت میں ، اور آپ کا مرمر تبہء مشاہدہ میں ۔ حضرت شیخ البحن نور کی تدس سرمر تبہء مشاہدہ میں ۔ حضرت شیخ البحن نور کی تدس سرم تبہ مشاہدہ میں ۔ حضرت جرائیل کی تخبائش نہیں ، نور ک کون ہے کہ اُس کی بات کہہ سکے۔ جواب دیا کہ جہال حضرت جرائیل کی تخبائش نہیں ، نور ک کون ہے کہ اُس کی بات کہہ سکے۔ پھر دحی کی خدانے اپنے بندے کو جو کچھودی کی ۔ بعضے علماء کہتے ہیں کہ اولی بیہ ہے کہ اُس دحی سے ہم تعرض نہ کریں اور اُسے پردے ہی میں رکھیں ۔ اور ایک گروہ عالموں کا کہتا ہے کہ اُس دحی میں سے جو پچھ کی حدیث ۔ ۔ یا ۔ قولِ صحابہ میں ہم کو پہنچا ہوا س کا ذکر پچھنقصان نہیں کرتا ۔ اور اِس باب میں بہت می روایتیں وارد ہوئی ہیں جن میں صرف تین وجہ پر اختصار کیا جاتا ہے ۔

ایک به که دحی کا به ضمون تفا که \_ \_ \_

اگریدند ہوتا کہ دوست رکھتا ہوں میں معاتبہ یعنی عتاب کرنا تیری امت کے ساتھ ، توان کے ماسبہ کی بساط میں طے کردیتا۔

دوسری میکمن تعالی نے فرمایا که:

اَے محمد اَنَا وَاَنْتَ وَمَاسِوٰی ذٰلِكَ خَلَقُتُهُ لِاَ جَلِكَ یعنی اَے محبوب! میں ہوں اور تُو ہے اور اِس کے سواجو پچھ ہے سب میں نے تیری وجہ سے پیدا کیا۔ آپ نے جواب عرض کیا:

رَبِ أَنَا وَأَنْتَ وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ تَرَكُثُ لِأَجَلِكَ
اَعِمِرِ عِرب مِن ہوں اور وُ ہا ور اِس كے سواجو كھے ہے
وہ سب میں نے تیرے لیے ترک کردیا۔
صرف تجھی سے وابستہ رہا اور سب سے قبی طور پر کنارہ کش ہوگیا۔
تیسری ہے۔۔۔۔

اَے ہمارے حبیب کہ تیری امت میری اطاعت بجالاتی ہے اور میرا گناہ بھی کرتی ہے، اُن کی اطاعت میری رضا ہے ہے اور اُن کی معصیت میری قضا ہے ہے، تو جو کچھ میری رضا کے ساتھ اُس سے صادر ہوااگر چے تھوڑ ااور قصور کے ساتھ ہو قبول کروں گا، اس واسطے کہ کریم ہوں۔ اور جو کچھ میری قضا یعنی تھم کے سبب ہے اُس سے ظہور میں آتا ہے اگر چہ بہت اور بڑا ہواُس کو درگز رکروں گا،

س واسطے کہ رحیم ہول۔۔الحاصل۔۔

### مَاكُنُ بِالْفُؤَادُ مَاكُنُ عِلَى الْفُؤَادُ مَا كُنُ بِالْفُؤَادُ مَا كُنُ عِلَى الْفُؤَادُ مَا كُنُ عِلَى الْفُؤَادُ مَا كُنْ عِلَى الْفُؤُادُ مَا كُنْ عِلَى الْفُؤُادُ مَا كُنْ عِلَى الْفُؤُودُ مِنْ عَلَى الْمُؤَادُ مِنْ الْفُؤُودُ مِنْ الْفُؤُودُ مِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْفُؤُودُ مِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى عَلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلْ عَلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلْمُ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلْمُ الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلْمُ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلْمُ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلْمُ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِنِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلَى الْمُؤْمِ عِلْمُ عِلَى

دِل نے جھوٹ نہ کہا، جو پچھ آنکھوں نے دیکھا۔

مر بھائے (ول نے جموف نہ کہا) اور تکذیب نہ کی اُس کی (جو کھے) آپ بھائ کی

(آتھوں نے دیکھا)۔

ید کیمی ہوئی چیز پہلے قول پر حضرت جرائیل ہیں اور دوسر نے قول پر حق سجانہ تعالیٰ ہے۔
اکثر صحابہ اِس بات پر ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے شب معراج میں حق تعالیٰ کو دیکھا۔ معالم
میں ہے کہ مفسروں کا ایک گروہ اِس بات پر ہے کہ حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بینائی دِل
میں رکھ دی تھی کہ آپ نے ول کی آئکھ سے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اور چیثم سر سے بہت سارے
عجائیات قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ شک کرنے والوں سے حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

# اَفْتُنْ وَنَدْعَلَى مَا يَزِي ﴿ وَلَقُنُ رَاحُ نَزْلِهُ الْحُرِي ﴿ عِنْدَاسِدُ رَقِ النَّنْتُهُ ﴾ النَّفْتُ ال

توکیاتم لوگ جھڑتے ہوان سے اِن کی چشم دید پر؟ • اور بے شک دیکھا اُسے انہوں نے دوبار • سدرۃ المنتمٰیٰ کے پاس •

(تو کیاتم لوگ جھڑتے ہواُن سے اُن کی چھم دید پر)۔۔ چنانچہ۔۔ کفار نے بیت المقدی کی

صفت اور قافلے کا حال پوچھا۔ (اور بے شک دیکھا اُسے) یعنی حضرت جبرائیل کو (انہوں نے دوبارہ سدرۃ انتہاں کے) درخت کے (پاس)۔ وہ ایک درخت ہے کہ خلائق کاعلم وہاں منتہی ہوجا تا ہے اور اُن کے اعمال بھی وہیں تک پہنچتے ہیں آ گے نہیں بڑھتے۔

اورمشہور تفییر کے موافق میمعنی ہیں کہ حق تعالی کو دوسری باردیکھا جس وقت خودسدرہ کے بزد کیے حضرت تھے۔حضرت ابن عباس کا قول اِسی کی تائید کرتا ہے اس واسطے کہ انہوں نے کہا کہ پنجیبر خدا نے شب معراج میں دل کی آئکھ سے ڈوبار خدا کو دیکھا۔ اور معالم میں ہے کہ شب معراج میں نماز کی تخفیف چا ہے کے واسطے آپ کو کئی عروج ہوئے۔شاید دوبارہ دیکھنا اُن عروجوں میں سے کسی عروج میں ہوا ہو۔

عِنْ مَا يَغْمُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْمُ كَى السِّنَ رَقَّ مَا يَغْمُى فَا فَا عُواعُمُ الْبَصَرُ عِنْ مَا يَغْمُ فَا فَا عُواعُمُ الْبَصَرُ عِنْ مَا يَغْمُ فَا فَا عُواعُمُ الْبَصَرُ الْمُعَامِ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ ا

## ومَاطَعَى ﴿ لَقُنَ رَأَى مِنَ الْبِ رَبِّرِ الْكُبْرِي ﴿

اور نہ حدسے ہاہرگئ بے شک دیکھاا ہے رب کی نہایت بردی بردی نشانیاں ہے۔ (اُسی) سدرہ (کے پاس جنت الماوی ہے) جومتقیوں کی آرام گاہ۔۔یا۔۔ارواحِ شہداء۔

رہنے کی جگہہے۔

۔۔ الخفر۔۔ رسول مقبول ﷺ نے جرائیل امین۔۔یا۔ حق تعالیٰ کودیکھا اُس وقت۔۔۔ (جب کہ جمائے ہے سدرہ کو جو جمائے ہے)۔

لعنی اُس درخت پر بہت سے فرضتے جمع تھے،اور ہر ہے پرایک فرشتہ تھااور بعضے کہتے ہیں کہاُس درخت کے دفر شتے اِس طرح اُڑتے تھے جیسے سنہرے پروانے۔۔یا۔نورِ کبریاء کہاُس درخت کو چھیائے تھا۔رسول کریم کا مشاہدہ اس شان کا تھا کہ۔۔۔

(نه پری آنکهاورنه حدسے باہری) یعنی آب نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، بلکہ جس کودیکا

مقررتھا نگاہ اُس حدے آگے نہ بردھی۔

اس آیت میں رسول مقبول کے سن ادب اور علوہ مت کی تعریف ہے، کہ اُس رات متام کا ننات میں سے کسی کی طرف آپ نے التفات نہیں فرمائی اور دِل کی آئے مشاہدہ جمالِ اللہ کے سواکسی پڑئیں کھولی۔

(بے شک دیکھااہے رب کی نہایت بری بری نشانیاں)۔

جیے حضرت جبرائیل التکیے لا کو چھے لنوباز وسمیت۔ ہرایک باز ومشرق سے مغرب تک اور سبزر فرف اور سدرۃ المنتهٰی اور عرشِ عظیم اور کری اور سب عائبِ مَلکی اور ملکوتی۔

## افرَءَيْثُو اللَّت وَالْعُنْ يَ وَمَنْوِكَ الثَّالِثَةَ الْرُخْزِي ٥

توکیاتم لوگوں نے دیکھا ہے لات اور عزی ورائس تیسری منات کو؟ النجم کے آغاز سے لے کرآیت کیا تک اللہ تعالی نے نبی ویکھی کی عظمت اور رفعت بیان فرمائی اور شب معراج جوآپ پر اپنا خصوصی انعام اور اکرام فرمایا، اور آپ کواپے قرب خاص سے نواز ااور اپنا دیدار عطاکیا، اُس کا تفصیل سے بیان فرمایا۔ اُس کے بعد الحقی آیتوں میں اللہ تعالی نے نبی ویکھی کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا اُس پیغام کا ذکر فرمایا، اور وہ پیغام ہے شرک کا ابطال اور اللہ تعالی کی تو حید کا احقاق۔

مشرکین مکہ لات، عزی اور منات نام کی دیویوں کی پرستش کرتے تھے اور اُن کو اللہ تعالیٰ
کاشریک قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اُن کے بطلان کو ظاہر فرما تا ہے کہ ۔۔۔
اُن کو دیکھو تو سہی! کیا یہی اِس کا نئات کو پیدا کرنے، پالنے اور رزق دینے میں اللہ سبحانہ کے شریک ہیں؟ اِن دیویوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہ تمہاری اور ساری کا نئات کی خالق اور رازق کیسے ہوگئیں؟ ذرا بتاؤ (تو، کیا تم لوگوں نے) اچھی طرح غور سے (دیکھا ہے لات اور عزی اُلق اور اُس تعیری منات کو) اور سمجھ لیا ہے کہ یہ سب وہ کر سکتے ہیں جو خدا نے کیا ہے؟
• اور اُس تعیری منات کو) اور سمجھ لیا ہے کہ یہ سب وہ کر سکتے ہیں جو خدا نے کیا ہے؟

دلات ایک بت تھا ثقیف کا طائف میں یا قریش کا نخلہ میں، اور نوزی اُلک درخت ہے غطفان نے اُسے پوجا ہے، اور منات ایک بڑا پھر ہے کہ ہذیل اور خزاعدا س کے گرد طواف کرتے تھے۔ اور کا فریہ طواف کرتے تھے۔ اور کا فریہ

اعقاد کیے ہوئے تھے کہ ہربت کے اندرایک جن ہے اور بیجن ۔۔یا۔۔ فرشتے اللہ کی

بیٹیاں ہیں،توحق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔۔

الکُوالگُرُو وَلَکُ الْکُونُیْ اللّٰهِ الْکُونُیْ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

۔۔الغرض۔۔ (نہیں چلتے بیلوگ مراپنے خیال پر)۔ یعنی انہوں نے تو ہم کیا کہ اُن کا کام فق ہے۔ (اور) متابعت نہیں کرتے مگراُس کی (جس کواُن کا جی چاہے)۔ یعنی نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اوراُس کی جو پچھ شیطان اُن کی نظر میں آ راستہ کرتا ہے، (حالانکہ یقیناً آپھی اُن کے پاس اُن کے رب کی جانب سے ہدایت) یعنی رسولِ کریم اور کتابِ عظیم، جو ہدایت کا سبب ہیں۔

اَمُ لِلْإِنْسَانِ مَا تَعْمَى فَى فَرِيلُهِ الْاَحْرَةُ وَالْاُولِي فَاكْرُولَى فَا وَكُوفِ مَا تَعْمَى فَالْك كيابرآ دى كے ليے وى بوجائے جس كى أس نے آرزوكى؟ • توالله بى كى ہے آخرت اور دُنيا • اور كنف فرضتے بيں

فِي السَّلُونِ لَا تُعْنَى شَفَاعَتُهُ وَشَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْنِ

آسانوں میں کہنہ کام آئے گی اُن کی سفارش کچھ، مگراُس کے بعد

اَنَ يَادُنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرْضَى ١

كماجازت دے دے اللہ جے جا ہور پندفر مائ

(کیابرآ دی کے لیے وہی ہوجائے جس کی اُس نے آرزوکی؟) جیسے کہ بتوں کی شفاعت۔۔
یا۔۔یہ جو کہتے ہیں کہ نبوت فلال فلال شخص کو کیوں نہ دی، (تواللہ) تعالیٰ (ہی کی ہے آخرت اور وُنیا)
یعنی آخرت کا ملک اور وُنیا کی مملکت اللہ ہی کے واسطے ہے، جو پچھ جسے چاہے دے، کی کو اُس پر تحکم نہیں پہنچتا۔ (اور کتنے فر شیتے ہیں آسانوں میں کہ) کا فر اُن کی شفاعت کے امید وار ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ (نہ کام آئے گی اُن کی سفارش) کسی کے لیے (پچھ، مگر اِس کے بعد کہ اجازت وے دے اللہ) تعالیٰ (جسے چاہے) فرشتوں میں سے کہ وہ شفاعت کریں۔یا۔لوگوں میں سے جس کے لیے اللہ) تعالیٰ (جسے چاہے) فرشتوں میں سے کہ وہ شفاعت کریں۔یا۔لوگوں میں سے جس کے لیے ارادہ کرنے والا ہونے کے واسطے۔یا۔شفاعت کریں۔(اور پہند فرمائے) حق تعالیٰ اُسے شفاعت کرنے والا ہونے کے واسطے۔یا۔شفاعت تول کیا گیا ہونے کے لیے۔

رات النبين لا يُعْمِعُون بالرخرة ليستون المكليكة كسيية الرعنى الأفقى التكليكة كسيية الرعنى الرفقى التكليكة كسيية الرفقى الما المنام والمنام والمنام المنام المنام

وَعَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنَ يَنْبِعُونَ إِلَا الظَّلَّ وَإِنَّ الظَّلَّ وَإِنَّ الظَّلَّ وَالْكَالُكُ وَمُ وَكَالُكُلُّ

## لا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿

نہیں کام آتاحق کے بجائے کچھ

(بِشَكِ جَوْبِيں مانے آخرت كو يقينا نام ركھتے ہيں فرشتوں كاعورتوں جيسا نام) يعنى كہتے ہيں كہ فرشتے اللہ كى بيٹياں ہيں (اور) حقيقت حال بيہ كه (نہيں ہے انہيں اِس كا كچھ بھى علم) ۔ يعنی فرشتوں كوعورتیں كہنا بچھ م ويقين كی بنياد پرنہيں ہے، بلكہ (نہيں چلتے مگر) وہم و (خيال پر) ۔ يعنی وہ اپنی اِس فاسد بات میں صرف اپنے گمان كی پيروى كرتے ہيں، اور ظاہر ہے كہ حقائق كی معرفت ميں گمان كا بچھ اعتبار نہيں ۔ (اور بے شك وہم و گمان نہيں كام آتا حق كے بجائے بچھ) اور دفع نہيں كرتا بخن حق سے بچھ ایعنی دفع نہيں كرتا عذا ب اللی میں سے كسی چیز كوا گرعذا ب نازل ہو۔

# فَأَعْرِضَ عَنَ قُنَ تُوكِى مُعَنَ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوَةُ النَّانْيَا اللَّهُ فَيَا

تورخ پھیرلواس ہے جو پھر گیا ہاری یاد ہے، اور نہ جا ہا مگر دُنیاوی زندگی •

ذلك مَبْلَغُهُمْ مِن الْعِلْمِ إِنّ رَبِّكَ هُوَ اعْلَمْ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ "

يهي پہنچ ہے أن كے ملم كى \_ بے شك تمهارارب بى خوب جانتا ہے جو بہكا أس كى راه سے ـ

### وَهُوَ اعْلَمُ بِسُنِ اهْتَلَاي ﴿

اوروہ خوب جانتاہے جس نے راہ پائی۔

(ق) اَ مِحبوب! (رُخ مِیمراواس سے جو پھر گیا ہاری یاد سے) لیعن ہارے ذکر قرآنِ کریم سے (اور نہ چاہا گر دُنیاوی زندگی)۔ اُس کا سب یہ ہے کہ (بہی) لیعنی دُنیا کی محبت اور اُسے اختیار کرنا ہی (بہنچ ہے اُن کے علم کی) ہو وہ اِس سے تجاوز نہیں کر سکتے ، بلکہ اُن کی ہمت اِسی کوجع کرنے اور ذخیرہ کرنے میں مصروف اور موقوف ہے۔

بعض مفسرین کا کہناہے کہ منہ پھیر لینے کا حکم آیتِ قال ہے منسوخ ہے۔

(بے تک تمہارارب بی خوب جانتا ہے جو بہکا اُس کی راہ سے) یعنی دین اسلام سے، (اور

وہ خوب جانتا ہے) اُس مخص کو (جس نے راہ پائی)۔وہ ہرایک کوجزا اُس کے لائق دےگا۔

وبله مَافِي التَّمَاوْتِ وَمَافِي الْدَرُونِ لِيجْزِي الْذِينَ اسَاءُ وَالمِمَاعِمِلُوا

اوراللہ بی کا ہے جو پھھ سانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تا کہ بدلہ دے اُنہیں جنہوں نے یُرائی کی اُس کا جوانہوں نے کیا،

3

# ويجزى الناين أحسنوابالحسنى أكنين يجتنبون كبيرالوثي

اور ثواب دے اُنہیں جنہوں نے نیکی کی اچھا۔ جو بیا کرتے ہیں کبیرہ گنا ہوں سے

## والفواجش الداللكورات رتك واسع المغفرة هواعكويكو

اوربے حیائیوں سے ، مرمعمولی بھول چوک پرزک جانا۔ بے شک تمہارارب وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے تم لوگوں کوکہ جب تمہیں

# ٳڎٵۺٚٵػۄۺٵڷڒڝٚۅٳڎٵؿڎٳڿؾڠ؈ؙؽڟۅڹٲڡٚۿڗڴۄ

پیدافر مایامٹی سے،اور جبتم حمل کی صورت تصابی اپنی ماں کے پیٹوں میں۔

## فَلَا ثُرُكُوا انْفُسَكُمْ هُواعَلُمْ بِينِ الْقَيْقَ

تومت یا کیزہ قرار دوخوداینے کو۔ دہ خوب جانتا ہے جواس سے ڈراہ

(اورالله) تعالی (بی کا ہے جو پھھ سانوں میں اور جو پھھز مین میں ہے) یعن مخلوقات علوی

اور مخلوقات ِ سفلی، وہ سب کا مالک ہے اور سب کو جزاد ینے پر قادر ہے، تو اُن سب کو قیامت میں لائے

گا۔(تاکہ بدلہ دے انہیں جنہوں نے مُرائی کی اُس کاجوانہوں نے کیا)، یعنی تاکہ برائیاں کرنے والوں

كوأن كے كمل كابدله دے۔ (اور ثواب دے انہيں جنہوں نے نیكی كی اچھا)، يعني نیكی كرنے والوں كو

اچھااجرعطافر مائے۔(جوبچا کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سےاور بے حیائیوں سے)۔

كبيره كناه أے كہتے ہيں جن كے باب ميں وعيدواقع ہوئى ہو۔ يا۔ جن كى كچھ حد

مقررہوئی ہو۔اور بے حیائیوں میں سب سے بوی بے حیائی زنا ہے۔۔۔

توجوا ہے کواُن گناہوں سے بچاتے رہیں وہ اجرعظیم کے ستحق ہیں۔ (ممرمعمولی بھول

چوک پرزک جانا)۔ لین اگر کوئی وہ گناہ کرے جوتھوڑ اسااور چھوٹاسا گناہ ہو۔ نیا۔ اُس کے دِل میں

آئے اور وہ کرے نہیں ، توبیا گناہ معاف ہے۔ (بے شک تہارارب وسیع مغفرت والاہے)، اُس کی

مغفرت سب گنه گاروں کو پہنچی ہے۔

(وہ خوب جانتا ہے تم لوگوں) کے احوال (کو، کہ جب تمہیں پیدا فرمایامٹی سے) یعنی تہارے

باب آدم التكليكي كوأس في خاك سے بيداكيا اور افعال واقوال واحوال سب أس في جان ليا۔ (اور

جب تم حمل کی صورت منصابی اپنی مال کے پیٹوں میں )، تووہ تبہارے امور کی کیفیت جانتا تھا۔

(تومت یا کیزه قرار دوخوداین کو) اورخوداین زبان سے ای تعریف، لین این نفول کی

ہے گنائ اور کشرت خیراورخو بی اوصاف کا چرچانہ کرو،اورا پنے روزہ ونماز اور جج وزیارت کی اپنی زبان کے گنائی اور کشرو، اور بیرو ہوں ہی اُس روش کومت اپناؤ کہ جب اُن کا لڑکا مرتا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ صدیق ہے۔

رسول کریم نے جب یہودیوں کی ہے بات سی تو فر مایا یہود جھوٹ کہتے ہیں۔ ہرلڑ کا اپنی ماں کے پید میں سعید ہے۔۔یا۔شق ہے، اِس پر ہے آیت نازل ہوئی کہ۔۔۔ وہ تمہارا حال خوب جانتا ہے۔اُس وقت کے حالات سے باخبر ہے جب ابھی تم پیدا بھی نہیں

وہ مہارا حال موب جانبا ہے۔ اس وقت مے مالات سے بابر ہے بیب سے اپید مالات میں ہوئے تھے۔ اس لیے تم کوزیب بہیں دیتا کہ اپنا تفوق اور برتری جنانے کے لیے تم اپنی تعریف کرو، اور ہوئے تھے۔ اس لیے تم کوزیب بہیں دیتا کہ اپنا تفوق اور برتری جنانے کے لیے تم اپنی تعریف کرو، اور ہوئے تھے۔ اس میں دیتا کہ اپنا تعریف کرو، اور ہوئے تھے۔ اس میں دیتا کہ اپنا تعریف کرو، اور ہوئے تھے۔ اس میں دیتا کہ اپنا تعریف کرو، اور ہوئے تھے۔ اس میں دیتا کہ اپنا تعریف کرو، اور ہوئے تھے۔ اس میں دیتا کہ اپنا تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تو میں دیتا کہ تو تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تو تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تا تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تو تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تا تعریف کرو، اور کرو، اور میتا کہ تا تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تا تعریف کرو، اور میں دیتا کہ تا تعریف کرو، اور کرو، اور

ا پے کومقی اور خدا سے ڈرنے والا ظاہر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ اور (وہ خوب جانتا ہے) اُس کو (جواس سے ڈرا) اور پر ہیزگاری اختیار کی اور اپنے کام میں خلوص رکھتا ہے۔

روایت ہے کہ ولید ابن مغیرہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکر آپ کا کلام سنا کرتا تھا، تو مشرکین نے اُسے عار دلائی اور طعن وتشنیع کی اور اُس سے کہا، کہ تُو اپنے باپ دادا کا دین حجوڑ رہا ہے اور گراہ ہوگیا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہول۔ اِس پرایک مشرک نے کہا کہ جھ پر جو عذاب آئے گا اُس کو میں اٹھالوں گا، اور آخرت کی جتنی تعلیفیں جھ پر آئیں گی میرے ذمہ ہوگئیں بشر طیکہ اُس کے عوض میں مجھ کو تھوڑ اسا مال جتنی تعلیفیں جھ پر آئیں گی میرے ذمہ ہوگئیں بشر طیکہ اُس کے عوض میں مجھ کو تھوڑ اسا مال

-414

اُس کے بعداُس نے حضور ﷺ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا اور آپ کے وعظ اور کلام مبارک کوسننا ترک کردیا ،اور جس سے وعدہ کیا تھا اُسے بھی پوری شرط کے مطابق مال نہ دیا۔ بینہ دینا بوجہ بخل تھا، اِسی لیے اللہ تعالیٰ نے اُس کی فدمت فرمائی۔اس لیے کہ بخل جس میں بھی ہووہ فدموم ہے، کا فرہو۔۔یا۔۔غیر کا فر۔

۔۔الحاصل۔۔ولید کی ندمت اس لیے ہیں گی گئی کہ اُس نے شرط کے مطابق مال نہیں دیا ،اس لیے کہ یہ مال نہ دینا فی نفسہ ندموم نہیں تھا بلکہ لائق ندمت اُس کا وہ بخل تھا جو مال نہ دینا فی نفسہ ندموم نہیں تھا بلکہ لائق ندمت اُس کا وہ بخل تھا جو مال نہ دینے کا سبب ہے۔ تو اس کے تعلق سے بیآیت نازل ہوئی کہ۔۔۔

# فَهُويَرِي الْمُرْكُمُ يُنِبَالِهِ الْمُحْفِ مُوسَى وَابْرُهِيمَالِي وَقَى اللَّهِ مُوسَى وَابْرُهِ يُمَالِنِي وَفَي اللَّهِ مُوسَى وَابْرُهِ يُمَالِنِي وَفَي اللَّهِ مُوسَى وَابْرُهِ يُمَالِّنِي وَفَي اللَّهِ مُوسَى وَابْرُهِ يُمَالِقُ مُوسَى وَقَي اللَّهِ مُوسَى وَابْرُهِ يُمَالِقُ مُوسَى وَقَي اللَّهِ مُوسَى وَابْرُهِ يُمَالِقُ مُوسَى وَقَي اللَّهِ مُوسَى وَابْرُهِ يُمَالِقُ مُنْ وَقَي وَابْرُهِ مُوسَى وَابْرُهِ مُوسَى وَابْرُهِ مُوسَى وَابْرُهِ مُنْ وَابْرُهِ مُوسَى وَابْرُهِ مُوسَى وَابْرُهِ مُوسَى وَابْرُهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

تووہ د مجتار ہتا ہے کیانہیں باخر کیا گیاجوموی وابراہیم کے حفول میں ہے،جنہوں نے پوری وفاداری کی

## الدُ تَرْبُ وَازِيَةٌ وِزُرَاحُرِي وَآنَ لَيْسَ لِلدِنْسَانِ الدَمَاسَعِي فَ

یدکہ نہیں اُٹھاتی کوئی بوجھل جان دوسرے کے بوجھکو" اور بیکہ نہیں ہانسان کے لیے مریبی کہوشش کردی "

### وَاتَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرْى ﴿ ثُقَّ يَجْزِيدُ الْجُزَاءُ الْاَوْقِي ﴿

اوربیکه اُس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گا • پھربدلہ دیا جائے گا اُس کا پورا پورا

(كياتم نے ديكھاأے جو پركيا) يعنى تى پيروى سے منه پھيرا (اور) جتنامال دينے كاوعده

كيا تھااس ميں سے ( مجھ ديااور) باتى (بندكرديا)، يعنى اُس كودينے سے بازر ہاا بنے بخل كى وجہ ہے۔

اوراً س نے جو مجھا تھا کہ وہ مال دے کرعذاب سے نیج جائے گا۔ (کیا اُس کے پاس غیب کاعلم ہے،

تووہ) اپن نجات کو (دیکھتار ہتاہے)۔

تو (کیا) اُسے اُس چیز سے (نہیں باخبر کیا گیا جوموی وابر اہیم کے محیفوں میں ہے، جنہوں نے پوری وفا داری کی)۔ اُن وفا شعار وں کے محیفوں میں بیان کر دیا گیا ہے (بیر کنہیں اُٹھاتی کوئی بوجمل جان دوسر سے کے بوجھ کو)، تو ولیدا ہے گنا ہوں کا بوجھ دوسر سے کو کیونکر حوالہ کرتا ہے۔ (اور بیر کنہیں ہوا سے انسان کے لیے مگر یہی کہ کوشش کردی)۔ اپنی اس ذاتی سعی وعمل کے نتیج میں اُسے جو حاصل ہوا وہ ہوگیا۔ دوسروں کے کیے ہوئے پراُسے آس نہیں لگانی جا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح کسی کو کسی کے دو ہوگیا۔ دوسروں کے کیے ہوئے پراُسے آس نہیں لگانی جا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح کسی کو کسی کے

گناہ پرنہیں پکڑتے، اِی طرح اُسے کسی دوسرے کا ثواب بھی نہیں دیتے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآیت منسوخ ہے، اس واسطے کہسورہ طور میں ذکور ہوا

کہ باب دادا کی نیکی کے سبب سے ورجہ کی بلندی عطاکریں گے۔

(اوربیکاس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی) یعنی اس کام کوجس میں اُس نے کوشش کی

ہوقریب ہے کہ دیکھیں قیامت کے دن عدل کے زازومیں۔ (پھربدلہ دیاجائے گا اُس کا پوراپورا)۔

اگرنیک کام ہے تونیک جزاءاوراگریُراکام ہے تویری سزا۔

## وَاتَّى إِلَّى رَبِّكِ النَّنْتُهُى وَانَّهُ هُوَ اصْحَادَ وَابْكَى قَ

اور بے تک تہارے رب کی طرف آخری منزل ہے۔ اور بے تک اُس نے ہایا اور زلایا۔

(اوربے شک تہارے رب کی طرف آخری منزل ہے)، یعنی تمام خلائق کی نہایت اور سب
کارجوع بارگاورب الارباب ہی کی طرف ہے۔ (اور بے شک اُسی نے ہسایا اور رلایا)، وہی ہساتا
ہے اور رلاتا ہے، یعنی وہی خوش کر دیتا ہے اور ممکنین کر دیتا ہے۔۔یا۔۔ہساتا ہے اہل بہشت کو بہشت
میں، اور رلاتا ہے اہل دوزخ کو دوزخ میں۔۔یا۔۔زمین کو ہساتا ہے نباتات اُگا کر اور ابرکور لاتا ہے بانی برساکر۔

اوربعضوں کے نزدیکے ہنمی اور رونا وعدوعید کے سب سے ہے۔۔یا۔۔طاعت اور معصیت کی وجہ سے ۔۔یا۔جن کی طرف متوجہ ہونے اور اُس کی طرف سے منہ پھیرنے سے۔

### وَاتَّدُهُواَفَاتَ وَاحْيَاقَ

اور بے شک اُسی نے مارااور جلایا

(اور بے شک اُسی نے مارااور جلایا)۔ یعنی زندہ کرنے اور مارڈ النے پروہی قادر ہے۔
اور بعضوں نے کہا کہ کا فروں کو مُردہ کرتا ہے اِنکار کے ساتھ،اور مؤمنوں کوزندہ کرتا ہے
معرفت عطافر ماکر۔اورا یک گروہ کے قول پر مارڈ النااور چلانا جہل علم کے سبب سے ہے۔۔
یا۔ بخل اور سخاوت کی وجہ سے ہے۔۔یا۔عدل وضل کر کے۔اور محققین کے نزدیک ہمیت
اور انس کے سبب سے۔۔یا۔ پوشیدگی اور بخل کے ساتھ۔امام قشیری نے فر مایا کہ مارڈ التا ہے
زامدوں کے نفوں کو آٹار مجاہدہ سے۔اور زندہ کرتا ہے عارفوں کے دلوں کو انوار مشاہدہ سے
دیا۔ جس کومقام فنا فی اللہ میں پہنچا تا ہے اُسے جام بقاباللہ سے ایک گھونٹ چکھا تا ہے۔۔

# وَإِنْ خَلَقَ الزُّوْجِينِ النَّاكُرُ وَالْرُنْثَى فَهِنَ نُطَفَرً إِذَا تُنْهُى ﴿ وَآلَ عَلَيْهِ

اورب شک أى نے پيدافر ماياجوڑا، نراور ماده • نطفه ، جب ڈالاجائ • اورب شک أس برب

## النَّشَأَةُ الْرُخْرِي ﴿ وَانْدُهُوا عَنْيُ وَاقْتُى وَاقْتَى وَاقْتَى وَاقْتَى وَاقْتَى وَاقْتَى وَ

آخرى أعماناه اور بيشك أس في مالدارو عني كياه

(اور) حضرت موی اور حضرت ابراہیم ملیاللام کے حیفوں میں مذکورہ بالا ارشادات کے سوا یہ جمی تھا، کہ (بے شک اُسی نے پیدا فر مایا جوڑا نراور مادہ • نطفہ سے)، یعنی آب منی سے (جب ڈالا جائے) اور گرایا جائے رحم میں۔

اِس علم سے حضرت آ دم ، حضرت حواءاور حضرت عیسیٰ علیم اللام مشتنیٰ ہیں۔ یہ بات اکثر و بیشتر کالحاظ کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے۔

(اور) جس طرح پیدا کرنا اُسی کے اختیار میں ہے اِسی طرح (بے شک اُس پر ہے آخری اُضانا) یعنی بعث آخر، قیامت کے دن۔ (اور بے شک اُس نے مالداروغیٰ کیا) یعنی مال ومتاع بکثرت عطافر مایا۔یا۔یتناعت کے سبب سے غنی کرتا ہے، اور جو کچھ عطافر ماتا ہے اُس پر راضی کر دیتا ہے۔

### وَأَنَّهُ هُورَبُ البِّنْعُرِي ﴿ وَأَنَّهُ آهَلَكَ عَادًا الْرُولِي ﴿

اورب شک وبی شعری نام کے ستارے کا بھی رب ہو اورب شک اُس نے برباد کردیاعاد نام کی پہلی قوم کوہ

(اور بے شک وبی شعری نام کے ستارے کا بھی رب ہے)، قبیلہ خزاعہ جس کی پرستش کرتا ہے
اور ابو کبشہ نے جس کی پرستش کی رسم ڈالی۔ اِسی لیے تہمیں چاہیے کہ رب کی عبادت کرو، نہ کہ مربوب
کی۔(اور) یہ کہ (بے شک اُس نے برباد کردیاعاد نام کی پہلی قوم کو)۔

یہ حضرت ہود کی امت تھی اور اُس میں سے ایک قوم جوقوم عاداولی کے ہلاک ہونے کے وقت مکم معظمہ میں مقیم تھی اُس نے اُن کے بعد کفر ظاہر کیا اور اُسے عادِ اخری کہتے ہیں، یعنی دوسری قوم عاد۔ ایک قول بیہ کہ عادِ اولی قوم هوداور عادِ ثانیہ ارم کو کہتے ہیں۔

## وَتَنُودَا فَأَا بَعَى ﴿ وَقُومُ نُوسِ قِبْنَ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَالْوَاهُمُ الْقَالُمُ وَاطْفَى ﴿

اور شود، تونہ باتی چھوڑا • اور نوح کی قوم کو اُن سے پہلے کہ بلاشہدہ اسب سے برکی اندھر والے اور برئے سرکش • (اور) بہلاک راور) ہلاک کردیا قبیلہ (شمود) کو (تونہ باقی چھوڑا) اُن میں سے کسی کو، (اور) ہلاک کیا (نوح کی قوم کو اُن سے) یعنی عاد وشمود سے (پہلے)، کیوں (کہ بلاشبہ وہ سب سے برئی اندھیر والے اور برئے سرکش) ظلم و تعدی اور شرک وعداوت میں صدسے برئے ہوئے، اس واسطے کہ حضرت نوح النظیمیٰ کو بہت رہنے بہنچاتے نوسو بچاس برس حضرت نوح نے دعوتِ اسلام کی اُس میں وہ لوگ بہت تھوڑے سے ایمان لائے۔ یوں بی ہلاک کردیا۔۔۔

## 

اورألث بلث كى جانے والى بىتى كوكراديا و أس پر چھايا جو كھ چھايا وائے ربكى كن كن منعتوں ميں ماوشا سے شك كرسكتا ہے؟

(اورالٹ بلیٹ کی جانے والی بستی کوگرادیا) بعد اِس کے کہ حضرت جرائیل نے اُسے اٹھالیا تھا۔ الحقر۔ حضرت لوط کے شہر کوالٹ بلیٹ دیا، (تواس پر چھایا جو کچھ چھایا)، یعنی نشان والے پھر اُس شہر پر برسائے، (تو اپنے رب کی کن کن تعمتوں میں ماوشاسے شک کرسکتا ہے؟)۔

اِس شہر پر برسائے، (تو اپنے رب کی کن کن تعمتوں میں ماوشاسے شک کرسکتا ہے؟)۔

اِس آیت میں ولیدا بن مغیرہ مخاطب ہے۔ یا۔ ہرایک سے خطاب ہے اور جو پچھ کہ معدودات میں ہے اُسے حق تعالی نے نعمت فرمایا، اس واسطے کہ اس میں نصیحت ہے عبرت معدودات میں ہے اُسے حق تعالی نے نعمت فرمایا، اس واسطے کہ اس میں نصیحت ہے عبرت لینے والوں کواور دشمنوں سے انبیاء عیم اللہ علی اُس کے شمن میں ہے، اور وہ حضرت رسول اللہ علی کے ولِ مبارک کی تسلی اور مؤمنوں کے دِلوں کی تقویت کا سبب ہے۔

هن انزير قِن النَّهُ رِالدُّولَ الْوَقِلِ الْوَقِ الْوَقِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤلِّ الْمُعَامِنَ الْمُؤلِّ الْمُؤلِّ

یدورسانے والے ہیں الگے ورسانے والوں ہے جلد آگئ تیز آنے والی نہیں ہے اُس کا

## دُرُنِ اللهِ كَاشِفَةٌ ٥

الله کےخلاف کوئی ہٹانے والاہ

(یہ) یعنی پنجبر النظیمی (ڈرسنانے والے ہیں) جو (اگلے ڈرسنانے والوں) کے جنس (سے ہیں۔ یعنی یہ پنجبر بھی وہی فرماتے ہیں جواگلے پنجبر ول نے فرمایا، جس سے ہرعہد میں ڈرایا جاتا ہے۔ (جلد آگئی) وہ (تیز آنے والی) یعنی قیامت۔ اُس کا آنا اِس قدر نقینی ہے کہ گویا وہ آئی گئی۔ (نہیں ہے اُس کا) یعنی اُس آنے کے وقت کا (اللہ) تعالی (کے خلاف) اور اُس کے مدمقابل (کوئی ہٹانے والا) یعنی اُس کونہ تو خدا کے سواا ہے وقت پر آنے سے کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی وقت مِعین پر خدا کے سواا سے کوئی ظاہر ہی کرسکتا ہے۔

أَفِينَ هٰذَا الْحَيِيْدِ لَحُبُونَ وَتَصْحُكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ سِمِلُ وَنَ فَعَلَيْ فَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ سِمِلُ وَنَ

تو کیا اُس بات سے تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ • اور منتے ہو،اورروتے نہیں • اورتم کھیل میں پڑے ہو •

فَاشَجُدُهُ اللهِ وَاعْبُدُهُ أَقُّ

توسجده كروالله كاءاور بوجة رمو

(تو كياإس بات سے) اور إس كلام بر (تم لوگ تعجب كرتے ہو؟ • اور بنتے ہو) مسخرے

الي المخيار المخيار

ين سے، (اورروتے نہيں) إس وعيد كے خوف سے۔ (اورتم كھيل ميں پڑے ہو) يعني كھيلے والے - ۔ یا۔۔ غافل ۔ ۔ یا۔ گانے والے ہو۔

كافروں كاحال بيتھا كەجب قرآن پڑھاجا تا،تووہ گانے بجانے لگتے تا كەقرآن سننے ہےلوگوں کو ہا زرھیں ۔

(توسجده کروالله) تعالی ( کااور پوجتے رہو) اُسی کواور باطل معبودوں کی پرستش نہ کرو۔ معالم میں ہے کہ پہلی سورت جوائزی اورجس میں سجدہ تھاوہ یہی سورت ہے۔اور حضرت رسولِ مقبول ﷺ نے بیآیت پڑھ کے سجدہ کیا۔مؤمن مشرک جن انسان سب نے سجدہ کیا اور قرآئی سجدوں میں سے بیہ باراهواں سجدہ ہے۔ فتوحات میں اِس سجدہ کو سجدہ عبادت کہا ہے، إس واسطے كم اللى إس امر سے ملا ہوا ہے كہ ق تعالى كے ساتھ عاجزى اور مسكينى كرو، اورراہِ عبادت چلنے والوں کے سوااِس مجدہ کے بھید کی سرمنزل برکوئی نہیں پہنچ سکتا۔

اختنام سورة النجم \_ - ﴿ ١٢ رشعبان المعظم ١٣٣١ ه \_ - مطابق \_ - سارجولا في ١٠٠٢ وروز من شنبه

ابتداء سورة القر \_\_ ﴿ ١٢ رشعبان المعظم ١٣٣١ ه \_ مطابق \_ مطابق \_ سرجولا في ١١٠٢ وروز سه شنبه







'سورہ الطارق' کے بعداور'سورہ ص 'سے پہلے نازل ہونے والی بیسورت ہے،جس کا نام اِس کی آیت اے ماخوذ ہے۔رسول کریم بھی کے ایک عظیم مجزہ کوظاہر کرنے والی اور قرب قیامت کی ایک اہم نشانی کوآشکارا کرنے والی اِس سورت مبارکہ کو۔۔یا۔قرآن کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں \_\_\_

بسوالله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبربان بخشے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بردا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

اگلی آسانی کتابوں میں ذکورتھا کر قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت جاند کا پھٹنا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ بروایت امام زاہد علیہ الرحمۃ ایک شب ابوجہل اورایک یہودی دونوں ہم بخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہم کی خدمت میں پہنچی، ابوجہل بولا کہ اَے محمد علیہ وکئی معجزہ ہمیں دکھا وُورنہ تمہارا سرتلوار سے اڑا تا ہوں۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ کیا معجزہ جا ہتا ہے؟ اُس نے دا ہے بائیں دیکھا کہ کیا معجزہ جا ہوں جس کا وقوع محال اور معتذر ہو۔

یہودی بولا کہ محمد ﷺ ساحر ہیں اُن سے کہو کہ چاند کو بھاڑ دیں ،اس واسطے کہ سحر زمین بہت ہوتا ہے اور ساحر آسان پر تصرف نہیں کر سکتے۔ ابوجہل بولا اُے محمد ﷺ چاند کو ہمارے واسطے بھاڑ دو۔ پس آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہما نے کلمہ کی انگلی اٹھائی اور اشارہ فرمایا چاند کو کہ بھٹ جا! فوراً چاند دو کلا ہے ہوگیا۔ ایک مکڑ ااپنے مقام پر رہا اور دوسرا مکڑ ا بہت دُورھٹ گیا۔ بھر ابوجہل بولا کہ اُس سے کہو کہ ل جائے۔ آپ نے اشارہ فرمایا دونوں مکڑ رہا گئے۔

یہودی تو ایمان لایا، ابوجہل بولا کہ محمد ﷺ نے جادوکر کے میری آنکھ باندھ دی اور چاند درو کا کہ کہ کودکھادیا۔ مسافر لوگ جو دُور دُور سے ہمارے یہاں آئیں گے ہم اُن سے بوچس گے، کہ کیا انہوں نے بھی چاند درو گلاے دیکھا ہے کہ ہیں؟ جب آنے جانے والوں سے بوچھاسب نے یہی جواب دیا کہ ہاں فلاں شب چاندکوہم نے درو گلاے دیکھا۔ پس باوجود اس کے کہ ابوجہل نے خودد یکھا اور دوسروں سے بھی سنا مگر ایمان نہ لایا، اور یہی کہتار ہاکہ محمد ﷺ کا جادو بہت شخت ہے۔ حق تعالی نے فرمایا۔۔۔۔

اِقْتُرْبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّقِى الْقَكُرُ وَإِنْ يَرُوا النَّا يُعْمِضُوا وَيَقُولُوا

تریب پنجی قیامت، اورش ہوگیا جاندہ اوراگرد کھے بھی لیس کوئی نشانی، تو رُوگردانی بی کریں، اور کہدی کہ سبحی محدیق میں میں میں میں میں اوراگرد کھے بھی لیس کوئی نشانی ہو کا گھا ہے جائے ہے جائے ہے جائے ہے جائے ہے جائ سبحی مستومی کی بھوا والنبطوا ایک میں ایک ہوا والنبطوا ایک ایک ایم میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا می

(قريب پنچى قيامت اورشق موكيا جاند) \_ \_ نيز \_ قرب قيامت كى نشانى ظاهر موگئ \_ (اور)

واضح کردیا گیا کہ یہ کفار، (اگر دی کھ بھی لیس کوئی نشانی) ہماری قدرت کی نشانیوں میں ہے جس ہے ہمارے حبیب کے دعویٰ کی تقدیق ہوا ظہار مجز ہیں، (تو رُوگر دانی ہی کریں) اُس پرایمان لانے ہے ۔۔۔۔۔۔ اُس میس غور د تامل کرنے ہے، (اور کہد میں کہ جادو ہے ہمیشہ) رہے (والا) اور زمین ہے آسان تک جانے والا ۔ ایسا جادو جو آسانی مخلوق پر بھی چل جائے۔ (اور جمٹلادیا) پیغمبروں کو (اور چلے اپنی خواہشوں پر)۔ یعنی اپنی اُن خواہشوں کی پیروی کی جے شیطان نے اُن کی نگاہوں میں آراستہ کردیا خواہشوں پر)۔ یعنی اپنی اُن خواہشوں کی پیروی کی جے شیطان نے اُن کی نگاہوں میں آراستہ کردیا ۔۔یا۔۔عناداور اِنکار پراڑے رہے۔ (اور ہر کام اپنے وقت پر ہونے والا ہے)۔ یعنی جو کام مقرر کیا جاچکا ہے اُس کو ہونا ہی ہے، یعنی کا فروں کی شقاوت اور مؤمنوں کی سعادت جومقر رہو چکی ہے وہ اُن کو ضرور پہنچے گی۔۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے ہے کہ شق قمر دوبار واقع ہوا۔ ایک تو یہی جس کا ذکر اوپر ہوا اور دوسراغالبًا وَالْعِلْمُ عِنْدَاللّٰهِ تَعَالٰی وہ ہوجس کا ذکر قصیدہ بردہ کی شرح خربوتی میں ہے، جس میں آنخضرت میں نے حضرت حبیب یمنی کی خواہش پر جاند کو اشاروں سے جبل ابوتیس پر دو کھڑ نے فرما دیا تھا۔

صبب یمنی کو کفار مکہ نے یمن سے بُلا کر نبی کریم کی خدمت میں آپ کی نبوت کی صدافت کو سجھنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اِس مجزہ کو دیھ کر صبیب یمنی تو ایمان لائے ، کیکن جن کے مقدر میں ایمان سے محروی تھی وہ محروم ہی رہے۔ صبیب کے قصے میں اور بھی چند ایمان افروز با تیں بیں مگر زیرِ بحث موضوع کے مناسب اِسی قدرہے جو نہ کور ہوا۔
ایمان افروز با تیں بیں مگر زیرِ بحث موضوع کے مناسب اِسی قدرہے جو نہ کور ہوا۔
ایس مقام پر بیز ، بن شین رہے کہ قر آئی ارشاد کے مطابق 'شی القم' یقینی طور پرواقع ہوا،
اس محث سے قطع نظر کہ بیا یک بار ہوا۔ یا۔ درو بار؟ ، اور اگر درو بار ہوا تو کب کب؟ اِن امور کے تعلق سے مختلف تحقیق ہو تی ہے ، مگر کم از کم ایک بار ہونا تو قطعی ہے۔ پچھ نام نہاد صاحبانِ عقل و دائش' مجزء مثن القمز' پر اپنے شکوک و شبہات کا ذکر کرتے ہیں اور فلسفیوں صاحبانِ عقل و دائش ' مجوء میں اُس کے وقوع کے تعلق سے قلی استحالہ پیش کرتے ہیں اور اِس کے متعلق سوالات کر کر عوام کو بہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سب پچھ خداے قادرِ مطلق کی قدرت بے پایاں کا اِدراک نہ کرنے کی وجہ ہے۔
فدائے قادرِ مطلق کی قدرت بے پایاں کا اِدراک نہ کرنے کی وجہ ہے۔
فدائے قادرِ مطلق کی قدرت بے پایاں کا اِدراک نہ کرنے کی وجہ ہے۔
فلام ہے کہ جو تیقی معنوں میں مسلمان ہے ، وہ 'مجز وَ شق القمز' کے واقع ہونے میں شک

پر،أس كى نازل فرموده كتابوں پر،أس كے رسول پراور قيامت كے دن پر ـ ـ الحاصل ـ ـ جله ضروريات و بن پرايمان لانے والا ہوگا، اورانہيں سچے دِل سے قبول كر لينے والا ہوگا۔ ايسے لوگوں كے ليے شق القمر كے واقع ہونے كى يہى ايك دليل كافى ہے كہ قرآن كريم ميں ہے واخق القمر ـ اب اگر كوئى إس كا إنكار كرے ـ ـ ـ يا ـ ـ إس ارشادِ قرآنى كے وقوع ميں شك كرے، تو وہ مسلمان ہى كہال رہا؟

ابرہ گیا کہ اگرکوئی کا فراس کے متعلق سوال کرے، تو ہم اُس سے اِس مسئلے ہے ہے۔
کراسلام کی حقانیت کے تعلق سے بحث کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اسلام دین برحق
ہے۔ جب ہم اُس سے اسلام کی حقانیت منوالیں گے، تو پھر قدرت خداوندی اور مجز وُ نبوی
وغیرہ کومنوالینا آسان ہوگا۔

اس اجمال میں جو مخصوص بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، کہ جو مخص خدا کے وجودہی کا قائل نہ ہوہم اُس کو خدا کی تو حید کیسے منواسکتے ہیں؟ یوں ہی جو خدا کی تو حید کا منکر ہواُس کو رسالت پر ایمان کی دعوت دینا کیسے مفید ہوسکتا ہے؟ اِسی طرح جو نبی کریم کی نبوت ہی کا منکر ہو، تو ہم اُس سے آپ کو خاتم النبیین کیسے منواسکتے ہیں؟ ۔۔ الحقر۔۔ منکر کا اِنکار جہاں سے شروع ہو بحث کا آغاز وہیں سے ہونا چاہیے۔

توجومسلمان بی نہیں اُس کوہم اسلام وائیمان کی دعوت دیں ، یہ تو معقول بات ہے، کین اُس سے شق القمر۔یا۔دوسرے معجزوں کومنوانے کی کوشش کرنا ایک سعی لا حاصل ہے۔ جو بہ نظرِ استحسان دیکھے جانے کے لائق نہیں۔قرآن کریم نے بھی اِس حکمت ِ بلنج کے تحت لوگوں کوان کے مناسب حال ہدایات سے نواز اہے۔۔۔

## وكقن جَاءَهُمْ قِن الرَثْبَاءِ مَا فِيرِمُزْدَجُرُ حِكُمُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّنُ وَ

اوربِنْک آئیں اُن کے پاس کتی فہریں ، جن میں تنبیہ تھی • نہایت درجہ کی حکمت ، تو کیا کریں ڈرسنانے والے؟ •

(اور) انہیں راستہ دکھایا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہے کہ (بے شک آئیں اُن) اہل مکہ (کے پاس) قرآن میں (کتنی فہریں جن میں تنبیہ تھی) کہ منہیات سے باز رہیں اور تمر دوسرکشی کے قریب نہ جائیں۔ یہ (نہایت درجہ کی حکمت) تھی جوحد گمان کو پہنچنے والی تھی۔اب اگروہ اُس کو نہ تیں اور اُس کا خیال نہ کریں، (تو کیا کریں ڈرسنانے والے) پنجم براور کس طرح نفع وفائدہ پہنچائیں۔ اِسی لیے

قرآنی تقیحتیں اُن کے پاس ایک کے بعدا لیک آئیں ، تووہ اُن سے پچھفا کدہ حاصل نہ کرسکے۔ توائے محبوب!۔۔۔

فَتُولَ عَنْهُ مُ يُومِينَ عُ اللّه اعرالي شَي وَلَكُرُ فَ حَشَعًا الْمُصَارُهُمُ مَخْرَجُونَ ابحى منه پھرے رکھواُن سے ۔۔ جس دن بلائے گابلانے والا، نا گوارشے کی طرف جھائے اپی آنکھوں کے تعلیں کے

مِنَ الْرَجْدَ الْ كَانْهُ وَجَرَا دُمُّنْتُونُ فُمُ فَطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ \*

قبرول سے، گویاوہ ٹیڑی ہیں پھیلی ہوئی۔ دوڑتے ہوئے بلانے والے کی طرف۔

## يَقُولُ الْكُفِي وَنَ هَٰذَا لِيُومُ عَسِيرُ۞

کہیں گے کا فرلوگ کہ" بیدن بڑادشوارہے"

(ابھی منھ پھیرے رکھواُن سے اُن سے قال کا تھم ہونے تک، اور اُن کی جزاء کے منتظر رہواُس دن (جس دن بلائے گابلانے والا نا گوارشے کی طرف) ۔ یعنی حضرت اسرافیل النظیمیٰ اُن کو پکاریں گے سخت اور تکلیف دہ چیز کی طرف اور وہ قیامت کی ہولیں ہیں جس وقت (جھکائے اپنی آنکھوں کو لکلیں گے قبروں سے، گویا وہ میڑی ہیں پھیلی ہوئی) یعنی بہت اور پراگندہ ہونے سے تلے او پر ہول گے اور ہر طرف جیران اور سر گردال جائیں گے (دوڑتے ہوئے بکلانے والے کی طرف)۔ یعنی جدھرسے آواز آئے گی اُدھر کو دوڑتے ہوں گے۔ اُس وقت (کہیں گے کا فرلوگ، کہ بیدن بڑا دشوارہے) اور ہم پر نہایت تخت ہے۔ اُس حجوب!۔۔۔

## كَنْ بَتُ قَبْلُمُ قُومُ لُوْمٍ فَكُنَّ بُواعَبْدَ كَا وَقَالُوا هَجُنُونٌ وَازْدُجِرُ ٩

جملایا تھابان سے پہلے نوح کی قوم نے ، تو جھلایا ہارے بندے کو، اور بولے کہ "پاگل ہے، "اور وہ نوح جھڑے گئے۔

( جھٹلایا تھابان سے ) لیعنی تیری قوم سے ( پہلے نوح کی قوم نے )۔۔ چنانچہ۔۔ اُس نے بعث و قیامت کی تکذیب کی تھی ، ( تو جھٹلایا ہمارے بندے ) نوح ( کو، اور ) اُن کے تعلق سے ( بولے کہ ) یہ ( پاگل ہے، اور وہ نوح جھڑ کے گئے )۔ یعنی حضرت نوح جب اپنی قوم کے لوگوں کو تو حید کی طرف بلاتے ، تو وہ آپ کو ایذ اء پہنچاتے ، دھمکاتے ، اسے پھڑ مارتے کہ آپ بے ہوش ہوجاتے اور دعوت و بلانے ، تو وہ آپ کو ایذ اء پہنچاتے ، دھمکاتے ، اسے بھڑ مارتے کہ آپ بے ہوش ہوجاتے اور دعوت و بلیغ نہ کر سکتے۔

# فَنَعَارَتُهُ إِنَّى مَعْلُوبُ فَانْتُصِرُ فَفَتَحْنَا أَبُوابِ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُورٍ ٥

تو دُہائی دی اپنے رب کی کہ میں مظلوم ہوں ، تو تُو ہی بدلہ لے " تو کھول دیا ہم نے آسان کے درواز وں کوموسلا دھاریانی ہے۔

## وَفَجَرْنَا الْرَهُنَ عُيُونًا فَالْتَعْلَى الْمَاءِعَلَى الْمِ الْمُوتَلُقُولَ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم

اور پھاڑ نکا لے ہم نے زمین میں چشمے، تومل گیاسب پانی اُس مقدار میں، جومقدرتھا

(تق) حضرت نوح نے (وُہائی دی اپنے رب کی کہ میں مظلوم ہوں) اور مغلوب ہول ، اور

(تو کھول دیا ہم نے آسان کے دروازوں کوموسلا دھار پانی سے اور پھاڑ نکا لے ہم نے زمین میں

چشمے) کدأن ہے بھی یانی اُبلا، (تومل گیاسب یانی اُس مقدار میں جومقدرتھا) قوم نوح کی ہلاکت

كے ليے، اور اٹھاليا ہم نے نوح 'التكليفيل' كوأن لوگوں سميت جوأن كا ايمان لائے تھے۔

## وَحَلَنْ عَلَى دَاتِ الْوَارِ وَدُسْرِ فَ يَحْرِي بِأَعْيَنِنَا جَزَاءً لِمَنَ كَانَ كُفِرَ اللهِ وَحَلَنْ عَلَى ذَاتِ الْوَارِ وَدُسْرِ فَعَجْرِي بِأَعْيَنِنَا جَزَاءً لِمَنَ كَانَ كُفِرَ اللهِ وَحَلَنْ عَلَى ذَاتِ الْوَارِ وَدُسْرِ فَعَجْرِي بِأَعْيَنِنَا جَزَاءً لِمَنَ كَانَ كُفِرَ اللهِ اللهِ عَلَى ذَاتِ الْوَارِ وَدُسْرِ فَعَجْرِي بِأَعْيَنِنَا جَزَاءً لِمَنَ كَانَ كُفِرَ اللهِ عَلَى ذَاتِ الْوَارِ وَدُسْرِ فَعَجْرِي بِأَعْيَنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَال

اورسواركيا بم نے نوح كونخوں اوركيلوں والى سوارى ير ، كربتى رہ جمارى نگهداشت ميں ،صلدان كاجن كا إنكاركيا كيا تھا •

(اورسواركيام نوح كونختول اوركيلول والىسوارى ير) يعنى شتى ير،جس كوكيلول اور بندهنول

ہےمضبوط کرتے ہیں، تا ( کہ بہتی رہے ہماری گلہداشت میں ) اور ہماری بگہبانی میں ۔ اور بیطوفان

آیا(صلدان کاجن کا اِنکارکیا گیاتھا)۔ بینی اُس کابدلہ لینے کے لیے جس کے ساتھ کفرکیا گیاتھا اوران

كى سزاكے ليے جنہوں نے كفركيا تھا،اور حضرت نوح كاوجو دِمسعود پاكر بھی خدا كاشكرادانہيں كيا تھا۔

### وَلَقُنَ تُتُرُنُهُا اللَّهُ فَهَلَ مِن مُّتَكِيرِ ١٠

اور بے شک چھوڑ رکھا ہم نے اُسے نشانی کو، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟

(اور بے شک چھوڑرکھا ہم نے اُسے نشانی کو)۔ لینی بے شک ہم نے اُس قصے کو چھوڑرکھا

ہے ایک نشانی کے طور پرلوگوں کے درمیان ۔۔یا۔ نوح 'التکلیّالا' کی نشتی کوز مین میں بچا کرایک علامت میں عصر میں

> پورا۔ ایک روایت ہے کہ اِس امت کے اگلے لوگوں نے وہ کشتی دیمھی ہے۔ (تو ہے کوئی تھیجت لینے والا) جواُس سے تھیجت پکڑے اور عبرت حاصل کر لے۔

قَكَيْفَ كَانَ عَنَالِي وَنُكْرِ وَلَقَلَ يَسَّرَنَا الْعُرَانَ لِلرِّكْرِفِهَلَ مِنَ قُكْرَدٍ

تو کیسار ہامیراعذاب اورخوفناک احکام؟ • اور بے شک ہم نے آسان فرمادیا قرآن یادکرنے کے لیے، تو ہے کوئی یادکرنے والا؟ •

(تو کیمار ہامیراعذاب) دُنیامیں، کہ میں نے سب کوطوفان میں مبتلا کیا۔ (اور) کیے رہے

میرے (خوفناک احکام؟) جوہم نے قوم نوح کوحضرت نوح کے ذریعے بھیجے۔ (اور بے جنگ ہم نے آپران فی اور اقرین اور کرنے کر کرن کے ایس نصیر قبال نے ساتھ بھی کا رویس کی س

آسان فرمادیا قرآن یادکرنے کے لیے) اور نفیحت قبول کرنے کے لیے،اوراگلی امتوں کے حالات

سے باخبر ہونے کے لیے، (تو ہے کوئی یاد کرنے والا) اور نصیحت سننے والا، اور اِس کو قبول کرنے والا؟

اورایسے ہی جب۔۔۔

كُذَّبِثُ عَادُفْكِيفَ كَانَ عَنَالِي وَنُنْ رِصَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُعًا صَرْضًا ال

حَصْلًا ياعاد في ، توكيسار هاميراعذاب اور دُراوَ في احكام؟ و بي شك بهم في حِصورُ اأن يربهُ واسخت آندهي ،

فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَرِينُ تَازِعُ النَّاسَ كَانَهُ وَاعْجَازُ فَعَلَى مُنْقَعِيهِ

ہمیشہ کے منحوں دن میں • اُ کھاڑ چینکی لوگوں کو، گویاوہ اُ کھڑی تھجوروں کے سے ہیں •

### قكيف كان عنالى ونثاره

توكيسار بإميراعذاب أوربيب ناك فرمان؟

(جھٹلایاعاد نے، تو کیسار ہامیراعذاب) اُس قوم هود پرسخت ہُوا بھیج کر، (اور) کیے رہے

میرے (ڈراؤنے احکام؟) جو ہود التلیکا کے ذریعے ہم نے اُن تک پہنچائے، لینی قیامت کی وعیدیں۔ (ڈراؤنے احکام؟) جو ہود اُلتیکی کا کہ خوت آندھی) اُن کے حق میں (ہیشہ کے منحوس دن وعیدیں۔ (بے شک ہم نے چھوڑا اُن پر ہوا، سخت آندھی) اُن کے حق میں (ہیشہ کے منحوس دن

میں)، لینی صفر کے آخری جہار شنبہ میں۔

الی سخت آندهی که (اکھاڑ مجینگی لوگوں کو) یعنی کی کا پیرز مین پر جمنے نہ دیتی۔۔ اُس

نے جڑے اکھاڑ پھینکا قومِ عادکو ( کو یاوہ اکھڑی مجوروں کے تنے ہیں۔ تو کیسار ہامیراعذاب؟) اس سے اندازہ لگاؤ کہ آخرت کاعذاب کیسا ہوگا۔ (اور) کیسار ہامیرا ( ہیبت ناک فرمان؟)، یعنی وہ

وعیرجس سے میں نے اُن کوڈرایا ہے۔

وَلَقُنَ يَسَرُكُا الْقُرُانَ لِلرِّنَا لِمُو فَهِلَ مِن قُلْكِرِهُ كَالنَّانُ وَهِلَ مِن قُلْكِرِهُ كَالنَّانُ وَهُلَ

اور بے شک آسان فرمادیا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ • جھٹلایا شمود نے ڈرسنانے والوں کو •

## فقالوًا بَشْرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ ﴿ إِنَّا إِذًا لَفِي صَالِ وَسُعُي ۞

چنانچہ بولے کہ" کیاہم میں ہے ایک بشر کی ہم تابعداری کریں؟ جب توہم یقینا بیوتو فی اور جنون میں پڑے

## ءَ الْقِي الزِّكْرُعَلِيْرِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُو كُنَّ الْبِيرُقِ

کیانفیحت کی ذمہ داری اُن پرڈالی گئی ہم سب میں ہے؟ بلکہ وہ بڑے جھوٹے بیٹنی باز ہیں '• سب سب میں دورہ میں میں استان کی حرب میں ہے۔

(اور بے تک) عربی زبان میں نازل فرماکر (آسان فرمادیا ہم نے قرآن کو یادکرنے کے

ليے) اور نصیحت قبول کرنے کے لیے، (تو ہے کوئی یاد کرنے والا) اور سمجھ کرنصیحت قبول کرنے والا؟

جھٹلایا شمودنے ڈرسنانے والوں کو) بعنی اپنے پیغمبر کو،جس نے اُن کونصیحت کی اور انہیں عذابِ الٰہی

ے ڈرایا۔ (چنانچہ بولے کہ کیا ہم میں سے ایک بشر کی ہم تابعداری کریں)، اور حال ہے ہے کہ اُس کو ہم مرکز نہ بند نہ ہے گئے ہیں ہے ایک بشر کی ہم تابعداری کریں)، اور حال ہے ہے کہ اُس کو ہم

کوئی فضیلت نہیں ۔ تواگر ہم نے اُن کی متابعت کی (جب تو ہم یقیناً بے دقو فی اور جنون میں پڑے)۔ ذراغور تو کروکہ (کیانصیحت کی ذمہ داری اُن پرڈالی گئی ہم سب میں سے) اور نزول وی کے

اسطے اُسے خاص کرلیا گیاہے؟ (بلکہوہ بڑے جھوٹے اور پیخی باز ہیں) یعنی خود پسند ہیں جو جا ہے ہیں

ہم پرتر تی اور بلندی کرجائیں۔توحق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔

## سَيَعْلَمُونَ عَدَّامِنِ الْكُذَّابُ الْرَشِيْ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ

جلدجان لیں گے بیلوگ کل بی کہ 'کون بڑا جھوٹاڈ یک مارنے والا ہے' بے شک ہم ہیں بھیجے والے اونٹی کوان کی آزمائش کے لیے، محاجی موجود سر وسرا دینے سری سے جود ہمیں اجری جو مرجی مرجود جوجود اللہ ہود کر اللہ میں اسلامی میں معاملے کا می

فَارْتُونِهُمْ وَاصْطَبِرُ وَنَبِتَعُهُمُ إِنَّ الْمَاءِ قِسْمَةً كَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ عَمْتُصُرُ فَ

تواً عصالح! تم دیکھتے رہوائیں،اور صبر سے کام لیتے رہوہ اور اُنہیں بتادوکہ" پانی ایک ایک دن کواُن میں بانٹا ہوا ہے، ہرینے کی باری میں باری والا حاضر ہوں۔

(جلدجان لیں گے بیلوگ کل بی) جب ان پرعذاب نازل ہوگا۔۔یا۔ قیامت کے دن

معلوم كركيل كركون برواجھوٹاؤيك مارنے والاہے)۔

جب قوم ثمود نے حضرت صالح کی تکذیب کی اور معجزہ مانگا کہ پھر سے اونٹنی نکال ۔۔

چنانچد۔۔اومنی نکال دیا،اوراس کے تعلق سے فرمایا کہ۔۔۔

(نبائك، م بي بين بيخ والا افتى كوأن كى آزمائش كے ليے) تاكد دُنياجان كے كدأن پر

عذاب كاسببكياتها؟ اورصالح التلييل سيم نے كہاكه بيهارى طرف سے آزمائش ب، (توأے

صالح! تم دیکھتے رہوانہیں) کہ بیادنٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ (اور) قوم کی ایذاءرسانی پر (مبر سے کام لیتے رہوں اور انہیں بتادو کہ پانی ایک ایک دن کو اُن میں بانٹا ہوا ہے) لیعنی ایک دن اُن کا اور اُن کی ایک دن اُن کا اور اُن کی ایک دن اُن کا حصہ ہے۔ تو (ہر پینے کی باری میں باری والا اور اُن کے جاریا بی باری کے دن وہ حصہ لینے والا ہے اور اینا حصہ لے جائے۔ حاضر ہو) یعنی این باری کے دن وہ حصہ لینے والا ہے اور اینا حصہ لے جائے۔

### فنادواصاح أفتكاطي فعقه

تواُس قوم نے آواز دی این ساتھی کو ، تواُس نے پکڑ کر کوچیں کا میں

(تواُس قوم نے آواز دی اپنے ساتھی) قدار بن سالف (کو) اونٹنی کی کوچیں کا شنے کے لیے۔ تو پکڑی اُس نے تلوار اور اونٹنی جدھر سے نگلی تھی اُس راہ پر گھات میں بیٹھا۔ تو جب اونٹنی اُدھر سے گزر کی (تو اُس نے پکڑ کر کوچیں کا ٹیس)۔

اونٹنی کی کوچیں کا شنے کے باب میں تحریک کرنے والی ڈوعور تیں تھیں۔ایک عنیز ہاور دوسری صدوق اور اُس کا سبب کچھتو پہلے سورہ ہود میں فدکور ہوا۔صدوق نے اپنے بچپاکے بیٹے مصدع بن مہرج کواپنے وصال کا وعدہ دیا ،اور عنیز ہ نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی قدار بن سالف کے نامزد کی۔

وہ دونوں اونٹنی کی راوگزر پرگھات میں بیٹھ۔ جب اونٹنی پائی پی کر پھری، تو پہلے مصدع کے سامنے پنجی، اُس نے ایک تیر مارا کہ اونٹنی کے پاؤں چھد گئے۔ قد اربھی سامنے آیا اور تلوار سے اونٹنی کی کوچیں کا ٹیس۔ جب اونٹنی گری تو اُس کے فکڑے کر کے قوم کے لوگوں نے بانٹ لیے۔ اُس کا بچہ کو وصنو ہر ہر چڑھا اور تین بار چِلا یا اور وہاں سے آسان پر چلا گیا۔ یا دیا ہوا۔ اور بعضے کہتے ہیں وہ مارڈ الا گیا۔ بعد ہ قوم شمود پر عذاب نازل ہوا۔

#### 

کو بھیج کر؟ (کہ بے شک بھیج دی ہم نے اُن پرایک چنگھاڑ، تو ہو گئے جیسے بیڈھابنانے والوں کی روندی گھاٹ ، تو ہو گئے جیسے بیڈھابنانے والوں کی روندی گھاس) جوریزہ ریزہ ہوکہ بکریوں کی جگہ بنانے والے نے اُسے تلے اوپر کرکے رکھا ہو۔ (اور بے شک آسان فرمادیا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے) کہ بآسانی اُسے حفظ کر لیتے ہیں۔ (تو ہے کوئی یاد کرنے والا) اوراس کی نفیحتوں کو قبول کرنے والا، اوراس کی ہدایات سے سبق حاصل کرنے والا؟

كُنْ بِنَ قُوْمُ لُوطِ بِالنَّنْ رِنَ إِنَّا أَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال جيلايالوطى قوم نے ڈرینا نے والوں کو میں جیجا ہم نے اُن پر پھراؤوا لے کو، مرلوطى آل

المَيْنَ اللَّهُ إِلَى الْحَدُونَ عِنْدِنَا كَالْ الْحَدُونَ مَنَ شَكْرُهِ الْحَدُونَ مَنَ شَكْرُهِ

جنہیں بچالیا ہم نے پچلی رات و رحت ہماری طرف ہے۔ اِی طرح ثواب دیے ہیں ہم اُسے جس نے شکرادا کیا ہ (حجمثلا یالوط کی قوم نے و رسنانے والوں کو) جنہوں نے حضرت لوط کی تکذیب کے ہمن میں سار ہے پیغیبروں کی تکذیب کردی، تو (بے شک بھیجا ہم نے اُن پر پھراؤوا لے کو)، یعنی پھر برسانے والی ہوا۔ یا۔ بدلی کو، اور سب کو ہلاک کردیا (گرلوط کی آل) اور اُن کی بیٹیوں کو (جنہیں بچالیا ہم نے پچھلی رات)، یعنی اُس ضبح کو جب عذاب واقع ہونا تھا۔ یتھی (رحمت ہماری طرف سے۔ اِس طرح ثواب دیتے ہیں ہم) اپنی نعمت اور رحمت کے ساتھ (اُسے جس نے شکراوا کیا)۔ ایسوں کے پاس اپنی سراوں کو بھیجنا اور کتا ہیں نازل کرنا یہ ہماری خاص رحمت ہے۔ چنا نچہ۔ ہم نے ان کے پاس اپنی خمیرا والکیا کہ بھیجا

وكقت انذرهم بطشتنا فتتاروا بالثنور وكقت راودؤه

اور بلاشبه أنہوں نے ڈرایاسب کو ہماری پکڑ ہے، پھر بھی اُنہوں نے شک کیا خطرناک فرمان میں • اور بے شک اُن لوگوں نے

عَنْ ضَيْفِ وَطَلَّسَنَّا اعْيُنَهُمْ فَنُ وَقُوْاعَنَ إِنْ وَنُدُرِهِ

پسلایا انہیں مہانوں کے بارے میں ، تو ہم نے چو پٹ کردی اُن کی آنکھیں کہ" اب چکھومیر اعذاب اورڈر کے احکام کو"

(اور بلاشبہ انہوں نے ڈرایا سب کو ہماری پکڑ سے ، پھر بھی انہوں نے شک کیا خطرناک فرمان میں) ۔ یعنی جس امر سے انہیں ڈرایا گیا اُس کے وقوع میں انہوں نے شک کیا۔ (اور بے شک اُن لوگوں نے پیسلایا انہیں مہمانوں کے بارے میں) اور حضرت لوط سے کہا کہ اپنے اِن مہمانوں کو جو

فرشتے تھے ہمارے سپر دکر دو،اورلوط العَلَیٰ اس بات سے إنکار کرتے تھے اور قوم کے لوگوں کو نفیحت فرماتے تھے اور قوم کے لوگوں کو نفیحت فرماتے تھے۔وہ ظالم گھر کا دروازہ تو ٹر کھس آئے، (تو ہم نے چوپٹ کردی اُن کی آنکھیں)۔۔یا۔۔ اُن کا چہرہ ہم نے برابر کردیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنا پُر اُن کی آنکھوں پرمَلا ، تو وہ سب اندھے ہوگئے۔

اورہم نے فرشتوں کی زبانی اُن سے کہا، (کہاب چکھومیراعذاب اورڈر کے احکام کو) حضرت لوط جس سے تم کوڈراتے تھے۔

## وَلَقُنَ صَبِّحَهُمْ بُكُرُوٌّ عَنَ الْبُ مُسْتَوِّعٌ هَ فَنُ وَقُوْا عَنَ الِي وَنُكُرِهِ

اوربے شک صبح تر کے اُن پر مظہر نے والاعذاب آیا ۔ کہ"اب چکھومیراعذاب اور ڈرکے احکام کو،

## وَلِقُلْ يَسْرُنِا الْقُرُانِ لِلزِّكْرِفَهُلِ مِن قُلْكِرِفَهُ لَا فَكُلُونِهُ لَا فَكُلُونِهُ لَا فَالْمُ ال

اوربے شک ہم نے آسان فرمادیا قرآن کو یادکرنے کے لیے، توہے کوئی یادکرنے والا؟

(اور بے شک می تڑ کے اُن پھیرنے والا عذاب آیا)، جب تک اُن کو ہلاک نہ کیا اُن پر سے نہ پھرااور قائم رہا۔ اور ہم نے اُن سے کہا (کہاب چکھومیراعذاب اور ڈرکے احکام کو)۔ یعنی وہ عذاب جس سے تم کومیر ہے تھم کے موافق لوط ڈراتے تھے اور تم اُس سے نہیں ڈرے، تو اُس نہ ڈرنے کے نتیج میں جس عذاب کے مستحق ہو چکے، اُس کا مزا چکھو۔ (اور بے شک ہم نے آسان فرماویا قرآن کو یا دکرنے والا) جوعربی زبان میں نازل ہونے والی اِس کتاب مے معنی کو سمجھے اور اِس میں جواگلوں کی خبریں ہیں اُس سے باخر ہوکرائی سے نصیحت حاصل کرے۔

### 

اور بے شک آئے فرعونیوں کے پاس ڈرسنانے والے انہوں نے جھٹلا یا ہماری ساری نشانیوں کو، تو پکڑا ہم نے اُن لوگوں کو

### اَخُنَ عَزِيْزِمُقْتَدِيدِ ۞

عزت والے قدرت والے کی پکڑھ

(اور)ای طرح (بے فک آئے فرعو نیوں کے پاس ڈرسنانے والے)، لیعن حضرت موی

اور ہارون علیماللا نشانیوں اور مجزوں سمیت۔ ان مجزوں کے سبب سے قبطیوں کوڈرایا اوروہ نو نشانیاں تھیں، تو (انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری نشانیوں کو، تو پرا ہم نے اُن لوگوں کو، عزت والے قدرت والے کے درت والے کی پرا )، جو کسی سے مغلوب نہ ہوا ور مشرکوں کو ہلاک کردیئے پر قادر ہے۔ تو ان سب کوغرق کر کے ہلاک کردیا۔ تو اُکے گروہ عرب!۔۔۔

ٱلْقَارُكُوخِيرُضُ أُولِكُوْ أَمْلُمْ بَرَآءَةً فِي الزُّبْرِ الْمُيَقُولُونَ

کیاتمہارے کفار بہتر ہیں اُن کا فروں ہے، یاتمہاری معافی ہے کتابوں میں؟ • آیا یہ کہتے ہیں کہ

## ٤٤٤ جَمِيعُ مُّنتُورُ

"ممسبل كربدله لينے والے ہيں"

(کیاتمہارے کفار بہتر ہیں اُن کافروں ہے؟) یعنی یہ کافران اگلے کافروں ہے وہ تیزی، حشمت اور سطوت میں بہتر اور بڑھ کرنہیں ہیں۔ (یا تمہاری معافی ہے) آسانی (کتابوں میں) اور تمہارے لیے براُت نامہ لکھا ہوا ہے کہتم پرعذا بنہیں ہوگا؟ (آیا یہ) عرب کے کفار (کہتے ہیں کہ جم سب مل کربدلہ لینے والے ہیں)۔ یعنی ہم سب اکٹھا ہور ہے ہیں ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے سے بکا روکنے والے ہوکر، تواجھا اُن کواکٹھا ہولینے دو۔۔۔

### سَيُهُزُمُ الْجُهُمُ وَيُولُونَ النَّابُرَ®

ابھی ابھی بھگائی جائے گی جمعیت اور پیٹھ پھیردیے جائیں گے۔

(ابھی ابھی بھگائی جائے گی) اُن کی (جمعیت اور پیٹے پھیردیے جائیں گے)۔ یعنی قریب

ہے کہ ہرایک معرکہ ءقال سے پیٹے پھیریں اور بھاگ جائیں۔

یہ صورت جنگ بدر کے دن واقع ہوئی، توبیآیت دلائلِ نبوت میں سے ایک دلیل ہے اور اعجازِ قرآن میں سے ایک مجزہ ہے۔ حضرت فاروقِ اعظم فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں نے دیکھا آنحضرت کے نزرہ پہنتے ہیں اور یفرماتے ہیں سیکھڑھڑا جمئے کو گوگوئی الگی ہو تو میں نے جانا کہ آیت کے یہ معنی تھے۔ اور ای قبل اور قیداور شکست پر بس نہیں ۔۔۔ اور ای قبل اور قیداور شکست پر بس نہیں ۔۔۔

## يلِ السَّاعَةُ وَعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهِى وَامْتُو إِنَّ الْمُجْرِفِينَ فِي صَالِلًا

بلکہ قیامت بھی اُن کے وعدہ کامقام ہے، اور قیامت نہایت کڑی اور بے حد کڑوی ہے۔ بے شک بی مجرم لوگ جمافت

## وَسُعُمِ ﴿ يُومَلِينَكُبُونَ فِي النَّارِعَلَى وَجُورِمُ ذُو وَوُامَسَ سَقَى

وديوانگي ميں بيں ---- جس دن گھيينے جائيں گآ گ ميں اپنے اپنے منہ كے بل كر " چكھودوزخ ميں آنےكو"

(بلکہ قیامت بھی اُن کے وعدہ کا مقام ہے) جواُن کے عذابِ گُلّی کی وعدہ گاہ ہے۔ (اور

قیامت نہایت کری اور بے حد کروی ہے)، لینی بہت سخت، بہت ہولناک اور بہت نا گوار ہے دُنیا کے

عذاب سے۔اور (بے شک میہ مجرم لوگ حماقت اور دیوانگی میں ہیں)جھی دُنیا میں راوحق سے بھلے

ہوئے ہیں اور عناد ومشقت میں ڈو بے ہوئے ہیں ، اور آخرت میں جلانے والی آگ میں ہوں گے۔

(جس دن تھییے جائیں گے آگ میں اینے اپنے منہ کے بل) یعنی ان کوان کے مونہوں کے بل تھینج کر

دوزخ میں ڈالیں گے، اور کہیں گے ( کہ چکھودوزخ میں آنے کو) یعنی اِس کی آگ کی گرمی اورد کھ ہو۔

ب شك الله تعالى مختار كل اور قادر مطلق ب، أس في جوچا باكيا، جوچا بتا بكرتا ب،

اورجوچاہے گاکرے گا۔۔ چنانچہ۔۔ فرما تاہے کہ۔۔۔

## إِنَّاكُلُ شَيْءِخَلَقْنُ بِقَدَرِهِ وَمَا آمُرُنَّا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَّتِم بِالْبَصَرِهِ

بشكم نے ہرچا ہے كو پيدافر مايا اندازے سے اورنبيں ہماراكام مرايك بات كى بات، جيے بلك مارنا

(بے شک ہم نے ہر چاہے کو پیدا فر مایا اندازے سے )جومقرراور مرتب ہے مقتضائے حکمت

پر۔۔یا۔جو کچھ ہم نے پیدا کیاوہ اندازہ کیا ہوا اور لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں ،اوراُس کے واقع ہونے

سے بل علم ازلی اس سے متعلق ہے، تو ضرور بالضرور تغییر اور تبدیل سے دُور ہے۔ (اور نہیں ہے ہارا

كام مرايك بات كى بات ) الينى ايك لفظ داوروه من ي ب ديد نبيس ب قيامت قائم مونى كا

ہمارا تھم مگرایک فعل (جیسے بلک مارنا)، یعنی دیکھنا آئکھ سے جلدی اور سہولت کے ساتھ لیعنی اگر ہم

چاہیں تو بلک مارتے ہی قیامت قائم کردیں۔

# وَلَقَنَ الْمُلَكِنَا الشِّيَاعَكُوْ فَهَلْ مِن تُدُو وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي الزُّيْرِ الدُّو

اور بے شک برباد کردیا ہم نے تم لوگوں کے شیعوں کو ،تو ہے کوئی سوچنے والا؟ • اور ہرکام جے اُنہوں نے کیا نوشتوں میں ہے •

## ۘٷڴڷؙڡؘۼؿڔۣٷڰؚؠؽڔۣڞؙۺػڟڗٛٙ

اور ہر چھوٹی بڑی لکھی ہوئی ہے۔

(اورب شک برباد کردیا ہم نے تم لوگوں کے شیعوں کو)، یعنی اگلے زمانے میں جوکا فرتمہارے مثل تھے اُن کو ہم نے ہلاک کیا جیسا کہ اِس سورت میں اُس کا بیان ہے۔ (توہے کوئی سوچنے والا؟) کہ اُن کے حال سے عبرت پکڑے۔ (اور ہرکام جسے انہوں نے کیا نوشتوں میں ہے) یعنی لوحِ محفوظ میں ہے۔

یہاں لورِ محفوظ کو ڈیٹر اس لیے فرمایا کہ سب کتابوں کی اصل ہے۔۔یا۔۔خوداُن کے سب اعمال ان کے نامہء اعمال میں لکھے ہیں جوفر شتوں کے ہاتھ میں ہے۔
سب اعمال ان کے نامہء اعمال میں لکھے ہیں جوفر شتوں کے ہاتھ میں ہے۔
(اور ہرچھوٹی بردی ککھی ہوئی ہے)۔یعنی اولین وآخرین سے صادر ہونے والا ہرچھوٹا بڑا فعل اور قول ککھا ہوا ہے۔

## إِنَّ الْنُتُونِينَ فِي جَنْتِ وَنَهْرِهِ فِي مَقْعَدِ صِدُ قِي عِنْدَ وَلِيلِا تُقْتَدِرُ إِنَّ النَّتُونِينَ فِي عِنْدَ وَلِيلِا تُقْتَدِرُ إِنَّ

یے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہر میں ہیں • سچائی کی بیٹھک میں ، قدرت والے بادشاہ کے یہاں • کے شک اللہ ) تعالیٰ (سے ڈرنے والے باغوں اور نہر میں ہیں) ۔ یعنی ایسے باغوں میں میں ہیں ۔ یعنی ایسے باغوں میں میں ہیں ۔ یعنی ایسے باغوں میں ہیں ۔ یعنی ایسے باغوں میں ہیں ۔ یہ د

جن میں نہریں اور چشمے ہیں۔ بعد سے تاریخ میں شور سے میں معدد ماریک

بعضوں کے قول پر ُنہرُ روشنی اور کشادگی کے معنی میں ہے، یعنی۔۔۔
متقی لوگ جنت میں ہوں گے نہایت وسعت اور روشنی میں بخلاف کا فروں کے، کہ وہ تنگی اور
تاریکی میں گزاریں گے۔اور متقی لوگ ہوں گے (سچائی کی بیٹھک میں) یعنی پسندیدہ مکان میں،
کہ اُس میں نہ لغو بات ہوگی نہ گناہ۔

حضرت امام جعفرصادق ﷺ ہے منقول ہے کہ ق تعالیٰ نے اُس مکان کاوصف صِلَق کے ساتھ فرمایا ہے، تو وہاں نہ بیٹھیں گے گرابل صدق بعض عارفین نے فرمایا کہ وہ وہ مکان ہوگا جس میں تق تعالیٰ وہ وعد ہے ہی کرے گا جو اُس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کے ہیں اور خدا کے دوست وہاں ہوں گے۔

(قدرت والے بادشاہ کے یہاں) جو قادر ہے سب چیزوں پر۔

- الصل

بحرالحقائق مين فرماياكه مقعر ومن وحدت قربت كامقام يك كمعنديت كمرتبه مين محقق موتا ہے۔ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ رعنی کا کلمہ تقریب اور محصیص کی علامت رکھتا ہے، یعنی اہلِ قربت کل اُس گھر میں اِس مرتبہ کے ساتھ اختصاص رکھیں گے، اور آنخضرت والله الله على الم مين أس مرتب كساته مخصوص تفك أينتُ عِنْدَ رَبِّي يُطُعِمُنِّي وَيَسْقِينِي -اورجب وہ مرتبہ جس کے سبب سے خاص لوگ کل ناز کریں گے، آج آپ بھی کا ادنیٰ مرتبه تھا، تو کل قیامت میں جومرتبه اعلیٰ آپ کوحاصل ہوگا، اُس کا کون نشان دے سکتا ہے؟

اختام سورة القمر -- ﴿ ١٨ رشعبان المعظم ١٣٣١ ه -- مطابق -- مطابق -- ١٠ جولا في ١٠١٢ عبروز يكشنب

ابتداء سورة الرحن \_\_ ﴿ ١٩ رشعبان المعظم ١٣٣١ه ه \_ مطابق \_ و مطابق \_ وردولائي ١٠١٢ء بروز دوشنبه



الرور المناسب المناسب



جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک بیسورت مکی ہے، اور ایک جماعت نے حضرت ابن عباس سے بیروایت کیا ہے کہ بیسورت مدنی ہے اور سلح حدیدیے کے موقع پرنازل ہوئی تھی، جبكه حضرت ابن عباس كا دوسرا قول بيه ب كه بيسورت مكى ب\_رترجمه معارف القرآن ميس حضرت ابن عباس کی پہلی روایت کور جے دے کر اِس سورت کومدنی قر اردیا ہے۔واللہ اعلم بالصواب-إسكانام سورة رحمٰن ہے، جو إس سورت كى پہلى آيت سے ماخوذ ہے۔ جب آنخضرت على نے كافرول كواسم رحمٰن كى خبردى ، تو كافر بولےكہ بم تو رحمٰن كو نہیں پہچانے ،توبیسورت نازل ہوئی۔اوربعضوں نے کہا کہ مجے کے کا فرطعن کرتے تھے، كەفلال فلال شخص محمر بھي كوقر آن تعليم كرتے ہيں ، توبيسورت نازل ہوئى جس ميں الله تعالیٰ کی اہم ترین نعمتوں کا ذکر ہے۔الیی سورہُ مبارکہ کو۔۔یا۔۔قرآنِ کریم کی تلاوت کو شروع کرتاہوں میں ۔

بسوالله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بردا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشے والا) ہے۔

### الرَّعْلَىٰ فَعَكُو الْقُرُانَ قَ

مهربان الله نے سکھادیا قرآن

(مہربان اللہ) تعالی (نے) جس کی رحمت سب چیز وں کو پینچی ہے (سکھادیا) اور تعلیم کیا ہے الحقر۔۔خدا (قرآن) اپنے حبیب کو، تو کفارِ مکہ کا یہ گمان غلط ہے کہ یہ جیر اور بیار نے سکھایا ہے ۔۔الحقر۔۔خدا نے اپنے حبیب کوقر آن سکھنا اور اور وں کو سکھانا آسان کر دیا ہے۔ مکہ کے کوتا ہ فکر یہ نہ جھ سکے کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا سکھایا ہوا ہوتا، تو وہ انسان اِس کا جواب لاسکتا تھا اور پھر جب کا فروں کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اُس کے شل ایک ہی سورت لیتے آؤ، تو پھروہ اس سکھانے والے سے پورے قرآنِ کریم کا مثل تیار کرا کے بیش کردیے ،کین یہ اُن سے نہیں ہوسکا۔اور قیا مت تک سی سے نہ ہوسکے گا۔

اس ارشاد میں رہمی اشارہ ہے، کہ ایک ہے قرآن کے کلمات اور ایک ہے قرآن کاعلم۔ تو قرآنی الفاظ وکلمات کورسول کریم علیالتی والسلیم تک پہنچانے والے حضرت جبرائیل التکلیفالا بیں کیکن بلاواسطرائیے حبیب کوقرآن کاعلم دینے والا اللہ مہربان ہے۔

اِس مقام پر بیجی ذہن نشین رہے کہ کم میں کمال اُسی صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جب معلم اپنے متعلم برمہر بان ہو، اس لیے کہ اگر وہ مہر بان نہ ہوگا ،تو سکھانے میں پوری توجہ بیں فرمائے گا۔ اِس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ شاگر دکاعلم ناقص ہوکررہ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بیجی ضروری ہے کہ شاگر دصلاحیت واستعداداور حصول علم کے ذوق وشوق میں کامل واکمل ہو۔ اور اس سلسلے کی بیہ بات بھی ضروری ہے کہ سکھانے والا جس کتاب کوسکھائے وہ خود بذات خود کامل ہواورا سے کمال میں بے نظیرہ بے مثال ہو۔

اس مقام پرساری با تیں موجود ہیں۔ سکھانے والا وہ ہے جو عالم الغیب والشھادہ اور قادر مطلق ہے۔ اور سکھنے والا اُس کا وہ حبیب ہے جو صلاحیتوں کا بحرِ ناپیدا کنار ہے۔ اور جو کا در مطلق ہے۔ اور شکھنے والا اُس کا وہ حبیب ہے جو صلاحیتوں کا بحرِ ناپیدا کنار ہے۔ اور جو کتاب پڑھائی گئی وہ رہنے گئی اور میں کی ہر ہر آیت میں اُسرار ومعارف کے خزانے مستور ہیں۔

۔۔الحاصل۔۔نہ سکھانے والے میں تمی ،نہ سکھنے والے میں کسی طرح کی کمی اور کوتا ہی۔

اورنہ سکھائی گئی کتاب میں کوئی نقص ۔ تواب سکھنے والے کے علم میں کسی طرح کانقص اور کسی طرح کی کاسوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔۔ الحقر۔۔ خدا کو علیم وجبیراور قادرِ مطلق ماننے والا اور نبی کریم کو باصلاحیت یقین کرنے والا اور قرآن کریم کے کامل ہونے پرامیان لانے والا، نبی کریم کے علم میں کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔۔ الحقر۔۔ قادرِ مطلق خدائے مہر بان نے۔۔۔۔

### حُكَقَ الْإِنْسَانَ صَعَلَمَهُ الْبِيَانَ

بيدافرماياإس انسان كوه اوربتاديا إعد كهول كره

(پيدافرماياس انسان كو) يعنى محر الله تعالى عليه وآله وسلم كو (اور بتاديا أسے كھول كر) جو يجھ تھا،

اور ہے،اور ہوگا۔۔الحقر۔۔سب اُس کو علیم کردیا۔

۔۔ چنانچہ۔۔ عُلِمُتُ عِلْمَ اُلَا وَلِيُنَ وَالآخِرِيُنَ كَالْمُضَمُون إِس كَى خبرديتا ہے۔۔ يايہ كہ۔۔ تعليم كرديا اُس كولينى انسان كوبيان، يعنى جو پچھائس كے دِل ميں ہے اُسے كہ كر۔۔ يا۔ لكھ

كرظام كرناسكهاديا\_

--1--

آ دم کو پیدا کیااورانہیں علم اُسا تعلیم کر دیا۔

ذہن شین رہے کہ خدائے مہر بان نے اپنی ساری نعمتوں میں سے اوّلاً اِس نعمت کاؤکر فرمایا جوسب نعمتوں پر سبقت رکھتی ہے، اور وہ ہے قر آنِ کریم اور اُس کی تنزیل وتعلیم کی نعمت ، جوابواب دین میں مرتبہ اور منزل کے لحاظ سے دوسری نعمتوں سے اعلی واحسن ہے۔ فلا ہر ہے کہ دین سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ، اور قر آنِ کریم ہی اُس نعمت کا سرچشمہ ہے، اور دین کی تعلیم کا ایک قطعی ، حتی اور عظیم وشا ندار ذریعہ ہے۔ اور کتب ساویہ میں سب سے بلند و بالا مقام رکھنے والا ہے۔

۔۔ پھر۔۔انسان کی تخلیق کا ذکر فرما کرواضح کردیا کہ انسان کی تخلیق بنیادی طور پردین کے لیے لیے انسان کی تخلیق بنیادی طور پردین کے لیے فرمائی گئے ہے تاکہ وہ آسانی کتابوں اور وحی الہی کاعلم حاصل کرے۔ اِسی لیے تخلیق کے ذکر پرتعلیم کے ذکر کومقدم فرمایا گیا۔اور پھرسارے انسانوں کو حیوانات پرمتاز کرنے

كے ليے اُن كومن جانب الله نطق فصيح كي تعليم يانے والا بتايا۔

آ گے دوآ سانی نعمتوں کاذکر فرما تا ہے اور اپنی قدرت کے جلوے دکھا تا ہے۔۔ چنانچہ۔۔

فرماتا ہے کہ۔۔۔

# الشَّهُ وَالْقَدُ مِحْسَبًا فِي وَالنَّجُو وَالنَّا عَرُيسَانِ وَ وَالنَّا عَرُيسَانِ وَ وَالنَّا عَمُولِ النَّا عَرُيسَانِ وَ وَالنَّا عَمُولِ النَّا عَرَالنَّا عَمُولِ النَّا عَرَالنَّا عَمُولِ النَّا عَمُولِ النَّهُ عَمُولِ النَّا عَمُولِ النَّهُ عَمُولِ النَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّهُ عَمُولِ النَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَى إِن وَالنَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّا عَمُولُ النَّهُ عَلَى إِنْ وَالنَّا عَلَى النَّهُ عَلَى إِنْ النَّهُ عَلَى إِنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَّى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَّى النَّاعِلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّاعِقِقِ عَلَى النَّاعِقِقِ ع

سورج اورجاند حساب سے ہیں۔ اور بیل بوٹے اور درخت سجدہ میں پڑے ہیں۔

(سورج اور جاند صاب سے ہیں) ایک صابِ معلوم سے ، یعنی اِس طرح پر کہن تعالیٰ نے

ہیں خدا کی اپنی طبیعت اورخوشی ہے جیسے مکلّف سجدہ کرنے والوں کا سجدہ۔

ان گھاسوں کاسجدہ اُن کے سابیہ ہے ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جس طرح ان چیز وں کی شبیج کی ہم کوتمیزاوروقوف نہیں ،اُسی طرح اُن کے سجدہ کی بھی تمیز نہیں ، جسیا کہ خود حق تعالی فر ماتا ہے: اُن کے سجدہ کی بھی تمیز نہیں ، جسیا کہ خود حق تعالی فر ماتا ہے:

لا تفقهون تسبيحه

"ان کی بیج کوبیں مجھتے"

۔۔۔ یتم وجرز مین کی معتبی ہیں جو کہ رزق کی اصل ہیں، یعنی دانے ، پھل، گھاس، جانوروں کی انہیں سے سے

## والتَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ قَ الْا تَطْعَوْ إِنِي الْمِيْزَانِ وَاقِيمُواالُوْنَ

اورآ سان کوأس نے بلندفر مایا اوراُسی نے رکھی تراز وکوہ کہنے گھٹ بڑھ کروتول میں۔ اور قائم رکھوتول کو

### بِالْقِسُطِ وَلَا ثَخْيِرُوا الْمِيْزَانَ ٥

انصاف ہے،اورنہ گھٹاؤوزن کوہ

(اورآسان کواُس نے بلند فرمایا) یعنی محلاً 'بلند و بالا بنایا ہے، جیسا کے محسول ومشاہ ہے۔۔
اور۔ نرجة 'جی، کہاس کے احکام وقضایا کا مرکز بھی آسان ہے، کہ وہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور
فیصلے زمین میں اتر تے ہیں اور وہ ملائکہ کی رہائش گاہ بھی ہے۔ (اوراُسی نے رکھی تراز وکو کہ نہ گھٹ
بڑھ کروتول میں) ۔ یعنی عدل جاری کیا اور اِس کا حکم فرمایا کہ ہر حقد ارکو پوراحق ملے، تا کہ امر عالم کا
نظام صحیح اور مضبوط و مشحکم ہو۔۔۔

جیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ عدل ہی ہے آسان وزمین قائم ہیں۔ ۔۔تو۔۔ترازومیں لیتے دیتے وقت عدل سے تجاوز نہ کرواور راسی کے ساتھ معاملہ کرو (اور قائم رکھوتول کوانصاف سے ) یعنی ترازو درست رکھو، (اور نہ گھٹاؤوزن کو) یعنی لینے دینے میں کم نہ تولو۔

یہ نوح النگلی سے شروع ہوا در نہ اُس سے پہلے وزن اور کیل نہ تھا اور نہ بی ناپ تھی۔ تر از و والوں کو بیسب تا کیداس واسطے ہے کہ قیامت میں جب تر از و کھڑی ہوتو اس وقت شرمندہ نہ ہوں۔

'میزان' سے برابری کا آلہ ہی مراد نہیں جس کے دو پلڑ ہے ہوتے ہیں، بلکہ ہروہ چیز 'میزان' ہے جس سے ناپ تول کی جاسکے اور کسی شے کا وزن و مقدار معلوم کی جاسکے ۔ لہذا ۔ عہد حاضر کے وہ سارے الیکڑا تک آلات میزان ہی کے حکم میں ہیں جن سے کسی چیز کا وزن معلوم کیا جاسکتا ہو، اُس میں دو پلڑ ہے ہوں یا نہ ہوں ۔ رہ گئیں میدانِ قیامت کی تراز و میں تولی جانے والی چیزیں، تو خواہ اعمالِ نیک وبد کے دفتر ہوں ۔ یا۔ اعمالِ نیک وبد کے دستے ۔ یا۔ خالقِ کا کنات کی قدرت کی تجزیہ کاری، ان میں سے ہرصورتِ حلین وقبیح مجتے ۔ یا۔ خالقِ کا کنات کی قدرت کی تجزیہ کاری، ان میں سے ہرصورتِ حال ممکن ہے۔

## وَالْرَضَ وَضَعَهَا لِلْانَا وِهِ فِيهَا فَالْهَ الْخَالُ وَالْفَالُ وَالْخَالُ وَالْخَالُ وَالْخَالُ وَالْخَالُ

اورزمین کوأس نے رکھامخلوق کے لیے۔ جس میں میوہ ہے۔اور مجور ہے غلافوں والی

### وَالْحُتُ دُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانَ الْحُالِيَ

اوراناج بھوے والے، اور خوشبودار پھول

(اورزمین کوأس نے رکھا) پانی پر (مخلوق) کے رہے (کے لیے) تا کہ اُس پر قرار پکڑیں (جس میں میوہ ہے اور کھورہے)، یعنی انواع واقسام کے میوے ہیں اور خرے کے درخت ہیں جن میں کھوریں ہیں (غلافوں والی)۔
میں کھجوریں ہیں (غلافوں والی)۔

اِس واسطے کہ خرما جب تک پھٹا نہیں غلاف میں رہتا ہے۔ یعنی وہ غلاف جو تھور کے ثمرات کے ابتدائی ظہور کے وقت ہوتا ہے۔ جب تک ثمرات ظاہر نہیں ہوتے مرات کے ابتدائی ظہور کے وقت ہوتا ہے۔ جب تک ثمرات ظاہر نہیں ہوتے وہ غلاف اُن کے اور ہوتے ہیں۔ اور میووں میں خرمے کی تخصیص اُس کی فضیلت کی جہت

ہے ہاوراُس مشابہت کی وجہ سے ہوائے مردِموَمن سے حاصل ہے جس میں سے

رہے ہیں۔ ﴿ ﴾ ۔ ۔ کھجور پرخزاں نہیں آتی اور اُس کے ہے جھی نہیں جھڑتے، بلکہ وہ سدا بہار درخت ہے ۔ جیسے مؤمن پر بھی خزاں نہیں طاری ہوتی اور وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ سدا بہار رہتا ہے ۔ مصیبت آئے تو صبر کر کے خوش ہوتا ہے اور راحت ملے تو شکر کر کے شادر ہتا ہے۔

(۲) \_\_ مجور کے پھل بہت شیریں ہوتے ہیں۔۔یوں ہی۔۔مؤمن کے اخلاق بہت ہیں۔
ہی میٹھے ہوتے ہیں جورشمن کو دوست اور کا فرکومؤمن بنا لینے والے ہوتے ہیں۔
﴿٣﴾ ۔ کھجوریں لوگ دُور دُور تک لے جاتے ہیں اور اُس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔
ہیں ۔ یوں ہی ۔ مؤمن کا فیض بھی دُور دُور تک پہنچتا ہے۔ کوئی کہیں بھی ہووہ
اینے سے بہت دُور رہنے والے بزرگانِ دین اور اولیاءِ کاملین کے فیض سے
مشتفیض ہوتارہتا ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ۔ ۔ کھجور کے بتے بہت نو کیلے ہوتے ہیں ، تو مؤمن بھی اگرایک طرف مُ کھکا اُ بین کھڑی کی مٹھاس رکھتا ہے ، تو دوسری طرف اُنٹ آگاءُ علی الکٹھالد کے نیز ہے ہے بھی اپنے کو آ راستہ رکھتا ہے ۔۔ المخضر۔۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کومیوؤں اور محجوروں سے مالا مال کردیا۔۔۔

(اوراناج بھوسے والے) جیسے گیہوں اور بُو وغیرہ (اورخوشبودار پھول) کہ اُن سے ثم پاس نہیں آتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زمین میں ہم نے تم کو بہت نعمتیں دی ہیں، بعضے کھانے کی بعضے سونگھنے

فَهَأَيّ اللَّهِ رَبِّكُمَّا ثُكُرّ بنِي

تواً ہے جن وانس اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(توائے جن وانس! اپنے رب کی کن کن معتوں کو جھٹلاؤ گے؟) کہ اُس کی طرف سے ہیں ہیں۔ اِس سورت میں اکتیل باریعنی ابجد کے حساب سے الرحمٰن کے ال کی تعداد کے مطابق بی فدکورہ بالاکلمات آئے ہیں ، اس جہت سے کہ اِس سورت میں خدا کی معتیں فدکور ہیں ، توہر

نعمت کے بعد بیالفاظ لائے گئے اور بیکلمات فرمائے گئے تاکہ پڑھنے اور سننے والے نعمتوں کی کثرت سے آگاہ ہوجا کیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان الفاظ کا مکرر لا ناغفلت دفع کرنے پر ججت قائم کرنے اور نعمت یا دولانے کے واسطے ہے۔

## حَلَقَ الْرِيْسَانَ مِنَ صَلْصَالِ كَالْفَعًا إِنْ وَخَلَقَ الْجَاتَ مِنْ قَارِحٍ مِنْ ثَارِقً

اُس نے پیدافر مایاعام انسان کو کھن کھناتی مٹی سے چھیری کی طرح • اوراُس نے پیدافر مایاجنات کوآگ کی لیٹ ہے •

## فِهَايَالاَءِرَتِكُاكُكُوبُو

توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(اُس نے پیدا فرمایا عام انسان کو)۔۔یا۔۔آدم الطّلِیٰلیٰ کوجوانسان کے باب ہیں ( کھن کھناتی مٹی سے تھیکری کی طرح)، کہا گراس پر ہاتھ مار ہے تو وہ بجاور آواز دے۔(اوراُس نے پیدا فرمایا جنات کو)۔۔یا۔ جوان کو جوجنوں کا باب ہے (آگ کی لیٹ سے)، یعنی شعلے سے جوصاف ہوتا ہے بدھویں کا۔

بعضوں نے کہا کہ ماری سے وہ آگ مراد ہے جوشعلہ سرخ اور سزاور زرد ملا ہوتا ہے۔
تو 'جان' د'وعضر سے مخلوق ہے آگ سے اور ہَوا سے ،اور 'آ دم' بھی د'وعضر سے بیدا ہوئے
خاک اور پانی سے۔ جب خاک اور پانی باہم ملتا ہے تو اُسے 'طین' کہتے ہیں ،اور جب ہَوا
اور آگ ملتی ہے تو اُسے 'مارج' کہتے ہیں۔ جس طرح رحم میں پانی یعنی آ بِمِنی ڈالنے سے
آ دمی کی نسل بڑھتی ہے ، اُسی طرح رحم میں ہَوا ڈالنے سے جن کی نسل بڑھتی ہے۔ اور جان'
اور 'حضرت آ دم' کی پیدائش میں سانھ ہزار برس کا فرق تھا۔
( تو تم دونوں کن کن نعمتوں کوا ہے ترب کی جھٹلاؤ گے؟)۔ تم دونوں جن وانس کہ اُس نے تم

کو طین ٔ اور مارج ' ہے پیدا کیا اور زندگی کی دولت عطافر مائی۔

# رَبُ الْمُشْرِقِيْنِ وَرَبُ الْمُغْرِبِيْنِ فَفِياً يِّ الْرَّءِرَبِّكُمَا ثُكُرِّبِنِ فَ الْمُعْرِبِيْنِ فَفِياً يَ الْرَّءِرَبِّكُمَا ثُكُرِّبِنِ

دونوں مشرق کارب،اوردونوں مغرب کارب • توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ کے؟ •

(دونوں مشرق کارب)، یعنی ایک گرمی میں آفتاب نکلنے کی جگہددوسرے جاڑے میں، (اور

دونوں مغرب کارب)،ایک گرمی میں آفتاب ڈو بنے کی جگہ دوسرے جاڑے میں۔اور ڈومشرقین اور مغرب کارب)،ایک گرمی میں آفتاب ڈو بنے کی جگہ دوسرے جاڑے میں۔اور ڈومشرقین اور مغربین مختلف ہونے میں طرح طرح کے فائدے ہیں۔فصلین نئی پیدا ہونا اور بدلنا،اور جو کچھ ہر صل

ے تعلق رکھتا ہے، بلکہ آفاب کا نکلنا طلبِ معاش کا موجب، اور اُس کا ڈوب جانا آسائش اور راحت کا سبب، ( توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ) اور اُس کے نعمتِ خداوندی ہونے

ہے اِنکار کروگے؟

## مُرَجُ الْبَكْرِينِ يَلْتَقِينِ فَبَيْنَهُمَا بَرُنَحُ لَا يَبْغِينِ فَ

اُس نے بہائے دودریا جول جاتے ہیں۔ تو اُن کے درمیان روک ہے، کہ باہم چڑھ نہیں سکتے۔

## فِهَايِّاللَّهِ رَبِّكُمُا ثُكُلُّ بْنِ

توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(اُس نے بہائے دودریا)،ایک اچھااور شیریں اور دوسرا کھاری اورکڑوا، (جو) اُس کے حکم

ے (مل جاتے ہیں)۔ اور وہ فارس اور روم کے دریا ہیں کہ محیط ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ (تو اُن کے درمیان روک ہے) بعنی ایک مانع ، حاجب اور پر دہ ہے خدا کی قدرت سے زمین کا۔۔یا۔۔ کسی جزیرے کا (کہ) اُس کے سبب سے (باہم چڑھ نہیں سکتے)۔ بعنی باہم ملتے نہیں تا کہ ہرایک

ا کی خاصیت باطل نه ہوجائے۔

۔۔یا۔۔ایک جدمقرر ہوگئ ہے تو اُس سے تجاوز نہیں کرتے ، تا کہ جو پچھان کے درمیان میں

ہے وہ غرق نہ ہوجائے، اور ایک دریا دوسرے پرغلبہ کرے تو نفع برطرف ہوجائے۔ اور بہت سے فائدے اُن دریاؤں سے حاصل ہیں۔ (توتم دونوں اسپے رب کی کن کن)مصلحت آمیز (نعمتوں کو

جملاؤم )اور إنكاركروك؟

## يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُؤُ وَالْمَهُانُ ﴿ فَمِا يَ الرَّءِ رَبِّكُمَا ثُكُرُ إِن اللَّهِ مِنْهُمَا اللُّؤُلُو وَالْمَهُانُ ﴿ فَمِا يَ الرَّءِ رَبِّكُمَا ثُكُرُ إِن ﴾

نكلتار بهتا ہے أن دونوں سے موتی اور مونگا۔ توتم دونوں اپنے رب كى كن كن نعمتوں كوجھٹلاؤ كے؟

(نکلتارہتاہے اُن دونوں) دریاؤں میں سے۔۔یا۔دریائے شورمیں (سے موتی اور موزگا)،

یعنی بڑے اور چھوٹے ریزہ ریزہ موتی ، یعنی جواہر کہ اُن کے سبب سے آسائش کرتے ہواور اُن کی

خرید وفر وخت سے فائدے پاتے ہواور یہ متیں ظاہر ہیں۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں

کو جھٹلاؤ گے؟)۔

امام قشری نے کہا کہ دودریا،خوف ورجاء ہیں۔۔یا۔قبض وبط ہیں۔۔یا۔انس وہیت ہیں۔اور برزخِ قدرت بےعلت ہے اور موتی احوالِ صافیہ اور مرجان لطائف وافیہ۔صاحب کشف الاسرار شرح فرماتے ہیں کہ خوف ورجاء دودریا عام مسلمانوں کو ہیں اور ان سے زہدو ورع کا موتی نکلتا ہے۔اور قبض وبسط کے دودریا خاص مؤمنوں کو ہیں اُن سے فقر اور وجد کے جواہر پیدا ہوتے ہیں۔اور اُنس اور ہیبت کے دریا انبیاء اور صدیقوں کے واسطے ہے، اُن سے فنا کا موتی نکلتا ہے، تا کہ اس موتی کا جو ہری منزلِ بقاء میں آسائش کرے۔

## وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْشَافُ فِي الْبَحْرِ كَالْرَعْ لَاوِقَ فِيأَيِّ الرَّوْرَتِكُمَا ثُكَارِينَ فَ

اوراُی کی ہیں چلنے والی کشتیاں او نجی او نجی اور ایمن جیسے بہاڑی تو تم دونوں اپنے رب کی کن کو تعتوں کو جھٹا وگ او نجی او نہاڑی کے اور یا میں دوال کرنا بندوں کے فائدے کے لیے ہے کہ بہت مسافت تھوڑے زمانے میں قطع ہوجاتی ہے اور کشتیوں کے ذریعے تجارتیں اور معاملے ہوتے ہیں اور بیر بڑی نعمتیں ہیں۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا و گے ) اور اِ نکار کرو گے؟

# كُلُّ مَنَ عَلَيْهَا قَانِ فَ وَيَبْقِى وَجَهُ رَبِّكُ دُو الجُلْلِ وَالْرِكْرَامِ فَ كُلُّ مِنْ عَلَيْهَا فَإِن فَ وَيَبْقِى وَجَهُ رَبِّكُ دُو الجُلْلِ وَالْرِكْرَامِ فَ

ہرایک جواس زمین پر ہے فناہونے والا ہے۔ اور باتی رہے گی تہارے رب جلال وعزت والے کی ذات،

فَهَايَاالَةِ رَبُّكُمَاثُكُرُبُنِ

توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ کے؟•

Marfat.com

رائصف = (عن - (ہرایک) ذی روح (جو اِس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے) یعنی انجام کارسب فنا ہوجائیں گے (اور ہاتی رہے گی تنہارے رب جلال وعزت والے کی ذات) جو خدا وند بزرگی وعظمت ہے اور پخ فضلِ عام اور کرم تام سے بزرگ کردینے والا ہے اُسے جو بزرگی کامستحق ہو۔ (تو تم دونوں اپنے بے فضلِ عام اور کرم تام سے بزرگ کردینے والا ہے اُسے جو بزرگی کامستحق ہو۔ (تو تم دونوں اپنے بے کی کن کن نعمتوں کو جمٹلا و مرح ؟)۔ اُس نے تمہیں تمہارے فنا ہوجانے کی خبر دی تاکہ آ مادہ ہوجا و وراُس کی مخلطا عت کرتے رہو، اور اُس نے اپنی بقاسے تم کو آگاہ کردیا تاکہ اُس کی طرف رجو علی کرواور اُس کے غیر پراعتماد نہ کرو۔

# يَنْ كُلُ يَوْمِهُونَ فَى السّلوتِ وَالْرَضِ كُلّ يَوْمِهُونَ مَنْ إِن السّلوتِ وَالْرَضِ كُلّ يَوْمِهُونَ مَنْ إِن السّلوتِ وَالْرَضِ كُلّ يَوْمِهُونَ مَنْ إِن السّلوتِ وَالْرَضِ كُلّ يَوْمِهُونِي مَنْ إِن اللّه

مانگتار ہتا ہے اُس سے ہرآ سان والا اور زمین والا۔ ہردن وہ ایک شان میں ہے۔

### فِهَايِّاللَّهِ مَ يَكِمُنَا ثُكَدِّبِنِ

توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلا و کے؟

(مانکتارہتا ہے اُس سے ہرآ سان والا اورز مین والا) اپی حاجتیں، اِس واسطے کہ سب اپنی ذات اور صفات میں اُس کے محتاج ہیں۔ (ہردن وہ ایک شان میں ہے) اور نیک کام بنانے میں ہے۔ وُعا کرنے والے کی وُعا قبول کرتا ہے، سائل کوعطا فر ما تا ہے، عاجز کونجات بخشا ہے، ممگین کوخوش کرتا ہے، بیار کوصحت دیتا ہے، کسی قوم کو تو بہ پر رکھتا ہے اور کسی گروہ کو بخشا ہے۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن محتوں کو جمٹلا و می اور اِنکار کرو گے؟

ابن عینہ نے فرمایا کہ خدا کے نزد کی سراسرزمانہ ڈودن ہیں۔ایک دن وُنیا کی مدت ہے اوردوسرادن آخرت کی مدت ہے۔وُنیا کی مدت میں اُس کی شان،امرہ، نہی ہے،عطاکرنا، روکنا، پیداکرنا،روزی دینا،موت دینا،زندگی عطافر مانا،عزت دینااور ذلیل کرناوغیرہ۔ اور آخرت کی مدت میں اُس کی شان، حساب ہے، عذاب ہے، جزادینا،سوال کرنا، ثواب دینااورعقاب کرناوغیرہ ہے۔ محققین کے نزدیک کچھر 'آن' کے معنی میں ہے،اوروہ زمان کا ایک 'جزء آقل' ہے۔اور بح الحقائق میں ہے کہ اِس ہرنشانی میں حق کی بچلی مراد ہے اُس کے موافق جس کے واسطے بچلی کی جائے اور اُس کی استعداد کے مناسب۔اور بجلیات کی کوئی نہایت نہیں۔

سَنَفُهُ عُرِيكُمُ النَّفَالِي ﴿ فَهِمَا يَ النَّفَالُونِ ﴿ فَهِمَا يَ النَّفِي النَّا النَّفَالِي النَّفَالِي النَّفَالِي ﴿ وَلَيْمَا النَّفَالِي النَّفِي النَّفْلُولِي النَّفْلُولِي النَّفْلُولِي النَّفْلُولِي النَّفْلُولِي النَّفْلُولِي النَّفْلُولِي النَّفْلُولُ النَّفْلُولُ النَّفِي النَّفْلُولُ النَّفْلُولُ النَّفْلُولُ النَّفْلُولُ النَّفْلُولُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّفْلُولُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النّلْقُلُولُ النَّهُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالْمُلْلِي النَّلْمُ اللل

جلد ہی بنادیں گے ہم تہمیں اُے دونوں گردہ! • تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟ • ( جلدی بنبادیں گے ہم مہمیں اُے دونوں گردہ )، لیعنی قریب ہے کہ حساب کردیں گے ہم رہا سط

تمہارے وا<u>سطے</u>۔

'فراغ' یہاں جماب کرنے اور جزادیے کے قصد کے معنی میں ہے۔ اُس فراغ' کے معنی میں ہے۔ اُس فراغ' کے معنی میں نہیں ہے جو شغل' کے بعد ہوتا ہے۔ یہ کلام تہد یداوروعید کی راہ ہے ہے، جیسے کوئی ۔ مثلاً بھی کو کہے کہ تھم کہ میں تیرے ساتھ مشغول ہوں۔ حالیکہ کہنے والا پچھکام نہیں کرتا ہے، تو وہاں سننے والے کو ڈرانا منظور ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وعید کی رُوسے تو تعالی فرما تا ہے کہ' میں تمہارے حساب کا قصد کروں گا آے دو ہوئے گروہ یعنی جن اور انسان۔ اور جس کی قدرو قیمت ہوئی ہوتی ہے عرب اس کو ثقل' کہتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ ''انے گئے گئے النَّقَلَيُن' یعنی خقیق کہ چھوڑ تا ہوں میں تم میں دو چیز یں ہوئی قدر والی۔ بعضوں نے کہا کہ 'قعل' گراں بار ہے، اور جن وانس مکلف ہونے کے سبب سے مران بار ہیں، یہاں تک کہ بھاری گنا ہوں کے بوجھ سے عاجز اور ماندے ہیں۔ گران بار ہیں، یہاں تک کہ بھاری گنا ہوں کے بوجھ سے عاجز اور ماندے ہیں۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھالاؤ گے؟)۔ سبب سے تہدید ہے تا کہ یُرے کاموں میں دھمکی مانے رہواور خطاب سے سبب سے تہدید ہے تا کہ یُرے کاموں میں دھمکی مانے رہواور خطاب سے سبب سے تہدید ہے تا کہ یُرے کاموں میں دھمکی مانے رہواور خطاب کے سبب سے تعریف ہے، تا کہ کرم بے حدسے امید وار رہو۔

ایک منظم الحق والد نس ای استطاعت و آن منف و اور استمان السلون استمان و الساملون الساملون ایک منفی و الدر الساملون ایک مناور ایک مناور الدر من منافر الدر منافر الدر منافر و این الدر منافر و این الدر منافر و الدر م

ہوگی۔ الحقر۔ میری سلطنت کی حدود سے نکل جانے کی تمہیں قدرت نہیں۔

بعضوں نے کہا کہ قیامت کے دن اہل محشر کے گرداگر دفر شتے صفیں کھینچیں گے اور
منادی نداکر ہے گا، کہ آئے آدمیو! اور جنو! یہ میدانِ حشر ہے، اگرتم نکل سکتے ہوتو نکل جاؤ،
منادی نداکر ہے گا، کہ آئے آدمیو! اور جنو! یہ میدانِ حشر ہے، اگرتم نکل سکتے ہوتو نکل جاؤ،
گرتم نہیں نکل سکتے لیکن دلیل وجمت سے اور تمہارے واسطے نہ یہ ہے نہ وہ۔

(تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن فعتوں کو جمٹلاؤ گے؟)۔ اُس نے تم کو خبر کردی کہ تم وُنیا میں
عاجز ہواور آخرت میں در ماندے، تا کہ تم جان لو کہ دونوں جہاں میں اُس کے سواکوئی یار اور مددگار
نہیں اور سے جھے کراُس کی طرف متوجہ ہو۔

مرس عليكما شواظ قن كارة وفي الله كالمن فلا تنتصري في في أي المرس عليكما شواظ قن كارة وفي المرس في الم

الدِّورَيِّكَا الْكَوْرَيِّكُا الْكَوْرَيِّكُا الْكَوْرَيِّكُا الْكَوْرِيْنِ @

اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(چھوڑی جائے گئم دونوں پر)، یعنی تم میں ہے اُن پر جو گنہ گاراور مشرک ہوں، (آگ خالص لیٹ اور کالا دھواں)، یعنی آیک بارآ گ کا شعلہ پنچے گا اور ایک باردھواں۔۔۔اور بعضے کہتے ہیں کہ فیچائی بچھلا ہوا تا نباہے کہ اُن کے سروں پرڈالیس گے۔۔۔

(توبدلہ نہ لےسکومنے) اور نہ ہی مدد دیےسکوگے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے عذاب نہ روک سے عذاب نہ روک سکوگے ایک دوسرے کے کن کن مختول کو جھٹلاؤ گے؟)، کہ اُس نے تم کو شعلہ اور دھوال سے ڈرایا تا کہ نافر مانی سے باز آؤاوراُسی کی عبادت میں مشغول رہو۔

فَاذَا انْشَقْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالرِّهَانِ فَ فِهَايِ

توجهان بهد گیا آسان، تو موگیا گلاب کا بھول، جیسے لال زی تو تم دونوں

الآورتِكُا ثُكَدِّر بِي

اہےرب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(توجهال مجد كياآسان) فرشتول كأرنے كواسط، (تو موكيا كلاب كا محول جيسے

لال نری) یعنی وہ گلابی رنگ کا ہوگیا، بکری۔یا۔ بھیڑ کے رنگے ہوئے سرخ چڑے کی طرح۔یا۔ روغن زیتون کے مثل کہ ہرساعت دوسرے رنگ پرنظر آتا ہے۔۔الحاصل۔ آسان پ کرآگ کی تپٹر سے پگھل جائے گا اور دوزخ کی آگ کی حرارت سے کچے چڑے کی طرح سرخ ہوجائے گا اور تیل کی طرح بہدر ہا ہوگا۔

۔۔ الخضر۔۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے آسان متغیر ہوجا کیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے آسان متغیر ہوجا کیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی تم کو مخلوق کو حساب کا حکم دے گا اور اُس دن قیامت کی ہولنا کیوں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دے گا۔

(توتم دونول البيغ رب كى كن كن نعمتول كوجيطلاؤ كيد؟) اورتم اس نعمت كاكيسے إنكار كرسكة

\_%

# فَيُوْمَيِدُ لِدِينَاكُ عَنَ دَنْهِمَ إِنْسُ وَلَا جَاتَىٰ هَ

تواُس وفت حاجت نہ ہوگی کہ پوچھے جائیں اپنے گناہ کے بارے میں انبان اور جنات

### فِهَايِّالدِّورَيِّكُاكُلُوْنِيَ

توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(تو اُس وفت حاجت نہ ہوگی کہ پوچھے جائیں اپنے گناہ کے بارے میں انسان اور جنات)۔ لینی اُن سے علم حاصل کرنے کا سوال نہ کریں گے کہتم نے کیا کیا؟ بلکہ جھڑی کے ساتھ سوال ہوگا کہ کیوں کیا؟

--1--

گناه گارول کوعلامت سے بہچان کیں۔گےاورسوال کی حاجت ہی نہ ہوگی۔ ۔۔یا۔ قبرول سے نکلتے وقت اُن سے نہ پوچھیں گے۔اوروہ جوحی تعالیٰ نے فر مایا ہے کنسٹکنگائی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی اُن وہ موقف حیاب ہوگا کہ سب سے سوال کریں گے۔ (تو تم دونوں اسپے رب کی کن کن نعتوں کوچ بھلاؤ گے؟) کہ اُس نے تم کو اُس روز کے احوال کی خبر کردی ، تا کہ ایمان اور تقوی پر ٹابت رہوکہ تمہاری نجات کا سبب ہے۔

# يُعْرَفُ الْمُجْرِفُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُؤْخَلُ بِالنَّوَاصِي وَالْاقْلَ الْحِ

بہچان لیاجائے گاہر ہر مجرم اپنی اپنی نشانی ہے، تو پکڑا جائے گاپیشانیوں اور قدموں ہے۔

### فَهَايُ الرَّءِ رَبِّكًا ثُكُرِينِي

توتم دونوں اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(بیجان لیاجائے گاہر ہرمجرم اپنی اپنی نشانی سے) کہ مندکی سیابی اور آنکھوں کا نیلا ہونا ہے

۔۔یا۔۔اُن کے چبرے سے تم اور رنج کے آثار ظاہر ہوں گے۔ (تو پکڑا جائے گا پیثانیوں اور قدموں

ہے)، یعنی بھی تو اُن کی بیشانی کے بال پکڑ کر دوزخ کی طرف تھینچیں گے اور بھی یاوُں پکڑ کر سرنیجے

اور پاؤں او پرکر کے تھینچتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ (توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں

كوجيطاؤكي؟) كمأس نے تم كوكافروں كے بكڑے جانے اور دوزخ میں ڈال دِیے جانے كی خبر كردى

تا کہم کفرسے پر ہیز کرو۔اورمشرکوں کودوزخ میں ڈال کرفرشتے کہیں گے۔۔۔

# هنه جَهَنْمُ الْتِي يُكِنِّ بِهَا الْمُجُرِفُونَ ﴿ يَظُوفُونَ مَيْكُونَ الْمُجَرِفُونَ اللَّهُ مِعْدُونَ اللَّ

یہ ہے جہنم! جسے جھٹلاتے تھے جرائم پیشہلوگ -- •-- مارے پھریں گےاُس جہنم میں

### وَ بَيْنَ حَمِيْمِ إِن ﴿ فَهِا رِي الرَّهِ رَبُّكَا كُلِّر اللَّهِ الْحَالِكُ اللَّهِ رَبُّكَا كُلِّر الله

اور بے حد کھولتے پانی میں • توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا وُ گے؟ •

(بیہ ہے جہنم! جسے جھٹلاتے تھے جرائم پیشالوگ) اور اُسے باور نہ کرتے تھے۔ (مارے پھریں

گے اُس جہنم میں اور بے حد کھولتے یانی میں ) لیعنی جب کا فرآگ سے پناہ جا ہیں گے، تو اُن کی فریاد ری اِس طرح کی جائے گی کہ آگ ہے نکال کرا یسے گرم یانی میں ڈال دیں گے کہ اُن کے جوڑ ایک

دوسرے سے کھل جائیں گے۔ تووہ ہمیشہ آگ اور کھو لتے ہوئے یانی کے درمیان میں رہیں گے۔ (تو

تم دونوں اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ) کہ اُس نے تم کو دوز خیوں کے عذاب سے آگاہ

کیا تا کہ گفرسے پر ہیز کر کے ایمان سے آراستہ ہوکراُس سے نجات یاؤ۔

### وَلِمَنَ خَافَ مَقَامَرَيِّهُ جَنَّتُنِ هَ فَبَأَيِّ الْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَلِّيْنِ فَ

اوراً س کے لیے جوڈرا کھڑے ہونے کواپنے رب کے حضور، دوباغ ہیں • توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤ گے؟ •

### ذُوالًا أَفْنَانِ صَّغِباً يِ الدِّورَتِكُمَا كُكُرِّ لِنِ الدِّورَتِكُمَا كُكُرِّ لِنِ

بکٹرت شاخوں والے و تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟ و (اوراُس کے لیے جوڈرا کھڑا ہونے کواپنے رب کے حضور دوباغ ہیں) لیعنی جو محض موقف معتد میں جو میں میں میں احدیث

حساب سے ڈرے اور گناہ چھوڑ دے، اُس کو دوجنتیں دیں گے: ایک جنت عدن دوسری جنت ِنعیم۔ ایک بہشت تو خوف ِ الٰہی کے واسطے ہے، اور ایک ترک ِ منا ہی کے واسطے ہے۔ ایک خاص خا نف کے واسطے اور ایک اس کے خادموں اور متعلقوں کے لیے۔ واسطے اور ایک اس کے خادموں اور متعلقوں کے لیے۔

۔۔الحاصل۔۔بہشت میں اُن کو دوباغ دیں گے۔اُن میں سے ہرایک سو اُبری راہ کی قدرلمبا
اورا تناہی چوڑا ہوگا۔اور ہر باغ میں مکانات خوب اور میوے مرغوب اور حوریں خوبصورت ہوں گی۔
(توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جمٹلاؤ گے؟) کہ ادائے طاعت اور ترک معصیت کے واسط دو ہمشتیں عطافر ما تا ہے۔ (بکمثرت شاخوں والے)، لیمنی اُن دُوباغوں میں بہت درخت ہوں گے۔
ہرایک درخت میں طرح طرح کے میوے۔ (توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جمٹلاؤ گے؟) جواطاعت شعار بندوں کو بہشتیں عطافر ما تا ہے جن میں سایہ دار فرحت بخش درخت اور لذیذ میوے ہوں گے۔

# فيهماعين مجرين فباق الزوريكا فكالكرين

اُن دونوں میں دوچشے بہدرہے ہیں۔ توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(اُن دونوں میں دوچشے بہدرہے ہیں)۔ایک کانام ہے تسنیم اورایک کانام ہے ملسیل ۔
ایک صاف پانی کا چشمہ ہے اورایک شراب لذیذ کا۔مکانات او نچے ہوں۔۔یا۔ ینچے، یہ چشمہ ہرجگہ جاری ہوگا۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جمٹلاؤ مے؟) کہ جس نے ایسے چشمے تہاری راحت اورلذت کے واسطے جاری کیے ہیں۔

# على فرش بطالبنها مِن إستبرق وجنا الجنتين دان ١

اليے فرشوں پرجن كائستر دئينرريشي كيڑے كے،اوردونوں باغ كے پھل قريب جھكے•

### فِهَايِّاللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُرِّ بِنِ

توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(أن دونوں) باغوں كے درختوں (ميں ہرميوه كے دوجوڑے ہيں) يعني دوسم ہيں۔ايك تو

بہجانا ہوا کہ دُنیامیں دیکھا ہوگا،اور دوسرا عجیب غریب کہسی نے نہ دیکھا ہونہ سنا ہو۔ (توتم دونوں اینے

رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟) جوانواع واقسام کے پھل اور میوے بندہ کوعطافر ماتا ہے۔

خدا ہے ڈرنے والے لوگ ان بہشتوں میں بیٹیس گے (تکیدلگائے) ہوئے (ایسے فرشوں

یرجن کے اسر دبیزر لیٹی کیڑے کے ) ہوں گے۔

ایک بزرگ ہے پوچھا کہ اُس بچھونے کا استرتو ایساعمدہ رئیٹمی ہوگا،تو اَبراکیسا ہوگا؟ اَبراکہتے ہیں دوہرے کپڑے کی اوپری پرت کو،تو انہوں نے فرمایا،نور سے بناہوا جوانسانی

فہم وإدراک سے پوشیدہ ہے۔ در نی نے سے مطاق

(اوردونوں باغ کے چل قریب جھکے) ہوئے ہوں گے۔تاکہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہرایک

كالم تحدأس وفت بآساني بهنيج سكير

اوربعضوں نے کہا کہ جو محض تکیدلگائے بیٹے اہوگا،اورمیوے کی آرز وکرے گا،تو درخت شاخ جھک آئے گی اورجس میوے کی خواہش ہے وہ اُس کے منہ میں آجائے گا۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟) کہتم کو بادشا ہانے تختوں اور فرشوں پر

بٹھائے گااورلذیذ ولطیف میوےعطافر مائے گا۔

### فِيُونَ فُولِكُ الطَّرُفِ لَمُ يَظِمِتُهُ فَي إِنْ فَيُكَاهُمُ وَلَاجًا فَا

أس ميں ہيں اپنے شوہرتک آنکھر کھنے والياں ، كنہيں ہاتھ لگايا أنہيں كسى انسان نے أن سے پہلے ، اور نہ جنات نے

فَإِنَّ اللَّهِ رَبِّكُما ثُكُلِّ بِنِ ٥

توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟

اور (أس ميں بيں اپنے شوہرتك آئكھر كھنے والياں) لينى حوريں جوائيے شوہروں كے سوا

اور کود کیھنے سے آنکھ بندر کھیں گا۔ اُن کی شان یہ ہے ( کہ بیں ہاتھ لگایا انہیں کسی انسان نے اِن سے پہلے اور نہ جنات نے ) یعنی جوحوریں آدمیوں کے لیے مقرر ہیں اُن کے دامن تک کسی آدمی کا ہاتھ نہ پہنچا ہوگا۔ اور جوحوریں جنوں کے لیے مقرر ہیں اُن پر کسی جن نے نہ تصرف کیا ہوگا۔ ( تو تم دونوں نہ پہنچا ہوگا۔ اور جوحوریں جنوں کے لیے مقرر ہیں اُن پر کسی جن نے نہ تصرف کیا ہوگا۔ ( تو تم دونوں ایپ رہ کسی کن کن کن محتول کو جھٹلاؤ گے؟ ) کہ اِس لطافت کے ساتھا اُس نے اپنے بندوں کے واسطے حوریں عنایت کیں ۔۔۔۔

# كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْهُ مَانَ فَإِلَى اللَّهِ رَبُّمَا فَكُونِ وَالْهُ مَانَ فَإِلَى اللَّهِ رَبُّمَا فَكُونِ فِي اللَّهِ وَيَعْمَا فَكُونِ فِي فَاللَّهِ وَيَعْمَا فَكُونِ فِي اللَّهِ وَيَعْمَا فَكُونِ فِي اللَّهِ وَيَعْمَا فَكُونِ فِي وَالْهُمْ فَي اللَّهِ وَيَعْمَا فَي اللَّهِ وَيَعْمَا فَكُونِ فِي وَالْمُهُمَا فَي اللَّهِ وَيَعْمَا فَي اللَّهِ وَيَعْمَا فِي اللَّهِ وَيَعْمَا فِي اللَّهِ وَيَعْمَا فَكُونِ فِي وَالْمُهُمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَيَعْمَا فِي اللَّهُ وَيَعْمَا فِي اللَّهِ وَيَعْمَا فِي اللَّهُ وَيَعْمَا فِي اللَّهُ وَيَعْمَا فِي اللَّهُ وَلَيْ فَي اللَّهُ وَيُعْمَا فِي اللَّهُ وَيَعْمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا مُعْمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي مَا لَكُونِ فَي وَالْمُعْمِى اللَّهُ وَلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُونِ فَالْعُلِّقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ال

گویاوه یا قوت اور مونگامیں تو تم دونوں اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ •

(گویاوہ) حوریں صفائی اور سرخی میں (یا قوت اور) سفیدی اور چک میں (مونگا ہیں) اور پاکیزہ موتی ہیں۔ (توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟) کہ اُس نے اِس صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ تمہارے واسطے حوریں بیدا کیں۔

# هل جزاء الإحسان الد الرحسان فبأي الزء ريكا فكرين ه

کیا ہے احسان کابدلہ؟ بجزاحسان کے توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(كياباصانكابدكى بجزاحان ك)

اِس آیت کا حاصل ہے ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، تو طاعات کی جز ادر جات ہیں، اور شکر کا بدلہ نعمت کی زیادتی، اور تقویٰ کا فرحت، اور تو بدکا قبولیت، اور دُعا کا اجابت، اور سوال کا عطا، اور استغفار کا مغفرت، اور دُنیا میں خوف کا امن آخرت، اور خدمت کا سلطنت بدلہ اور جزاء ہے۔ بحرالحقائق میں ہے کہ فنافی اللہ کی جزانہیں ہے مگر بقاء باللہ۔

(توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟) کہ اُس نے نیکی کرنے کی تو فیق دی

اوراُس کی جزامقرر کی۔

### دَفِنَ دُونِهَا جَنَّانِ ﴿ فَبِأَي الرِّرِ رَبِّكُمَا ثُكُلِّ بِنِ صُمْدَهَا قَالِنِ ﴿

اوراً نہیں چھوڑ کردواور باغ ہیں و توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟ • گہری سبزی ہے۔ یا بی مائل •

### فَهَايِّاللَّهُ رَبِّكُا لُكُوْرِ بِكُمُا لُكُوْرِ بِكُمُا لُكُوْبِينَ ﴿

توتم دونوں اپنے رب کی کن کن معتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(اورانبیں جھوڑ کر دواور باغ بیں)۔ یعنی ڈو پہشتوں کے سواجو مذکور ہو کیں ڈوجنتیں اور ہیں

یا۔اُن سے کمتر دُوباغ اور ہیں۔

بعضوں نے کہا کہ دوجنتی جو پہلے مذکور ہوئیں سونے کی ہیں جوسابقوں کے واسطے

ہیں،اوربیدوجنتی جاندی کی ہیں جواصحابِ یمین کے لیے ہیں۔

یں اور میروں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤ گے؟) کہ بیانتیں بندوں کے نامز دکرتا (نوئم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤ گے؟) کہ بیانتیں بندوں کے نامز دکرتا ہے۔ بیددونوں جنتیں (گہری سبزی سے سیاہی مائل) ہیں۔ (نوئم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو

بطلاؤ تھے؟) کہا یسے سبزرنگ کے باغ عطافر ماتا ہے اور سبزی سے آنکھوں کی روشی بڑھتی ہے اور

أتكھوں كوسكون ملتاہے۔

# فِيهِمَاعَيْنِ نَصَّاحَانِ ﴿ فَهِمَا عَالَمُ اللَّهِ رَبِّكُمَّا فَكُلِّ اللَّهِ رَبِّكُمَّا فَكُونَهُ اللَّهِ رَبِّكُمَّا فَكُلُونُ ﴿ وَفِيهِمَا فَأَلَّهُ مُن اللَّهِ رَبِّكُمَّا فَكُلُونُ ﴿ وَفِيهُمَا فَأَلَّهُ مُن اللَّهِ رَبِّكُمَّا فَكُلُونُ ﴿ وَفِيهُمَا فَأَلَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا

اُس میں دوچشے ہیں جوش مارتے ہوئے و تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا وکے؟ • اُن دونوں میں ہیں میوہ،

# ٷڬٷٷۄؙۼٲؿۿڣٳٙؾ۩ڒ؞ؚڔڽڲٵڰڴڔڹڽ<sup>®</sup>

اور تھجور،اورا نار، توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟

(أس ميں دوچشے ہيں جوش مارتے ہوئے)، يعنی ہر چنداس ميں سے پانی ليس پھراور پانی

جوش مارے گا۔ (توتم دونوں ایٹے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ کے؟) کہ ایسے داو چشمے بہت پانی کے

تم كوديتا ہے۔ (ان دونوں) بہشتوں (میں ہیں میوہ اور مجور اور انار)۔

کل میووں میں خرمااورانار کی شخصیص بسبب اُن کی فضیلت کے ہے، اور اِس واسطے کہ

خرماميوه بھی ہاورغذابھی،اورانارمیوہ بھی ہاوردوابھی۔

(توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟) جو کہ ایسے میوے اپنے بندوں پر

انعام کرتاہے۔

# فِيُونَ خَيْرِكُ حِسَانٌ فَفِهَ أَيِّ الْآءِ رَبِّكُما كُكُرِّ الْمُ عُورُمَّ فَصُورِكُ

اُن میں ہیں عور تنبی نیک خصلت خوبصورت و تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا وُ گے؟ • گوری گوری پردہ نشین ،

### فِالْخِيَامِ ﴿ فَمِالِي الدَّورَتِكُمَّا ثُكَانُكُ إِن ﴿

خيمول مين وتوتم دونول ايخرب كى كن كن تعتول كوجمثلا وُ كي؟

(اُن میں ہیں عورتیں نیک خصلت خوبصورت) بینی برگزیدۂ خوبصورت اورخوب سیرت، ( تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ؤ گے؟ ) کہتم کوحوریں دے گا ایک دوسری سے بہتر

( گوری گوری پردہ نشین خیموں میں)، جوموتیوں کے ہیں۔

اور بعضوں نے کہا کہ جبیکا مرسے گھر مراد ہیں اور بعضوں نے تخصیص کی مجلول کے ساتھ، اور مجلوں نے تخصیص کی مجلول کے ساتھ، اور مجلہ وہ گھر ہے جوآ راستہ ہودولھا دولھن کے لیے۔

(توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤ گے؟) جوالی پاکیزہ جورویں جنتیوں کو دیتا

ےکہ-۔۔

## لَمْ يَظِينُهُ فَي إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجًا فَي هُو إِن اللَّهِ وَيَكُمَّا فَكُولِينِ فَ لَهُ يَظِينُهُ فَ إِن اللَّهِ وَيَكُمَّا فَكُولِينِ فَ لَهُ يَظِينُهُ فَي اللَّهِ وَيُكُمَّا فَكُولِينِ فَ لَهُ يَظِينُهُ فَي اللَّهِ وَيُكْمَا فَكُولِينِ فَ اللَّهِ وَيُكْمَا فَكُولِينِ فَ اللَّهِ وَيُكْمَا فَكُولِينِ فَ اللَّهِ وَيُكْمَا فَكُولِينِ فَي اللَّهِ وَيُكْمَا فَكُولِينِ فَي اللّهِ وَيُكْمَا فَكُولِينِ فَي اللَّهِ وَيُكْمَا فَكُولِينِ فَي اللَّهِ وَيُكُمِّ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَيُكْمِنُ اللَّهِ وَيُكْمِي اللَّهِ وَيُكْمِلُونِ فَي اللَّهِ وَيُعْمِلُونِ فَي اللَّهِ وَيُعْمِلُونِ فَي اللَّهِ وَيُعْمِلُونُ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا إِن اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلِي إِنْ إِنْ اللَّهُ وَلَا إِنْ اللَّهُ وَلَكُولُونِ فَا إِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي إِنْ إِلَّا فِي اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي إِنْ إِنْ اللَّلَّ اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي إِنْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

نہیں ہاتھ لگایا أنہیں کسی انسان نے اُن سے پہلے اور نہ جنات نے • توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤ گے؟ •

(نہیں ہاتھ لگایا نہیں کسی انسان نے إن سے پہلے) یعنی کسی آدمی نے اُن کے شوہروں سے

پہلے جن کے ساتھ نامزد ہوئی ہیں۔ (اور نہ جنات نے) اُن کو ہاتھ لگایا۔۔الغرض۔ حق تعالیٰ نے کنواریوں کو ایمان والوں کے لیے نامزد کیا ہے۔ (تو تم دونوں اینے رب کی کن کن تعموں کو

جھٹلاؤ کے؟) کہ ایسی حوریں محفوظ رکھ کرعطافر مائے گا۔

# مُتُكِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرِ وَعَبْقَى يِّ حِسَانَ فَهُ أَيِّ الدِّورَتِكُمَا

تكيدلگائے ہرے ہرے بستر ،اورنفيس و نادر فرش پر • توتم دونوں اپنے رب كى كن كن نعتوں كو

ڰڴڒؖؠ۬ڹ<sup>ۣٛ</sup>

حجثلاؤ کے؟•

اصحابِ بمین (تکیدلگائے) ہوں گے (ہرے ہرے بستر اورنفیس و نادر فرش پر) لیمنی اُن کے بچھونے بہت خوب اور قیمتی ہوں گے۔ (توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جمٹلا و سے؟) جو مذکور ہو کیں۔

سع س

# تَبْرِكَ اللَّهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ فَ

برى بركت والا بنام تمهار بررب كا ، جلال والاعزت والا

(بدى بركت والا ہے نام تمہارے رب كا جلال والاعزت والا)۔

اورظاہرے کہ جب نام اِتی عظمت والاہے کہ اُس عظیم کی ذات پر بولا جاتا ہے، تو اُس کی ذات کی بزرگی کس در ہے پر ہوگی۔اور اِسی سے ہے کہ کسی نے اُس کی ذات کی عظمت ہے خبر دی ہے نہ دے سکتا ہے۔ بے شک حق تعالی ذوالجلال ہے کہ صفاتِ جلال میں سے جن کا ثابت کرنا کمال کومتلزم ہے، وہ صفات اُس خداوند کی ذاتِ بےمثال کے واسطے ثابت ہیں اور جن صفتوں کا سلب عزت کبریائی کو مقتضی ہے وہ جنابِ مقدس ان صفتوں سےمنزہ اورمبراہے۔

اکثر محقق إس بات پر ہیں کہ خلال اشارہ ہے صفت ِ قهر کی طرف، اور 'اکرام' عبارت إلى المحاوصاف الطيفة من في الجلل والدكرام بينام سب صفات البي كوجامع ماور اسبب سے اسم اعظم کہا گیا ہے۔

اختام سورة الرحن \_\_ ﴿ ١٣ رشعبان المعظم ١٣٣١ ه \_ مطابق \_ ما رجولا في ١٠٠٠ ع بروز شنبه ﴾ --

ابتداء سورة الواقعه -- ﴿ ١٨ رشعبان المعظم ١٣٣١ م -- مطابق -- مطابق -- ١٠ رجولا في ١٠٠٢ عبروز جهارشنب





اِس سورہ کا نام اِسی سورہ کی پہلی آیت ہے ماخوذ ہے۔ 'سورہُ رحمٰن' میں خداوندی نعمتوں کا ذکرہے، اُنہیں نعمتوں میں بیسورہُ مبارکہ بھی ہے جس کے تعلق سے حضرت ابن مسعود ﷺ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہررات 'سورہ واقعہ پڑھی وہ بھی فاقے سے نہیں رے گا۔ حضرت انس بن مالک مظاللہ کی روایت ہے کہ آتخضرت عظالے نے فرمایا کتم این عورتوں کو سورہ واقعهٔ سکھاؤ کیونکہ پیخوشحال کرنے والی سورہ ہے۔حضرت ابن نے ہررات سورہ واقعہ بڑھی وہ کسی چیز کامختاج نہ ہوگا۔ ایسی مبارک و بابرکت اور باعث

رحمت سورهٔ مبارکہ کو۔۔یا۔قرآنِ کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

### بستم الله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے بروامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین ملائد کلا پخشو ملا) م

کی خطاؤں کا ( بخشنے والا) ہے۔

### ٳڎؘٳڎڠؾٵڷۅٳۊؾڎؙ٥ؖڵۺڕۅڤۼڗۿٵڴٳۮڹۺؙٛۼٵڣڞڎڗٳڣۼڽٛ

جس وفت واقع ہوگئ واقع ہونے والی ساعت نہرہی اُس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والی ہستی۔۔۔۔ سرکشوں کو پست کرنے والی، پستوں کو بلند کرنے والی •

اَے محبوب! جب آپ کفارِقریش کو قیامت، حشر ونشر، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کی خبریں ساتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیسب خیالی اور فرضی باتیں ہیں، اِن میں سے کسی کا بھی وقوع نہیں خبریں ساتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیسب خیالی اور فرضی باتیں ہیں، اِن میں سے کسی کا بھی وقوع نہیں

ہوگا۔ قیامت دا قع ہوگی نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ تو اُ ہے محبوب! اُن کوسنادو کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی ، تو پھراُس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔۔ چنانچے۔۔ارشادِ خداوندی ہے کہ۔۔۔

(جس وفت واقع ہوگئ ہونے والی ساعت)، یعنی یاد کروجب واقع ہوگی یعنی پیدا ہوگی اور

آئے گی قیامت، تو (ندری اُس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والی ہستی) جواسے جھوٹ قراردے سکے

۔یا۔۔قیامت کا اپنے وقت پر واقع ہوجانا قطعی جھوٹ نہیں اور جواس کی خبر دیتا ہے وہ بالکل سچاہے۔

قیامت کی ساعت الیم ساعت ہوگی، جو (سر کشوں کو پست کرنے والی) ہوگی اور عدل کی روسے ایک گروہ کو اکتفاکی سافیلین پر پہنچاد ہے والی ہوگی اور (پستوں کو بلند کرنے والی) ہوگی۔

اور فضل کی رُوسے ایک گروہ کو اعلیٰ علیین کی پہنچادیے والی ہوگی۔۔یا۔وہ ساعت دھنسانے

والی ہے دشمنوں ، اہل شقاق اور منافقوں کواور بلند کرنے والی ہے اولیا کو جوا خلاص اور موافقت والے

يں۔۔یا۔ حق تعالی نيچار کھے گا اُن لوگوں کوجو دُنیا میں اپنے کو بلنداور اونچار کھتے تھے، اور سر بلند کرے گا

أن لوگول كوجودُ نيامي جَفِك اورينچ رہتے تھاور فروتی كرتے تھے۔ ياد كروكه۔۔

### ٳڎٙٵۯڿؚۜؾٵڷڒۯڞؙۯۼٞٵڿٷؠؙؾؾٵڮ۪ؠٵڹۺٵۉڰٵؽڡ۫ڣڵٷ

جس وقت كه بلائي كئ زين تفرقر اورريزه ريزه كردي كئ پهار چورچور او يكروزن والى وهوب ك

Marfat.com

Cie Cie

### مُنْكِكُانُ وَكُنْكُوارُواجًا ثَلَكُ وَالْجَاثُلُكُ وَالْجَاثُلُكُ وَالْجَاثُلُكُ وَالْجَاثُلُكُ وَا

غبار پریشان، اور ہو نکلےتم لوگ تین قتم کے

(جس وفت کہ ہلائی گئی زمین تقرقر) لیعنی الیٰ جنبش دی جائے گی کہ اُس پر جو بناء اور عمارت ہے جب منہدم ہوجائے گی (اور ریزہ ریزہ کردیے گئے پہاڑی وری تو ہو گئے روزن والی دھوپ کے جب منہدم ہوجائے گی (اور ریزہ کر عیاعوں میں نظر آتا ہے جب وہ شعاع روشن دان وغیرہ میں کے غبار پریشان) یعنی وہ غبار جو آفتاب کی شعاعوں میں نظر آتا ہے جب وہ شعاع روشن دان وغیرہ میں پڑتی ہے (اور ہو نکلے تم) کے مکلف (لوگ تین شم کے)۔ یعنی تم سب تین مرتبہ پرتین گروہ ہوگئے۔

### فَأَصَالِهُ مَا أَصَالِهُ مَا أَصَالُهُ مَا أَصَالِهُ مَا أَصَالِهُ مَا أَعْلَمُ مَا أَصَالِهُ مَا أَصَالِهُ مَا أَصَالِهُ مَا أَعْلَمُ مَا أَصَالِهُ مَا أَنْ مَا أَصَالِهُ مَا أَعْلَمُ مَا أَصَالِهُ مَا أَنْ مَا أَعْلَمُ مَا أَنْ مَا أَعْلِهُ مَا أَنْ م

تودا ہے ہاتھ والے۔۔کیا کہناہے دائے ہاتھ والوں کا

ایک (تو) ہوں گے (وا بنے ہاتھ والے۔۔ کیا کہنا ہے وا بنے ہاتھ والوں کا)۔
حق تعالیٰ اُن کی عظمت ظاہر فر ما تا ہے جیسے کہ کوئی کہے، فلانی قوم کے لوگ بزرگ ہیں اور کیا ہی بزرگ ہیں۔ اِس استفہام میں تعجب کے معنی بھی ہیں، اگر یہ بندوں کی طرف سے ہو، تو مرتبہ کی بلندی اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ ہو۔ گرا گرحق تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو مرتبہ کی بلندی اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ 'اصحاب یمین' سے مراد یہاں حضرت آ دم کی وہ ذریت ہے، جو اُن کی بشت سے نکال کراُن کے وا بنے طرف رکھی گئی۔۔یا۔۔جن کے دا بنے ہاتھ میں اُن کا اعمال نامہ دیا گیا۔۔یا۔۔جن کے دا بنے جا کیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ ۔یا۔۔جو عرش کی وائنی طرف سے جنت میں واضل کیے جا کیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ میمنہ برکت کے معنی میں ہے، یعنی اُن لوگوں کا قدم مبارک ہے۔

### وَأَصْلَى الْمُشْعَبِيرُهُ مَا أَصَلَى الْمُشْعَبِيرُهُ مَا أَصَلَى الْمُشْعَبِيرُقُ

اوربائیں ہاتھ والے۔ کیسی شامت ہے بائیں ہاتھ والوں کی۔
(اور بائیں ہاتھ والے کیسی شامت ہے بائیں ہاتھ والوں کی)۔

یا گوگ ذریت نکا لتے وقت حضرت آ دم کے بائیں ہاتھ کی طرف تھے۔۔یا۔ اُن کے نامہ ء اعمال اُن کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔۔یا۔۔ بیاوگ دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ عرش کے بائیں طرف ہے۔۔یا۔ بعضوں کے نزد یک مشکمی تقام سے ماخوذ ہے، لیعنی وہ لوگ شوم اور نامبارک ہیں۔

### والسبقون السبقون أوليك المقتابون وتجنب التعيو

اور سبقت لے جانے والے تو آ گے بڑھ جانے والے ہیں ، وہی اللہ کے نزد کی ہیں ، راحت کے باغوں میں ، (اور سبقت لے جانے والے ہیں) سب (اور سبقت لے جانے والے ہیں) سب

قوموں پر ۔۔یا۔۔بہشت میں آگے جانے والے ہیں ۔۔یا۔۔ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔۔۔۔

جیسے آلِ فرعون کے مؤمن اور حبیب نجار اور صدیقِ اکبراور علی مرتضی ۔۔یا۔۔وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔۔یا۔ پغیبرلوگ۔۔یا۔ قر آنِ کریم نبی کریم سے سننے والے۔۔یا۔مازِ جماعت میں کریم سے سننے والے۔۔یا۔مازِ جماعت میں پہلی تکبیر کے وقت سبقت کرنے والے۔

(وہی اللہ) تعالیٰ (کے نزد کی ہیں) رحمت اور بزرگی سے۔اور وہی (راحت کے باغوں میں) ہیں جن میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔

## عُلَكُ مِنَ الْاقَلِينَ ﴿ وَقَلِيلَ مِنَ الْرَجْدِينَ ﴿ عَلَى سُرُي عَلَى سُرُي عَوْمُونَونَ

ایک جھااگلول ہے۔ اور کھی پچھلوں ہے۔ جڑاؤ تخوں پر

### مُعَكِينَ عَلَيْهَا مُتَعْبِلِينَ ١

تكيدلگائة منسامن بينه.

سابقین کا (ایک جمقااگلوں سے) یعنی انبیاءِ سابقین کی امت کاوہ گروہ جس نے اپنے نبی

کودیکھااوراُن پرایمان لایااور تاحیات اُن کی اطاعت کرتار ہا۔ رقیب نہیں اور کی اطاعت کرتار ہا۔

یہ ابقین نی آخرالزمال ﷺ کی امت کے سابقین سے زیادہ ہوں گیں، جیسا کہ ارشاد ہے کہ۔۔۔ (اور پچھ پچھلوں سے) بعنی امت محمدی میں ہے۔

حاصلِ کلام ہے کہ اگلی امت کے سبقت لے جانے والے اِس امت کے سبقت لے جانے والوں سے زیادہ ہیں۔ رہ گئے مؤمنین اوراطاعت کرنے والے ، تو امت محمدی کے مؤمنین اوراطاعت کرنے والے ، تو امت محمدی کے مؤمنین ومطیعین انبیاءِ سابقین پر ایمان لانے والوں سے کہیں زیادہ ہوں گے ، جیسا کہ ارشادِ رسول ہے کہ:"انہ اکثر النہ اس تبعا یوم القیامہ" قیامت کے ون ہمارے تبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں ذکور ہے کہ جنتیوں کی ایک سوبیس مفیں ہوں گی ،

ائتی مفیں میری امت کی اور چالین اور سب امتوں کی۔ اور سابق لوگ اولین اور آخرین جنت میں ہوں گے، موتی ، یا قوت اور زمرد کے (جڑاؤ) سونے کے (تختوں پر تکمیدلگائے) شاہانہ انداز سے (آمنے سامنے بیٹھے) تا کہ ایک دوسرے کے دیدار سے بھی خوش اور مسرور رہیں۔

# يَطُونَ عَلَيْهِمْ وِلْمَانَ مُعَكِّلُ وَنَ صَالَا اللَّهُ وَكُأْسٍ وَالْمَارِيْنَ هُ وَكَأْسِ

وَور جِلا مَين كُان ير بميشهر بن واللاك كوزول اوراً فتابول \_ اور بهتى مولى

### مِنَ مُعِينِ وَلا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَفَلْكُهُدُ

شراب سے جرمے جام کا فدر دِسرد بے جائیں اُس سے، اور نہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اور میوہ جسے

### قِتَايَكُ يَرُونَ ٥ وَلَحْوِطِيرِمِتَا يَشْتَعُونَ ٥ وَلَحْوِطِيرِمِتَا يَشْتَعُونَ ٥

بندكري، اور پرندكا گوشت جے جاہيں،

بچوں کا انتخاب خدمت کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹوں کا بڑوں کی خدمت کرنا

زیادہ مناسب ہے۔ وہ بچے سنہرے گوشواروں سے آ راستہ ہوں گے، جنہیں جنتیوں کی

خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان ﷺ سے منقول ہے کہ بیہ شرکوں کے

لڑکے ہیں جو عالم شعور سے پہلے ہی انقال کر گئے۔ یہ جنتیوں کی خدمت کے لیے نامزد

کردیئے گئے ہیں، تو وہ جنتیوں کے اردگر دخدمت کے لیے پھرتے رہیں گے۔

ادر حسب خواہش پا کیزہ شراب (اور میوہ جسے پہند کریں) گے اور چاہیں گے وہ انہیں پیش

کرتے رہیں گے۔ (اور پرند کا گوشت جسے چاہیں) وہ اُن کے لیے لے کرحاضر رہیں گے۔

رین سے در اور پر مدہ کوشت مسے جا ہیں ) وہ ان سے سے حرف حرد ہیں ہے۔ چونکہ پر ندکا گوشت سب گوشتوں میں سب سے زیادہ لطیف ہے، تو بیج بیسا جا ہیں شور بہ ۔۔یا۔۔ بھنا ہوا انہیں پیش کیا جائے گا۔

# وحُورًا عِينَ ﴿ كَانَعَالِ اللَّوْلُو النَّكُنُونِ ﴿ جَرَاءً عِمَاكَا لُوْ ايَعَلُونَ ﴾

اور برسی برسی آنکھوالی گوریاں • جیسے محفوظ پوشیدہ موتی کی مثال • ثواب اُس کا، جومل کرتے تھے •

### لاينمعون فيهالغواولا كالثماه الابتكاسلاه

نه سنیں گے اُس میں کوئی شوراورنہ بے جابات مگریہ بولی کہ"سلام سلام"

اورسابق لوگوں پر جنت میں طواف کریں گی (اور) پھرتی رہیں گی (ہوی ہوی آ کھوالی گرریاں)۔اورصفا اور لطافت میں (جیسے محفوظ پوشیدہ موتی کی مثال) جوسیپ کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے کہ اُس پر گردوغبار نہ بیٹے اہوا درغیروں کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ بیسب فضل وکرم ہے (ثواب اُس کا جو ممل کرتے ہے ہے نہ نیں گے اُس میں کوئی شوراور نہ ہے جابات)۔ یعنی جنت میں بیہودہ گوئی۔یا۔ چینا چلا نا۔یا۔جھوٹی قسم ۔یا۔ایی بات کہ جس کا کہنا موجب گناہ ہو، جیسے فحش گالی وغیرہ، کا وجود نہ ہوگا۔(گریہ) مؤمنین کی (بولی کہ سلام سلام) وہاں رائح ہوگی۔

اس لفظ کا مکررلا نااس بات کی دلیل ہے کہ جنتی لوگ برابرایک دوسرےکوسلام کہیں گے۔

# وَآصَابُ الْبَيْنِي مُّ مَا آصَابُ الْبَيْنِ فَيْ سِنَ رِحْفَعُودِ وَوَ طَلِمِ مَنْ وَعُفُودٍ وَ

اوردا ہے ہاتھ والے۔۔کیا کہنا ہے داہنے ہاتھ والوں کا • کانٹوں سے صاف بیریوں میں • اور کیلے کے گھود میں •

### وَظِلِ مَن وُدِقَ

اور لمے لمے دوای ساید میں

(اورداہنے ہاتھ والے۔۔کیا کہناہے داہنے ہاتھ والوں کا)۔ وہ بزرگ، معزز اور مکرم ہوں گے۔اوروہ ہوں گے ( کا نٹوں سے صاف ہیر یوں میں ) بخلاف دُنیا کی بیری کے، کہ اُس میں کا نئے ہوتے ہیں۔ (اور کیلے کے گھود میں ) کہ اُس کے میوے تلے اوپر پھلے ہوتے ۔ یعنی جڑ سے پھنگی تک درخت میں سب میوہ ہی میوہ ہوگا۔ (اور لمبے لمبے دوامی سایہ میں )۔ یعنی سایہ برابر اور ملا ہوا کہ بھی زائل نہ ہو۔۔۔ یہاں قبال سے راحت مراد ہے۔

# وَّعَارِ عَسْكُوبٍ ﴿ وَقَالِهِ مِنْ كَانِي وَهُ لَا مَقَطَّوْعَةٍ وَلَا مَنْنُوعَةٍ ﴾

اور چلتے ہی رہے والے پانی میں وربکٹرت میوہ میں جوبھی نختم ہوں، اور ندر کاوٹ کی جائے۔

### وَّوْرُشِ مُرْفُوعَةٍ ﴿

اوراونچ اونچ بستر وں میں۔

(اور چلتے ہیں رہنے والے پانی میں)، جو پانی 'باغے عدن 'سے بہہ کراور باغوں میں آتا ہوگا۔
(اور بکثرت میوہ میں جو بھی نختم ہوں) بخلاف دُنیا کے میووں کے، جوصرف فصل میں ہوتے ہیں بفصل نہیں۔ (اور نہ رکاوٹ کی جائے)۔ یعنی کھانے والے سے کسی طرح نہ روکیں گے۔ دُنیا کے میووں کی طرح نہیں کہ بے قیمت ہاتھ نہیں آتے۔ (اوراو نچے او نچے بستروں میں)، جو بلند کیے گئے ہیں قیمت کی رُوسے۔ یا۔ اُن کی قدر بلند ہے۔
اور بعضوں کے قول کے موافق فریش کنا ہے ہاند کی ہوئی عور توں سے جواو نچے تخت

### رِكَالشَّانَهُ عَلِيْكَ الْمُكَارِّةُ فَجَعَلَنَهُ كَاللَّهُ عُرِبًا كَثَرَابًا فَ السَّالَةُ عُرِبًا كَثَرَابًا فَ

بِشك بم نے بنایا أن حوروں كوخوب فيركرديا أنہيں كنواريان چہيتياں بم عمر

(بے شک ہم نے بنایا اُن حوروں کوخوب پھر کردیا انہیں کنواریاں)۔ یعنی یہ ہمیشہ کنواری ہیں۔ ہی رہیں گی، یعنی جب اُن کے شوہر اُن سے قربت کریں گے تو ان کو کنواری پائیں گے۔۔یوں ہی۔ وُنیا کی بوڑھیوں کوایک من پرہم جوان کردیں گے۔سب تینتیس برس کی عمر کی لگیس گے اور اُن کے شوہر و کی اورائی کے شوہر و ل کی (چہیتیاں ہم عمر) ہوں گی اورا پنے شوہروں کی (چہیتیاں ہم عمر) ہوں گی اورا پنے شوہروں کی عاشقِ زار ہوں گی۔۔یا۔۔ناز واداوالی اور شیریں کلام ہوں گی۔

روایت ہے کہ لڑکیوں کو بھی جنت میں اِسی من کا کر کے شوہروں کودیں گے، اور بوڑھیوں کو بھی اسی من کا کردیں گے۔ اورا گر دُنیا میں اُس کا شوہر نہ ہوگا، تو کسی جنتی کے حوالہ کریں گے۔ اورا گر دُنیا میں اُس کا شوہر نہ ہوگا، تو کسی جنتی کو دیں اورا گر دُنیا میں اس کا شوہر بھی جنتی ہوگا، تو اُسی کو اُس کی جورو، تو ایسی عورت کی جائے گی۔ اورا گرکسی عورت نے گئی شوہر کیے ہوں اور سب جنتی بھی ہوں تو اخیر شوہر کووہ عورت دی جائے گی۔ اور اگر کسی اور بیٹورتیں ہم پیدا کریں گے۔۔۔۔

### لِرَصَعٰبِ الْيَهِينِ فَ ثُلُقُ مِنَ الْاَقْلِينَ فَ وَثُلَّةُ مِنَ الْرَحْدِينَ فَ وَثُلَّةُ مِنَ الْرَحْدِينَ فَ

دائے ہاتھ دالوں کے لیے ایک جھااگلوں سے ہیں ورایک جھا پچھلوں سے

(داہنے ہاتھ والوں کے لیے)۔وہ داہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ (ایک جتماا گلوں سے ہیں • اورا بک جتما بچھلوں سے )۔

حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ آدم سے مجھ تک ایک گروہ اور مجھ سے قیامت تک ایک گروہ اور جھے امید ہے کہ اللہ جھے امید ہے کہ اللہ جنت میں سے آدھے تم لوگ ہوگے۔ یہ کم از کم کی وضاحت ہے۔ پہلے یہ عرض کیا جاچکا ہے کہ جنتی لوگ ایک شوابیس صف ہول گے اُن میں استی مضیں امت محمد یہ کی ہوں گیس۔ اِس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی امت کی متابعت میں کوئی شخص دوز خ میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ اِن شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِیْرُ الْکُویُم۔

# وَآصَانِهُمَا لِثَمَا لِهُمَا أَصَابُ الشِّمَالِ فَي السُّورِ وَجِيْدِهُ

اور بائيں ہاتھ والے۔ كيسى شامت ہے بائيں ہاتھ والوں ك، جلتى لؤاور كھولتے بانى ميں •

### وظل مِن يَحْمُوهِ وَلا يَارِدِ وَلا كُرِيْدٍ

اوركالے دھوئيں كے سابيين، نه شندى، نه باعزت

(اور) اصحاب یمین کے برعکس (بائیں ہاتھ والے۔۔۔کیسی شامت ہے بائیں ہاتھ والول کی؟)۔اوریہ س قدر ذلیل اور بے قدر ہیں جوائس دن ہوں گے (جلتی اُو اور کھولتے پانی ہیں)۔ہوا الی گرم جس کی گرمی جسموں اور کلیجوں میں اثر کرے گی اور پانی انتہا ورجہ کا گرم جس کی شدت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔گرم ہوا کی گرمی سے پناہ چاہتے ہوئے وہ پانی چاہیں گے، تو انہیں گرم پانی میں ڈال دیا جائے گا،تو اور بھی زیادہ ایذاء ہوگی،تو سایہ میں پناہ چاہیں گے۔ (اور) راحت کے طلبگار ہوں گ،تو انہیں (کالے وہوئیں کے سایے میں) پنچا دیا جائے گا جس میں (نہ شعندی) ہو ااور سایوں کی طرح اور (نہ) کوئی (باعزت) مقام ہے جو اُن کوراحت اور کسی طرح کا فائدہ پہنچائے۔اور بی عذاب اُن پراس جہت سے ہے کہ۔۔۔۔

# إِنْهُمُ كَاثِرًا فَئِلَ ذَٰ لِكَ مُثَرُفِينَ فَي كَانُوا يُصِمُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْحَظِيمِ فَ

بے شک بیلوگ تھائی کے پہلے آسودہ حال • اوراصرارکرتے رہے بڑے جرم پو

### وكانوايقولون فإيذا وثنا وكنا ثرابا وعظامًاء إثالمبعوثون

اوركها كرتے تھے۔۔ك" كياجب مركئے اور ہو گئے خاك اور ہڑياں ،تو كيا ہم اٹھائے جائيں گے؟•

### آوٰایاًؤکاالکوّلُون

اور ہمارے اگلے باپ دادے۔

(بے شک بیلوگ تھے) دُنیا میں (اِس کے پہلے آسودہ حال)، اور اُن کی آرام طلی حرام چیزوں اورخواہشوں کی پیروی کے ساتھ تھی، (اوراصرار کرتے رہے بوے جرم پر)، لینی اینے شرک یر۔۔یا۔ جھوٹی قسم کھاتے تھے اِس بات پر کہ حشر نہیں ہوگا۔ (اور کہا کرتے تھے۔۔۔ کہ کیا جب مركة اور ہو گئے خاک اور بڑیاں ، تو كیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ • اور ہمارے اللے باپ دادے)

کہددوکہ"بے شک الگے اور پچھلے● یقینا اکٹھا کیے جائیں گے جانے بوجھے دن کی معیادیر"●

اً ہے محبوب! اُن کے جواب میں ( کہدو کہ بے شک الگے اور پچھلے فینا اکٹھا کیے جائیں ے جانے بوجھ دن کی میعادیر) کہ وہ قیامت کا دن ہے۔۔یا۔۔سب قبروں میں جمع کیے گئے ہیں میقات میں حشر کے واسطے کہ وہ روزمعلوم ہے۔۔یا۔۔سب حشر کیے جائیں گے حساب کے مکان۔۔یا

\_\_زمان میں اُس روز جو کہ خدا کومعلوم ہے۔

# فَيُ إِنَّكُمْ إِنَّهُا الشَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ الْمُكُذِّ لَوْكُونَ مِنْ شَجِيرِمِنْ زُقْوَمِ ﴿

پھر بلاشبتم لوگ أے برا ہو جھٹلانے والو! • یقیناً کھانے والے ہوتھو ہڑ کے درخت ہے •

### فْمَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَ فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيْوِفَ

تو جرنے والے ہوائی سے اینے بید • پھرینے والے ہوائس پر کھولتا پانی •

( پھر بلاشبتم لوگ أے براہو! جھٹلانے والو!)، لعنی راوِت سے وُ ورر ہے والو! اور بعث

ونشر کی تکذیب کرنے والو! مکہ کے کافرو! اور اِن جیسے کفر کرنے والے لوگو! تم سب (یقیناً کھانے والے ہوتھو ہڑ کے درخت سے ) یعنی تم کوزندہ کر کے اُس درخت سے کھلائیں گے، (تو بھرنے والے ہوای سے اپنے پیدہ پھر پینے والے ہوائس پر کھولٹا یانی )۔

روایت ہے کہ دوز خیوں پر بھوک کاعذاب ڈالیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنا پید زقوم سے بھرلیں گے۔ پھراُن پر پیاس غلبہ کرے گی تو کھولتا ہوا پانی اُن کے سامنے کریں گے، اُس میں سے وہ بہت سایانی پی جائیں گے۔

### فَشْرِيُونَ شُرْبُ الْهِيُوفِ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الرِّينِينَ فَ

توپینے والے ہو پیاسے اونٹ کی طرح بیے اُن کی مہمانی ، جزا کے دن

(تو پینے والے ہو پیاسے اونٹ کی طرح) جنہوں نے مدتوں پانی نہ پایا ہو۔یا۔زمین ریستان کی طرح کہ کتنا ہی کھولتا ہوا پانی پیشان کی طرح کہ کتنا ہی کھولتا ہوا پانی پیشان کی طرح کہ کتنا ہی کھولتا ہوا پانی پیشل گے اُن کی بیاس نہ بھے گی۔ (بیہ ہے اُن کی مہمانی جزا کے ون) ۔ بیکھا نا پانی اُس ابتدائی ماحضر کے طور پر پیش کیا جائے گا جومہمانوں کے سامنے پہلے پیش کیا جاتا ہے، اور اُس کے بعد دوزخ میں اُن کے واسطے طرح طرح کے کھانے پینے ہوں گے جس کی تختی اور عذا ب کی شرح بیان نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے واسطے طرح طرح کے کھانے پینے ہوں گے جس کی تختی اور عذا ب کی شرح بیان نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے واسطے مشرح اِن ہیں۔

### الخنى خلقنكم فلولا تصرب فون الزويد كالمنون ٥

ہم نے پیدافر مایا تہمیں ، تو تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ؟ • توذرابتاؤ کہ جومنی رحم میں پہنچاتے ہو •

### ءَ انْكُمْ عَنْلُقُونَ الْمُحِنَ الْخُلِقُونَ ٥

كياتم لوگ أے پيداكرتے ہو، ياہم پيدافر مانے والے ہيں؟

(ہم نے پیدافر مایا تہہیں) ابتداء میں اورتم اس کا اقر ارکرتے ہو، (تق) پھر (تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ) اور باورنہیں رکھتے اپنی پیدائش انہا میں اِس واسطے کہ ہر عقلند پریہ بات ظاہر ہے کہ جو کوئی پہلے پہل پیدا کرنے پر تقا در ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قا در ہوگا۔ (تو ذرابتاؤ کہ جومنی رحم میں بہنچاتے ہو)، یعنی جو پانی عورت کے رحم میں تم ڈالتے ہو، (تو کیا تم لوگ اُسے) یعنی اُس سے میں پہنچاتے ہو)، یعنی جو پانی عورت کے رحم میں تم ڈالتے ہو، (تو کیا تم لوگ اُسے) یعنی اُس سے

بچکو(پیداکرتے ہو؟ یا ہم پیدافرمانے والے ہیں)۔ توتم اقرار کرنے والے رہو اِس بات کے کہ خالق میں ہوں، اس واسطے کہ جس صورت اور جس طرح پرتم اولا دچاہتے ہو پیدائہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ارادے اور مشیت کے موافق پیدا ہوتی ہے۔

## نَحْنُ قَتَّارُكَا بَيْنَكُمُ الْمُوْتَ وَمَا يَحْنُ بِسَبُوفِينَ ﴿

ہم نے قراردے دیاتم میں مرنے کو،اور نہیں ہیں ہم مجھیڑے

(ہم نے) تہہیں پیدا کر کے (قرار دے دیاتم میں مرنے کو)، یعنی تہہارے درمیان موت اور ہرایک کی موت کا زمانہ ہم نے مقرر کردیا۔ (اور ہیں ہیں ہم پچرے) سبقت لے گئے ہوئے، یعنی ہمارے تم پرکوئی سبقت نہیں لے جاسکتا، تو جوموت مقرر ہو چکی ہے اُس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اور ہم نے بیموت مقرر اور مقدر کی ۔۔۔

# على أَنْ ثُبُرِّلَ الْمُكَالِكُمْ وَنُنْشِعًكُمْ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ وَنُوسِمُ عَلَى الْمُكَالِكُمُ وَنُنْشِعًكُمْ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿

اس بركه بدل دينتم جيسے، اور بنادي منتهبيں اليي صورت ميں، جن كوتم جانے ہی نہيں •

(اس پر) بعنی اس واسطے (کہ بدل دیں تم جیسے) تمہارے مانند\_ بعنی تم کوہم مارڈ الیں اور اور اس پر) بعنی اس واسطے (کہ بدل دیں تم جیسے) تمہارے مانند\_ بعنی تم کوہم مارڈ الیں اور اور بنادیں تمہیں الیں صورت میں جن کوتم جانتے ہی ہیں) ۔ بعنی پیدا کریں ہم دوبارہ تم کو اُس صورت و ہیئت پر جوتم نہیں جانتے ہو، بعنی کا فروں کو بہت بُری صورت پر اور مؤمنوں کی بہت اچھی ہیئت پر۔

## وَلَقُنَ عَلِمَتُمُ النَّهُ الْأُولِ فَلُولَا تَكُلُّونَ ﴿ اَقُرْءَ يُتُمْ قَا

اور بے شک جان مجلے ہوتم پہلی اٹھان کو ،تو کیوں نہیں سوچتے؟ • ذرابتاؤتوجو

### مَعُورُونَ ﴿ عَانَتُهُمُ تَزْرِعُونَهُ الْمُرْعُونَ ﴿ الْزُرِعُونَ ﴿ الْزُرِعُونَ ﴿

بویا کرتے ہو۔ کیاتم کھیتی بناتے ہو؟ یاہم بنانے والے ہیں؟

(اورب شک جان مجے ہوتم پہلی اٹھان کو) کہ تم نطفہ تھے، پھر تھکا ہوئے الی آخرہ،اور تم اس کا اقرار بھی کرتے ہو، (تو کیوں نہیں سوچتے) اور یاد کرتے خداکی قدرت دوبارہ پیدا کرنے پر، اس واسطے کہ جواس پرقادرہے وہ اِس سے عاجز نہیں ہوسکتا۔ (ذرابتاؤ توجو بویا کرتے ہو) تو (کیاتم

کیتی بناتے ہو؟) اور پودے اگاتے ہو؟ (یا ہم بنانے والے) اور اگانے والے (ہیں)۔

ایک چیز ہے زمین میں نے بونا، یہ بندے کا کام ہے، اور دوسری چیز ہے اُس نے سے کیتی

اگانا، یہ خدا کا کام ہے۔ لہذا۔ بندے کو یہیں کہنا چاہیے کہ ذرک عُثُ یعنی میں نے اُگایا

۔ بلکہ۔ اُس کو کہنا چاہیے حَرَثُ فیعنی میں نے بویا۔ اس واسطے کہ زمین جو تنا اور اس میں

نے ڈالنا بندہ کا کام ہے، اور اگانا حق تعالی کی طرف سے ہے۔ تو حق تعالی فرما تا ہے کہ کھیتی

بنانے والے ہم ہیں۔ تو۔۔

لُونَشَاءُ لَجُعِلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿ إِثَالِمُعُمُّونَ ﴿ وَكَالْمُعُمُّونَ ﴿ وَالْمُعْمُونَ ﴾

اگرہم چاہیں تو یقینا کردیں اُسے روندی ہوئی، تورہ جاؤبا تیں بناتے کہ" بے شک ہم تو تاوان میں پڑگئے۔

بَلْ فَكُنْ هَحُرُومُونَ@

بلکه ہم تو محروم ہی رہ گئے۔

(اگرہم چاہیں تو یقینا کردیں اُسے) جوتم نے بویا ہے (روندی ہوئی) اپنی مرادکو پہنچنے ہے بل ۔۔یا۔۔گھاس ہے دانہ کی، (تورہ جاؤبا تیں بناتے) اور تمام دن رہوتم اس سے تعجب کرتے۔۔یا۔ اِس بلاءاور آفت پر ممگین رہو۔۔یا۔۔ اپنی محنت اور مشقت سے پشیمان ہو، اور کہو (کہ بے شک ہم تو تاوان میں پڑگئے بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے) اور روزی سے بے نصیب ہوگئے۔

افرء ينه الماء الني تنثريون عانته انزلتنوه من النون الم

توذرابيتوبتاؤكم جو پانى تم لوگ پيتے ہوں كياتم لوگوں نے برسايا ہے أسے بادل سے، يا

مَكُنُ الْمُأْزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلَنْهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكَّرُونَ ﴿ اَقَرَءِيْكُو

بم برسانے والے ہیں؟ • اگر بم جاہیں تو کردیں أے تلخ ، تو كيون نبيل شكراداكرتے ہو؟ • ذراية وبتاؤ

النَّارَاكِنِي ثُورُونَ فَءَ أَنْكُمُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ الْكُنْفِعُونَ ﴿ النَّارَاكُونَ الْكُنْفِعُونَ ﴿ النَّارَاكُونَ الْكُنْفِعُونَ ﴿ النَّارَاكُونَ الْكُنْفِعُونَ ﴾

كرجس آگ كوتم جَلاتے ہوں كياتم لوگوں نے بنايا أس كے درخت كو، يا ہم بى بنانے والے ہيں؟

(توذرابية بتاؤكه جوپاني تم لوگ پيتے ہو) اورائي پياس بھاتے ہواورجس پرتمہاري زندگي

كانحصارب، (توكياتم لوكول نے برسايا ہے أسے بادل سے ۔۔ يا۔ ہم برسانے والے بيں) شري

اورلطیف (اگرہم جاہیں تو کردیں اُسے تلخ) کر وااور کھاری اوراس کا فائدہ اُس ہے ہم زائل کردیں۔
(تو کیوں نہیں) خداکی اس نعمت پر (شکراداکرتے ہوہ ذرایہ تو بتاؤ کہ جس آگ کوئم جلاتے ہوں کیا تم لوگوں نے بنایا ہے اُس کے درخت کو) یعنی عفار ومرخ کو، جس سے چقمات کی لکڑی لی جاتی ہے۔
عرب کا دستورتھا کہ وہ ذرائکڑیوں کورگڑ کرآگ نکا لتے تھے۔

رجب المراح المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة واليام المراحة واليام المراحة واليام والمراحة والميام والمراحة والمرا

(یا ہم ہی بنانے والے ہیں)۔ عرب کے دیہاتی لوگ درخت ِ مرخ کومرد کہتے ہیں اورعفار کوعورت۔اُس کی ہری شاخ اِس کی سبز شاخ پررگڑتے ہیں، حق تعالی اپنی قدرت سے اُن ہری شاخوں میں آگ بیدا

كرديتا ہے جن سے پانی ميكتا ہے۔

اُن آگ حاصل کرنے والے درختوں کے سوابھی جن جن درختوں کی لکڑیوں کو جلا کر اُن سے آگ حاصل کرتے ہوں ،ان سارے درختوں کا خالق خدا ہی ہے۔

آ گے اس بنانے کی حکمت ظاہر فرمانے کے لیے فق تعالی فرما تاہے کہ۔۔۔

نَعُنَ جَعَلَمْهَا تَذَكِرُو وَمَتَاعًا لِلنُقُويَنِ فَ فَسَرِّحُ بِالْمُ رَبِكَ الْعَظِيْمِ فَ فَ الْعَلِيمِ فَ الْعَظِيمِ فَ فَالْمَ الْعُلِيمِ فَالْمُ الْعُظِيمِ فَ فَالْمُ الْعُلِيمِ فَالْمُ اللّهُ الْعُلِيمِ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَا لَكُواللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَهُ فَا لَلْلّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

ہم نے بنایا اُس کو یادگاراور کارآ مر، سافروں کے لیے • توپای بولوا ہے عظمت والے رب کے نام ک •

(ہم نے بنایا اُس کو یادگار) کہ جب بھی اُسے دیکھودوزخ کی آگ کو یاد کرو۔۔یا۔اُس کو مے نے تبھرہ کردیا تا کہ اہل بصیرت جان لیس کہ جوکوئی سبز اور تر درخت سے آگ بیدا کرنے پر قادر ہے، باوصف اُس تری کے جواس میں موجود ہے، اور تری کیفیت میں آگ کی ضد ہے، یقیناً وہ انسان کی ہستی کے درخت کو خشک اور پژمُر دہ ہوجانے کے بعد بھی تر وتازہ کردینے پر قادر ہے۔ (اور) ہم نے کردیا آگ کو (کارآ مرمسافروں کے لیے) اور مقیموں کے لیے۔

حق تعالیٰ نے دوصدوں میں ہے ایک کے بیان پراکتفاء کی ،جس سے دوسری ضد کے تعلق ہے بھی معرفت ہوجاتی ہے۔

(توپاکی بولوائے عظمت والے رب کے نام کی) اوراً سے پاکی کے ساتھ یاد کرو۔ متعدد دلائل و براہین اور نبوی فہمائش کے باوجود کفار قر آنِ کریم کے منزل من اللہ ' ہونے میں شک کرتے رہے، تو عرب کے اسلوبِ کلام پرقسم ارشاد فرما کر قر آنِ کریم کے

(43.43.0) 5 FOR

كلام اللى ہونے كى توثيق فرمائى گئى اور فرمايا گيا كە\_\_\_

### فلأأنسم بكويراللجوم

نہیں کیامیں شم یاد کرتا ہوں چمکوں کے اُترنے کی جگہ کی۔

(نہیں کیا میں قسم یادکرتا ہوں چمکنوں کے اترنے کی جگہ کی)، نجوم قرآنی کے مواقع کی ، یعنی

اُس کے منزل کے وقتوں کی ۔۔یا۔۔تاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی۔

'مغارب' گی خصیص اِس جہت سے ہے کہ غروب زوال کی دلیل ہے، اور اثر زوال سے دلیل پڑ سکتے ہیں اُس مؤثر کے ہونے پرجس کی تا ثیر کوزوال نہیں ہے۔۔یا۔۔تاروں کے طلوع ہونے یا جاری ہونے کی جگہوں گئسم عین المعانی میں ہے کہ اُس سے صحابہ کے سحدہ کرنے اور قبروں کی جگہیں مراد ہیں، کہ وہ ارشادِرسول" اَصُحَابِیُ کَالنَّحَوُم" میں تاروں کے ساتھ تشبیہ دیے گئے ہیں۔۔یا۔۔تاروں کی منزلیس مراد ہیں کہ وہ آسانوں کے بروج ہیں ۔۔یا۔۔وہ وقت مراد ہے جب سے تاری شیاطین کورجم کرنے اور ہانگنے پر مامور ہوئے۔اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدتِ باسعادت کا وقت ہے، اور ایس کے مبعوث ہونے کا زمانہ۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ نجوم سے قرآن مراد ہے اور اس کے مواقع رسول کریم ﷺ کادِلِ مقدی ہے، ہر چندآ پ کادِل ایک ہے مگر نجوم قرآنی بہت ہیں، اور ہر نجم کا ایک موقع ہے۔ اِس نظر سے مواقع بصیغہ جمع ارشاد ہوا، اور امام حمزہ اور امام کسائی کی قرات کہ انہوں نے 'موقع النجوم' پڑھا ہے، اس قول کی تائید کرتی ہے اور آ پ کے قلبِ مبارک پرقرآن کا نازل ہونا نکول پر الرُّوم الرُوم نی علی قالید کی نص سے ثابت ہوا۔

وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لِوَيِّعَلَّمُونَ عَظِيمُ إِنَّا لَقُوانَ كَرِيَّةٌ فِي وَيَكِينِ عَكَنُونِ فَ

اور بلاشبہ یقیناً بیسم اگر جانوتو بری ہے ۔ کہ بلاشبہ یہ یقینا قرآن شریف ہے محفوظ نوشتہ میں •

لايكشة إلا المُطَهِّرُونَ ٥

نه چھوئیں اُس کو، مگر بالکل پاک

(اور بلاشبہ یقیناً میسم اگر جانوتو بردی ہے)،اس کیے کہ مقسم بر میں عظمت قدرت و کمال

حکمت اور زیادتی رحمت کی دلیل ہے۔ اور پیجی اُس کی رحمت کی مقتضیات سے ہے کہ بندوں کو کتاب کے بغیر بریار نہیں چھوڑا۔ فدکورہ بالاقسم کا جواب ہیہ ہے۔۔۔ ( کہ بلاشبہ بیدیقینا قرآن شریف ہے) بروے فائد ہے والا، اس واسطے کہ اصولِ علوی پرمشمل ہے کہ معاش اور معاد کے مصالح میں کام آئے ۔۔۔۔ بزرگ ہے حق تعالی اور فرشتوں اور مؤمنوں کے نزدیک ۔۔یا۔۔ اُسے حفظ کرنے والا اور اس

ی قرائت کرنے والامعزز اور مکرم ہے۔ بیقر آن لکھا ہوا ہے (محفوظ نوشتہ) یعنی لوح محفوظ (میں • نہ چھو ئیں اُس کو گر) وہ لوگ جوحد ثوں ہے (بالکل پاک) ہوں۔

بظاہریہ آیت نفی ہے اور حقیقت میں 'نہی 'مراد ہے، یعنی وہ خض جو بے وضوہ و۔۔۔ جے عنسل کی ضرورت ہوا سے جا ہے کہ قرآن نہ چھوئے۔ یہ گفتگوا س صورت میں ہے جب کہ قرآن سے مصحف مراد ہو، لیکن جنہوں نے اِس سے لوح محفوظ مراد لیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نہیں چھوتے لوح کو یعنی جو کچھا س میں ہے اُس پر مطلع نہیں ہوتے ، مگر پاکیزہ فرشتے جوردی اوصاف کی کدور توں سے پاک ہیں۔ لہذا معظا کرو دی سے مراد سفرہ اور کرام بررہ ہیں۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ 'مکس' سے اعتقاد مراد ہے، یعنی قرآن کے معتقد نہیں ہوتے مگروہ لوگ جن کے دِل پاکیزہ ہیں کہ وہ مؤمن لوگ ہیں۔۔ی۔قرآن پڑمل اور اس کے مگروہ لوگ جن کے دِل پاکیزہ ہیں کہ وہ مؤمن لوگ ہیں۔۔ی۔قرآن پڑمل اور اس کے احکام کی گلہداشت نہیں کرتے مگروہ کو شیر اور تا ویل نہیں جانے مگروہ لوگ جن کا دِل اور سر باک ہوتا ہے۔

ج حضرت جنید نے فرمایا کہ یا کی ماسوی اللہ کی نفی کے سبب سے ہوتی ہے۔ بحرالحقائق میں ہے کہ قِر آن کے اسرار نہیں کھلتے مگر اس پر جوغیر اور غیریت کے تو ہم کے گوٹ سے پاک ہوجائے اور بیمر تبہ حاصل نہیں ہوتا بجز اُس کے کہ شاہد اور شہود 'مشہود' میں فنا ہو جائے۔ بیقر آن کریم جواویر مذکور ہوا، بیہ۔۔۔

# تَنْزِيْكَ قِنَ تَرْبِ الْعَلِمِينَ ﴿ الْحَيْنِ الْعَلِمِينَ ﴾ الْحَيْدِينَ الْحَيْدِيثِ الْعُلْمِينَ

اً تارنا ہوارب العلمين كى طرف ہے توكيا إس بات ہے الوگستى برتے والے ہو؟

### وَتَجْعَلُونَ رِيْ قُكُمُ إِنَّكُمُ أِنَّكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

اور بناتے ہوا پنی روزی ، کہم لوگ جھٹلاتے رہتے ہو۔

(اُتارنا ہوارب العالمین کی طرف ہے تو کیا اِس بات ہے) لیمی اِس کے ساتھ کہ قرآن ہے، (تم لوگ) اُے مکہ والو! (ستی برتے والے ہو)، لیمی اس کے منکر ہوا وراس پرایمان لانے والے ہیں، لیمی ہو، (اور بناتے ہوا پی روزی کہتم لوگ جھٹلاتے رہتے ہو)، لیمی تم نے تکذیب کو اپنا رزق بنالیا ہے۔ اللہ تعالی کی نعمتوں پرشکر کرنے کے بجائے اللہ کی تکذیب کرتے ہوا وراس تکذیب کو اپناشکر بنالیا ہے۔

شکرکورزق فرمایا ہے کیونکہ رزق کاشکرکرنے سے اُس میں زیادتی ہوتی ہے، اِس اعتبار سے شکر بھی رزق ہے۔ روایت ہے کہ نی ﷺ ایک سفر میں نکلے اور ایک جگہ قیام کیا، لوگوں کو پیاس لگی اور وہاں پانی نہیں تھا، اُنہوں نے نبی کریم سے پیاس کی شکایت کی، آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر میں نے تمہارے لیے دُعاکی اور تمہارے لیے بارش ہوگئ، تو تم کہو گے کہ فلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے؟

لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ یہ ستاروں کا تو وقت نہیں ہے، آپ نے دورکعت نماز پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے دُعا کی توبادل اللہ آئے اور بارش ہوگئ اور وادیاں بہنے لگیں، اورلوگوں نے اپنی مشکیں بھرلیں۔ پھر نبی کریم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ پیالے میں پانی بھر کر کہہ رہاتھا کہ فلاں ستارے کی وجہ ہے ہم پر بارش ہوئی، اور یہ بیں کہا کہ بیاللہ سجانہ کا ویا ہوارز ق ہے، تو اللہ سجانہ نے بی آ بیت نازل فرمائی،" اور تم اپنے رزق کی تکذیب کرتے ہو" بعنی اللہ نے جوتم کورز ق دیا ہے تم اس رزق کی اللہ تعالیٰ کی طرف نبعت کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف نبعت کرتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خدا کی بات کو جھٹلانا ہے۔۔۔۔

### فَكُولِدَ إِذَا بِكُفُتِ الْحُلْقُومُ وَانْتُمْ حِينَيْنِ تَنْظُرُونَ فَي وَفَحَنَ اقْرَبُ

پھر کیوں نہ ہوکدروح گلے تک کسی کے پہنچہ اورتم لوگ اُس وقت دیکھا کرتے ہو۔ اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں

### اليه مِنكُمْ وَلَكِنَ لَا تُبْعِرُونَ ٥

اُس کے، کین تم نہیں دیکھتے۔ (پھر کیوں نہ ہو کہ روح گلے تک کسی کے پہنچے) موت کے وقت (اورتم لوگ اس وقت دیکھا کرتے ہو) مُر دے کو، (اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں اس) مرنے والے (کے، لیکن تم نہیں و کیھتے) اور نہیں جانے ،اوروہ قرب علم اور قدرت اور رویت کی راہ ہے۔

# فكولران كناه عير مرينين فترجعونها الكائنة طروين في المناق في المن

### فَأَمَّا إِنَ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ هُ فَرُوحٌ وَرَيْحًاكُ هُ وَجَنَّتُ نُعِيمِ ٥

پھراگروہ مرنے والا اللہ کے نزدیکوں ہے ہے۔ توراحت ہےاور پھول ہے۔۔اورراحت کا باغ ہے۔

(تو کیوں نہیں ہوتا اگر ہوتم لوگ) قیامت میں (پوچھ کچھ نہ کیے جانے والے) اور جزانہ دیے جانے والے) اور جزانہ دیئے جانے والے، (کہ لوٹا لاؤ اُس روح کو) جسم میں (اگر سپچ ہو)۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اگر تم حشر اور جزاکے اِنکار میں سپچ ہو، تو جس وقت روح حلق میں پہنچتی ہے تو اُسے بدن میں پھیر کیوں نہیں ااتے۔

(پھراگروہ مرنے والا اللہ) تعالی (کے نزدیکوں سے ہوت) اُس کے لیے (راحت ہے)
۔۔یا۔۔رحمت۔۔یا۔غم سے خلاص ۔۔یا۔مغفرت۔۔یا۔فرحت ہے۔اور بیہ باتیں قبر میں ہوں گا
۔۔یا۔ قیامت میں۔(اور پھول ہے) بعنی خوشبو ہے۔۔یا۔ ہمیشہ کی روزی۔۔یا۔فرشتوں کی دُعا
اور بیچیزیں بہشت میں ہوں گیں۔(اور راحت کا باغ ہے) یعنی جنت میں نعمت کا بانا۔

# وَامّارَنَكَانَ مِنَ اصْلَى الْيَرِينِ فَكَالُوكُ مِنَ اصْلَى الْيَرِينِ فَكَالُوكُ مِنَ اصْلَى الْيَرِينِ

اوراگردا ہے ہاتھ والوں ہے ۔ تواپناسلام لودا ہے ہاتھ والوں ہے۔

# وَامّارِن كَان مِن الْمُكَرِّبِين الصَّالِين ﴿ فَأَرْلُ مِن حَبِيمٍ ﴿

اورا گر ہے جھٹلانے والوں بے راہوں ہے۔ تومہمانی ہے کھولتے پانی ہے

### ڗۜڞڶؽؠؙٛڿڿؽۄؚ®

اور جھونک دیناہے جہنم میں •

سے)جودوزخ میں گرم کیا گیاہے۔۔یا۔آتشِ دوزخ کا دھوال، (اورجھونک دیناہے) قیامت کے دن (جہنم) کی آگ (میں)جوجلتی اورجلاتی ہے۔

### إنَّ هٰذَالَهُوحَى الْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَ فَالْمَالَكُ وَلَيْدِهُ الْعَظِيمِ وَ

بِشَكِی یقینا، گھیک یقین کی بات ہے ۔ توپا کی بولوا پے عظمت والے رب کے نام کی اوپر جو تین گروہوں کے باب میں کہا گیا، (بےشک) اُن کے تعلق سے (یہی یقینا ٹھیک یقین کی بات ہے)۔ اس کے سے اور درست ہونے میں شک نہیں۔ (توپا کی بولوا پے عظمت والے رب کے نام کی اُس چیز سے جواُس کی عظمت کبریائی کے لائق نہ ہو۔ یا۔ نماز پڑھوا پے رب کویا و کرنے کے ساتھ۔ یا۔ شبئ کان ربّی الْعَظِیْم کہا کرو۔ اِس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نی کریم کے فرمان کے مطابق سارے مؤمنین کے رکوع کی تبیع یہی قراریائی۔

اختام سورة الواقعه \_\_ ﴿ ٢ رمضان المبارك ١٣٣٨ م \_ \_مطابق \_ وطابق \_ والكرام والمرام والمواقعة ﴾ \_\_

ابتداء سورة الحديد\_ و سررمضان المبارك سسس بعد \_مطابق\_ ملاحولا في امع مروز مدشنه في --







ہے۔إس سورة مباركه كانام إس سوره كى آيت 13 سے ماخوذ ہے جس ميں الحديد كےخواص و فوائد کاذ کرہے۔الی مبارک سورہ شریفہ کوشروع کرتا ہوں میں۔

### بسوالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے بروامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (برا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

### سَجَرِ بِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْرَرْضِ وَهُوَ الْعَنْ يُزُا لَحُكُمُيُونِ

یا کی بولی اللہ کی سب نے جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہی زبر دست حکمت والا ہے۔ (یا کی بولی اللہ) تعالیٰ (کی)۔۔۔لیعنی ایک قول کی بنیاد پرنمازادا کی اور خدا کی عبادت کی (سب نے جو چھ اسانوں) میں فرشتے ہیں (اور)جو کوئی (زمین میں) مؤمن (ہے)۔ اس کی تفسیر میں مشہور بات رہے کہ خدا کی تبیج کی اور اُسے یا کی سے یاد کیا اُس چیز نے جو آسانوں میں ہے، فرشتے، ستارے، آفتاب اور ماہتاب وغیرہ اور جو کچھ زمین میں ہے حیوان، جماداورنبات وغیرہ۔توتبیع عام ہے ہر چیز میں جسےاللد تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مگر بعض کی زبان بيح كرتى إوربعض كاسابي جبيا كرفن تعالى ففرمايا وظللهُ وَيَالْغُدُو وَالْاصَال -(اوروبی) لینی خدا ہی (زبردست) اور غالب ہے ہر چیز میں جو جا ہے اور ( حکمت والا

ہے) ہر علم میں جوفر مائے۔

اُسی کی شاہی ہے آسانوں اورزمین کی ۔جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اور وہ ہرجا ہے پرقدرت والا ہے۔ (اُسی کی شاہی ہے آسانوں اورز مین کی)، وہی اُن کا پیدا کرنے والا ہے اور اُن میں تصرف كرنے والا ہے، (چلاتا ہے) زندہ رہے ديتا ہے۔۔يا۔ آخرت ميں جلانے والا ہے، (اور مارتا م) یعنی دُنیامیں وفات دیتا ہے۔ (اوروہ ہرجا ہے پرقدرت والا ہے)، جا ہے مارڈ الے اور جا ہے

### هُوَالْاَوْلُ وَالْرِخِرُوالطَّاهِرُوالْبَاطِنَ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ۞

وى اول ہاورآخرہ، اور ظاہرہاور باطن ہے۔ اور وہ ہرا يك كاجانے والاہ

(وہی اوّل ہے)سب چیزوں سے اور اُن کوظاہر کرنے والا ہے، لیعنی وہ انیا قدیم ازلی ہے

كهأس كى ابتداء بين، (اورآخرے) يعنى سب موجودات فنا ہوجانے كے بعد بھى وہ رہے گا كيونكه

اس کے آخر ہونے کی نہایت نہیں۔(اور)اس کی ہستی (ظاہرہے)دلیوں کی کثرت کے سبب ہے،

(اور باطن ہے) کہ ہرعاقل اس کی ذات اور صفات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے۔

صاحب كشف الاسرار نے فرمایا كه زبان رحمت بطوراشاره كهتى ہے، كه أے انسان!

مخلوقات میں جھے سے متعلق جارگرؤہ ہیں۔ایک وہ گروہ جواوّل حال میں تیرے کام آئے،

جیے مال باپ۔دوسراوہ گروہ جواخیرعمر میں دشکیری کرتاہے، جیے بیٹے یوتے۔تیسراوہ گروہ

جوتیرے ساتھ ظاہر رہتاہے، جیسے دوست آشنا خدمت گار۔ چوتھاوہ گروہ جو پوشیدہ تیرے

ساتھ زندگی بسر کرتاہے، جیسے عورتیں اور لونڈیاں۔ پس رب العالمین فرما تاہے کہ۔۔۔

ظا برخلق اور پوشیده خلق پراعتاد نه کراوران کواپناحقیقی کارساز نه جان، اس واسطے که اوّل

میں ہوں، کہ میں نے مخصے معدوم سے موجود کیا، اور آخر میں ہوں کہ تیری رجوع میری طرف ہوگی،

من مرا میں ہوں کہ تیری صورت بہت اچھی طرح پر میں نے آراستہ کی ،اور باطن میں ہوں کہ تھا کق

کے بھید تیرے دِل میں میں نے امانت رکھے ہیں۔

یرے ہوں میں میں میں ہوئے۔ ۔۔الحاصل۔۔ حق تعالیٰ اول وآخراور ظاہر وباطن ہے۔

(اوروہ ہرایک کا جانے والا ہے)۔اوّل وآخراً س کے علم میں برابر ہے اور ظاہر و باطن اس

کے علم کے سامنے بیساں ہیں۔

### هُوَالَّذِي عَلَى السَّلُوتِ وَالْرَصِ وَالْرَضِ فِي سِتَّةِ آيًا مِثْعُ اسْتُوى عَلَى

وہی ہے جس نے پیدافر مایا آسانوں اور زمین کو چھدن میں ، پھرمتوجہ ہوا

العُرُشِ يَعْلَمُ فَايَلِجُ فِي الْدَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَثْرِلُ مِنَ التَّمَاءِ

عرش پر۔وہ جانتاہے جو چھداخل ہوز مین میں ،اور جو کھ نکلے اُس سے ،اور جو کھنازل ہوآ سان سے ،

وَمَا يَعْهُ جُرِفِيهَا وَهُومَعَكُمْ آيْنَ مَأَكُنْتُو وَاللَّهُ بِمَا تَعْكُونَ بَصِيْرُهِ

اورجو کھے چڑھے اُس میں۔اوروہ تم لوگوں کےساتھ ہے جہاں رہو۔اوراللہ جو کھے تم کرونگراں ہے۔

(وہی ہے جس نے پیدافر مایا آسانوں اورز مین کو) اپنی قدرت کاملہ سے (چھودن میں) تاکہ فرضتے اُن کا پیدا ہونا ایک کے بعد ایک دیکھیں، (پھرمتوجہ ہواعرش پر)، یعنی پھراُس نے قصد کیاعرش کی تدبیر کااوراینے ارادے کے موافق اُس کے متعلق امور جاری کرنے کا۔

(وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوز مین میں)، جیسے وہ نیج جسے بوتے ہیں اور مینے کے قطرے اور

خزانے اور مُر دے، (اور جو کچھ لکلے اُس سے) یعنی وہ جانتا ہے اس چیز کوجوز مین سے نکتی ہے جیسے

نبات اورمعد نیات اور کچھ وفینے وُنیامیں اور باقی بعض خزانے اور سب مُردے آخرت میں۔ (اور)وہ جانتا ہے (جو پچھنازل ہوآسان سے) جیسے مینے، برف، اولا، فرشتے اوراحکام۔

(اورجو کچھ چڑھے اُس میں) جیسے اعمال ، وُعا ئیں اور وہ فرشتے جو بندوں کاعمل لکھتے ہیں۔ (اور وہ تم لوگوں کے ساتھ ہے جہاں رہو) لیعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ ہے علم اور قدرت کی راہ سے عموماً اور فضل ورحمت كى راه سے خصوصاً۔ (اوراللہ) تعالى (جو پچھتم كرونگرال ہے)، أن كاد يكھنے والا ہے

اوراًس يرجزاد كا\_

علم وقدرت كے لحاظ سے اللہ تعالیٰ كی مذكورہ معیت كوعقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ ارباب کشف مجے ہی اُس سے کھے باخر ہوتے ہیں۔

لَهُ مُلَكُ السَّلُوتِ وَالْرَبُونَ وَإِلَى اللَّهِ ثُرْجَعُ الْرُمُورُ ﴿ يُولِجُ الَّيْلَ

اُسی کی شاہی ہے آسانوں اورزمین کی ۔اوراللہ ہی کی طرف کوٹائے جائیں گےسارے کام • سمودیتا ہے رات کو

في النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوعَلِيمُ يَنُ الْإِلَا الشُّكُ وُرِق

دن میں ،اورسمودیتا ہے دن کورات میں۔اوروہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔

(اُسی کی شاہی ہے آسانوں اورز مین کی)۔

اس کلام کومکررلانا اِس جہت ہے کہ اوّل ، ابتداءً پیدا کرنے سے علق رکھتا ہے ، اور دوسرادوبارہ پیدا کرنے سے جیسا کہاس کا فرمان۔۔۔

(اور)ارشادہے، کہ (اللہ) تعالی (بی کی طرف کوٹائے جائیں گےسارے کام)۔اُس کی شان بہے کہ (سمودیتا ہے رات کودن میں)، یعنی رات کی گھریوں میں سےدن میں بردھادیتا ہے،

(اورسموديتا ہےدن كورات ميں) يعنى دن كى كھريوں ميں سےرات ميں بر هاديتا ہے، جارول تصلول

کے اختلاف کے موافق۔ (اوروہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو) یعنی وہ باتیں جو دلوں میں پوشیدہ ہیں۔ تو اُے کا فرو!۔۔۔

### المِنْوَا بِاللهِ وَرَسُولِم وَالْفِقُوا مِتَاجَعَلَكُمُ مُسْتَخَلَفِينَ فِيرِ

مان جاؤاللداوراً س كےرسول كى ،اورخرچ كرواً س مال سے كەكرد ياتمہيں جس ميں جانشين \_

### فَالْنِينَ الْمُنْوَالِمِنْكُمْ وَانْفَقُوْ الْهُوْ آجُرُكِيدُونَ

توجولوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرج خیرات کیا، اُنہیں کے لیے برواثواب ہ

(مان جاوُالله) تعالى (اورأس كےرسول كى) \_ يعنى خداكى توحيداوراس كےرسول كى رسالت

پرایمان لا وُاوراُن کو پچ مانو۔ (اورخرچ کرواُس مال سے کہ کردیا تنہیں جس میں جانشین)۔ یعنی وہ

مال جو پہلے اگلوں کے تصرف میں تھا، بعد میں تمہار ہے تصرف میں آیا، اُس مال میں سے خدا کی راہ

میں خرج کرو۔ (تو) سن لوکہ (جولوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرج خیرات کیا) مال زکو ق،جہاداور

سب خیرات میں، (انہیں کے لیے بردا اواب ہے) اور وہ جنت اور اُس کی نعمت ہے۔

### وَقَالَكُولُا ثُوْفِوْنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُونُمُ لِتُوفِوْلُوا بِرَبِّكُمْ

اوركيائ منهان كدنه مانوالله كو؟ حالانكه رسول بلائين تنهين تاكه مان جاؤايي رب كو\_

### وَثُنَ اَخَالُ مِينَا كُلُوْ إِنَ كُنْ ثُو مُؤْمِنِينَ وَ

اوربے شک وہ بھی لے چکا ہے تہارے مضبوط عہد کواگرایمان والے ہوں

(اوركيا ہے تنہيں كەنەمانوالله) تعالى كى توحيد (كو، حالانكەرسول بلائيں تنہيں) دليل وجحت

كساتھ (تاكه مان جاؤاپ رب كوراور بے شك وہ بھی لے چكا ہے تہارے مضبوط عهدكو) 'روزِ

الست میں اپنی ربوبیت کے اقرار اور شرک کی نفی پر (اگرایمان والے ہو) ، اور اُس عہد کو باور رکھنے

والے ہو\_

## هُوَالَٰذِي يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِ وَالْبِيرِ بَيْنُتِ لِيُخْرِعَكُوْ مِنَ الظُّلُلُتِ

وبی ہے جوا تارتا ہے اپنے بندہ پرروش آیتیں، تا کہ نکال دے مہیں اندھریوں سے

# إلى النُّورِ وإنَّ اللَّهُ بِكُورُونُ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُورُونُ وَقُ رَّحِيثُونُ

أجالے کی طرف۔ اور بے شک اللّٰہ تم پر یقیناً مہر بان رحم والا ہ

(وہی) خدا (ہے جوا تارتا ہے اپنے بندہ پرروش آیتیں) لیمنی قرآن ۔۔یا۔ کھلے ہوئے

معجزے، (تاکہ نکال دیے تہمیں) قرآن کے سبب سے ۔۔یا۔۔رسول کی دعوت کی وجہ سے کفر کی

(اند ميريوں سے) ايمان كے (اجالے كى طرف) - - يا - جہل سے علم كى طرف - - يا - وظالت سے

ہدایت کی طرف۔۔یا۔ مخالفت سے موافقت کی جانب (اور بے شک اللہ) تعالی (تم پر یقینام مربان

رحم والا ہے) كەتمهارى طرف قرآن بھيجنا ہے اور رسول كودعوت كاحكم فرماتا ہے۔

# وَعَالَكُمُ الدَّنْنَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَاتُ التَّمَاوِتِ وَالْدَرْضِ

اوركيا ہے تہيں كەندخرچ كروالله كى راه ميں؟ اورالله بى كى ہے درا ثت آسانوں اورز مين كى ۔

لايستوى مِنكُمْ مِن الفَق مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلُ الْوَلِيكَ آعَظُمُ

نہیں برابر ہے تم میں سے وہ ،جس نے خرج خیرات کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا۔وہ لوگ بہت بڑے ہیں

### درجة من النين أنفقوامِي بعد وفتكوا وكلا

درجہ میں، اُن لوگوں سے جنہوں نے خرج خیرات کیا بعد میں اور جہاد کیا۔اور ہرایک سے

### وعدالله الحشفي والله بماتعكون خبيرة

وعدہ فرمایا اللہ نے اچھے گھر کا۔اوراللہ ہر چیز سے جوکرتے ہو باخبر ہے

(اوركيا ہے مہيں) يعنى تم كيا فائدہ ويكھتے ہو؟ اور تمہارے پاس كون ساعذر معقول ہے كہ

جس کی بناپر (کہنہ خرج کرواللہ) تعالی (کی راہ میں)، حالانکہ خدائی کے واسطے ہے، اور (اللہ) تعالی (ئی کے بناپر (کہنہ خرج کرواللہ) تعالی (ئی کی ہے ورافت آسانوں اور زمین کی)۔جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے وہ اہلِ زمین اور

اہل آسان کے فنا ہوجانے کے بعدائی کی طرف رجوع کرے گا،اور آج بھی اُسی کے واسطے ہے مگر

خلق اُس میں تصرف کرتی ہے۔ آخر میں اُس سے اوروں کا دست ِتصرف کوتاہ ہوکروہ سب حق تعالیٰ

رف پھرے گا۔

اس كلام ميں نيك كام كے ليے خرج كرنے كى رغبت ولانا ہے۔۔۔

لعنی أے بندو! جبتم نے بیات جان لی کہ بیمال تہارے ہاتھ میں باقی ندر ہیں گے، تو

بغ

اِس کے بارے میں جوخدا کا حکم ہوائس میں نگاہ رکھو،اورائس میں سے اپنے واسطے ذخیرہ آخرت کرو۔
اور یہ بات اچھی طرح یا در کھو کہ (نہیں برابر ہے تم میں سے وہ جس نے خرج خیرات کیا فتح مکہ سے بہلے) کیونکہ فتح مکہ سے بہلے) کیونکہ فتح مکہ سے بہلے اہلِ اسلام بے برگ و باراور بے نواہیں (اور جہاد کیا) خدا ورسول کے دشمنوں سے۔

ایسامؤمن جان اور مال قربان کرنے والا فتح مکہ کے بل اُس کے برابرنہیں ہے، جو فتح مکہ کے بعد مال خرج کرے اور قبال کا داعیہ رکھے، اس واسطے کہ جب تو مال بہت ہوگا اور خرج اور قبال کرنے کی چندال حاجت نہ پڑے گی۔ تو (وہ لوگ بہت بڑے ہیں درجہ میں اُن لوگوں ہے جنہوں کے خرج خیرات کیا بعد میں) یعنی فتح مکہ کے بعد، (اور جہاد کیا اور) بایں ہمہ (ہرایک سے وعدہ فرمایا اللہ) تعالیٰ (نے اجھے گھر کا)۔ یعنی بہشت کا، گران کے درجے متفاوت ہوں گے۔

توقع کمہ سے پہلے ایمان لانے والے اور خرج وقال کرنے والے اور فتح کمہ کے بعد ایمان لانے والے اور فتح کمہ کے بعد ایمان لانے والے اور خرج و جہاد کرنے والے، اُن سب سے اللہ تعالی نے مغفرت و نجات اور جنتی ہونے کا وعدہ فر مالیا ہے، تو پھر بندوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے وِل ود ماغ کو اُن کے تعلق سے صاف رکھیں، اور اُن سب کی عقیدت و محبت کو اپنے وِلوں میں برقر اررکھیں۔ اور کوئی الی حرکت نہ کریں جن سے اُن کی اہانت ہوا ور یہ مجھے رہیں کہ جب عالم الغیب والشھادہ علیم و خبیر خدائے قادرِ مطلق نے اُن کے تمام معاملات و مشاجرات کو جانے ہوئے والشھادہ ، تمام اُن سے حسنِ خاتمہ اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ فر مالیا ہے، تو اب اُن کو کسی طرح بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اگر ایک طرف اپنی روح سعادت کا خون کرنا ہے، تو دو سری طرف خود بارگا و خداوندی کا بہت بڑا مجرم بننا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو دو سری طرف خود بارگا و خداوندی کا بہت بڑا مجرم بننا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو دو مرک طرف من ذلِك ۔ یا در ہے کہ حق تعالی بخر نہیں ہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ (ہر چیز سے جو کرتے ہو باخبر ہے)۔اُسے خوب معلوم ہے کہتم جوخرج و قال کرتے ہواس میں اخلاص ہے۔۔یا۔ریا کاری؟۔

اکثرمفسرین کی بیرائے ہے کہ بیآیت حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی شان میں ہے،
اس واسطے کہ مر دول میں پہلے جو محض ایمان لائے اور خرج کیا اور کا فرول سے جھگڑا کیا، وہ حضرت صدیق اکبرہی تھے۔

# مَنْ ذَالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ وَلَهُ الجُرُّ كُرِيْجُ اللَّهُ وَلَهُ الجُرُّ كُرِيْجُ اللَّهُ وَلَهُ الجُرُّ كُرِيْجُ اللَّهُ وَلَهُ الجُرُّ كُرِيْجُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ الْجُرُّ كُرِيْجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ الْجُرُّ كُرِيْجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

کون ہے جود سے اللہ کو قرض حسنہ کہ دونا فر مادے اُس کے لیے اُس کو، اور اُسی کے لیے باعزت ثواب ہے۔

(كون ہے جود اللہ) تعالى (كوقرض حسنه) يعنى خرچ كرے ا بنامال را و خدا ميں بدلے

کی امید پر،اس داسطے کہ وہ بدلے کا طالب و بیابی ہے جبیبا قرض دیتا ہے اور وہ بھی جی کی خوشی سے من میں سے معرف میں موفی میں اور میں کے بعض میں میں جدہ دنیا ہے۔

اخلاص کے ساتھ، تا (کہ دونا فرماد نے اُس کے لیے اُس کو)، لینی اس کا اجرمضاعف کردے۔ (اور

اُسی کے لیے باعزت ثواب ہے)، یعنی بزرگ و برتر جنت اُس کا صلہ ہے۔ان قرضِ حسنہ دینے والے تخلصین کی کیاشان ہے؟۔۔۔

يُومُرُثرى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيُدِيهُمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

جس دن تم ديكهوگايمان والے مر دول اور تورتول كو، كددوڑ رہا ہے اُن كانوراُن كے سامنے، اور داہنے، معرف المحواليو مرجيات مجير مي مي مي مي مي مي الركم اور المي المي مي مي مي مي المي مي مي مي مي مي مي مي مي مي م المنظم المي و مرجيات مجير مي مين محيرها الرم المور خول مي مي مي مي مي

خو شخری ہو مہیں آج کے دن، وہ باغ ہیں بہتی ہیں جن کے نیچنہریں، ہمیشدر ہے والے اُس میں۔

### ذلكهوالفؤرالعظيوق

یمی بری کامیابی ہ

(جس دن تم دیکھو مے ایمان والے مُر دوں اور عورتوں کو، کہ دوڑر ہاہے اُن کا نور) تو حید ( اُن کے سامنے) تا کہ وہ آسانی سے گزریں، (اور داہنے) یعنی اُن کی داہنی طرف سے، تا کہ ان کو بہشت کی راہ دکھائے۔

حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ ہرایک نوراُس کے ممل کی قدر ہوگا۔ کسی کا نوراییا وسیع ہوگا کہ کو وصفا سے عدن تک اور دوسرے کا نورایک پہاڑ کے برابر،اور کسی کا ایک درخت کی قدر۔ کم سے کم نورا تناہوگا کہ وہ نور والا اپنے قدم رکھنے کی جگہ دیکھ لے۔۔ الحقر۔ کوئی ایمان والا بے نور نہ ہوگا۔

اورفرشے اُس سے کہیں گے (خوش خری ہوتمہیں آج کے دن)، کہ آج تمہیں جس میں واظل ہونا ہے یہ (حق بیں بہتی ہیں جن کے) مکانوں اور درختوں کے (نیچ نہریں، ہمیشہ رہنے والے اُس میں۔ یہی ) معانوں کی خوش خبری (بردی کا میابی ہے)، اس واسطے کہ والے اُس میں۔ یہی ) یعنی ہمیشہ کے واسطے جنتوں کی خوش خبری (بردی کا میابی ہے)، اس واسطے کہ

قیامت کے تمام ہولوں سے بےخوف ہوکر دارالجلال میں پہنچو گے،اور حضرت ملک متعال کا دیدار

ابوامامه ﷺ نے فرمایا کہ مؤمنوں کی صراط پرنور دیں گے اور کا فروں اور منافقوں کو بے نورچھوڑیں گے۔اورمؤمن جب منھ پھیریں گے تو سب صراط روثن ہوجائے گا، تو منافق ان سے نور مانگیں گے اور اُن کونور نہ پہنچے گا، جیسا کہ ق تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ الْمُثُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسَ

جس دن كہيں گے منافق مر داور عورتيں ، أنہيں جوايمان لا چکے تھے كە" ہم پر بھی نگاہ كرلو، كه م بھی لے ليس تمہارى

ڡؚؽؙڎٚۯڴۄ۫ڗؽڶٳڿۼۅ۫ٳۯڒٳۼڴۄٵڵۺڛۅٳڎڗٵڞٚڔڹؽڹۿۄ۫ڛۏڔڵ

روشی سے کچھ۔ "جواب دیا گیا کہ" واپس جاؤا پنے پیچھے، تو وہاں تلاش کروروشیٰ کو۔ "پھر کھڑی کر دی گئی فریقین کے درمیان

بَاكِ بَاطِنُ فِيْرِالرِّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ تِبَلِهِ الْعَنَابُ قَ

ایک دیوار۔جس کا ایک دروازہ ہے کہ اُس کے اندررحت ہے،اوراُس کے باہر کی سمت عذاب ہے۔

(جس دن کہیں گے منافق مرداورعورتیں،انہیں جوایمان لا بچکے تھے)، یعنی مؤمنین ہے

التماس كريس كے (كم بم يرجمي نكاه كراو) يعنى ہمارى طرف نظر كرو، تا (كم بم بھى لے ليس تمبارى روشى

سے کھے)۔فرشتوں کے ذریعہ انہیں (جواب دیا گیا کہ واپس جاؤا ہے پیچھے) دُنیامیں (تووہاں تلاش

كروروشى كو)،اس واسطے كمحشر ميں نورنہيں حاصل كرسكتے، دُنيا ہے اپنے ساتھ لا ناجا ہے تھا۔

منافق لوگ یہ بات نہ جھ کر اِس خیال ہے کہ نور اُن کے پیچھے ہے، پیچھے کی طرف منھ

پھیریں گے۔(پھر) تھم الہی سے فرشتوں کے ذریعہ (کھڑی کردی محق فریقین) یعنی مؤمن ومنافق

(كے درميان ايك ديوار) جيسے شہريناه، (جس كا ايك دروازه ہے) كه اس ميں مؤمن جاتے ہيں۔

(أس كاندردحت م)،اس واسطى كربهشت كزديك مدر (اوراس كى بابر كے ست عذاب

ہے)،اس کیے کہ دوزخ کے نزدیک ہے۔

پس منافق جب پیچھے دیکھیں گے اور نورنظر آئے گاتو پھرمؤ منوں کی طرف متوجہ ہوں گے، تو ایک دیوار دیکھیں گے اپنے اور مؤمنوں کے درمیان آٹر ہوگئ ہے اور ایک درواز ہ اُس میں ہے۔ اُس

دروازے ہے مؤمنوں کودیکھیں گے کہ مہلتے ہوئے باغے جنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔۔تو۔۔

## ينادونه والونكن تعلق فالوابلي وللكنكم فتنتق أنفسكم وتربيضتم

وه پکاریں گے اُنہیں کہ" کیا ہم نہ تھے تہمارے ساتھ،" اُنہوں نے جواب دیا کہ" تھے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود فتنہ میں ڈال

# وَارْتَبَاثُهُ وَعَرُرْتُكُمُ الْأَمَانَ عَنِي مَا أَعَالَى مَا الْعَالَى مَا الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالْدِي وَعَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْعَرُونَ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْعَرُونَ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْعَرُونَ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْعَرُونَ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْعَرَافُ وَرُقَ

دیاا ہے ہی کو،اور تاک میں لگےرہتے تھے،اورشک کیا کرتے تھے،اوردھو کہ دیا تھاتم کوتمہاری جھوٹی امیدوں نے ، یہاں تک کہ آپہنچااللہ کا تکم ،اورفریب دےرکھا تھاتمہیں اللہ کے ساتھا ُس بڑے دغا باز شیطان نے •

(وہ پکاریں گے انہیں) بجزوزاری کے ساتھ، (کہ کیا ہم نہ تھے تہارے ساتھ) دُنیا میں،

تہاری جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تہارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ (انہوں نے جواب دیا کہ) بظاہر (تھے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود فتنہ میں ڈال دیا اپنے ہی کو)۔ نفاق کے سبب سے گناہوں کا مزہ چکھااور عذاب کے مستحق ہوگئے۔

(اور) یمی نہیں بلکہ (تاک میں گےرہتے تھے) اور دیر کی تم نے تو بہ میں (اور شک کیا کرتے تھے) مجر سلی اللہ تقالی علیہ آلہ ہم کی نبوت میں۔ (اور دھوکا دیا تھاتم کوتمہاری جھوٹی امیدوں نے)۔ برئی برئی لمبی امیدیں تم نے کر رکھی تھیں، (یہاں تک کہ آپہنچا اللہ) تعالی (کا تھم) تمہاری روح قبض کرنے کو۔ (اور فریب دے رکھا تھا تمہیں اللہ) تعالی (کے ساتھ اُس برے دغا باز شیطان نے)۔۔ یا یا کدار دُنیا نے۔۔

#### فاليؤمرلا يؤخذمنكم فنكر فركية ولامن الزين كفاوا

اب آج کے دن نہ لیا جائے گاتم ہے کوئی مالی معاوضہ ، اور نہ اُن سے جو کھلے کا فرتھے۔

#### مَأْوْبِكُوالنَّامُ هِي مَوْلِلكُو وَبِئْسَ الْمَصِيرُهِ

تمہاراٹھکانہ آگ ہے۔وہ آگ بی تمہاری ساتھی ہے۔اورکیا پُر انھرنے کا ٹھکانہ ہے "

(اب آج کے دن نہ لیا جائے گاتم سے کوئی مالی معاوضہ) جوا پنافدید کروعذاب سے چھوٹے

کو، (اور نہ اُن سے جو کھلے کا فر تھے)۔اُن کا (اور تمہاراٹھ کا نہ آگ ہے۔وہ آگ بی تمہاری ساتھی

ہے)،اور تمہیں سزاوار ہے، (اور کیا پُر انچرنے کا ٹھکانہ ہے)۔

مؤمنوں نے مکمعظمہ میں فقروفاقہ کے ساتھ قواعدِ اطاعت کی تمہید بحدتمام کی ہجرت

کے بعد کہ بہت مال ان کے ہاتھ آیا اور ان پر نعمت کشادہ ہوئی، تو فتوراور قصور کے آثار اُن کے وظا کف عبادت میں ظاہر ہوئے، توبیر آیت نازل فرمائی گئی کہ۔۔۔

## الَّهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ المَثْوَّا أَتُ تَخْشَعَ قُلُو مُهُو لِإِلَّالِي وَمَانَزَلَ

كياوه وفت نبيس آيا أن كے ليے جوايمان لا جكے كہ جھك جائيں أن كے دِل الله كى ياد كے ليے، اور جو بچھنازل ہوا

## مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبُ مِنَ قَبْلُ فَكَالَ عَلَيْمُ

حق أس كے ليے۔اورنہ ہوں أن كى طرح كہ جود يے گئے كتاب يہلے ، تو دراز ہوئى أن ير

#### الزمك فقست فلوبهم وكرثير منهم فسفوت

مدت، توسخت ہو گئے اُن کے دِل۔ اور اُن کے بہترے نافر مان ہیں۔

(کیا وہ وفت نہیں آیا اُن کے لیے جوامیان لا چکے کہ جمک جائیں اُن کے دِل اللہ) بعالیٰ (کی یاد کے لیے، اور جو کچھنازل ہوائی اس کے لیے)۔ بعنی اُن کے دِل زم ہوجائیں ذکرِ خداوندی اور کلام اللہ کے لیے، تاکہ اُن کی مؤمنانہ شان میں ضعف نہ پیدا ہو۔

ایک قول بہ ہے کہ بعضے صحابہ میں مزاح بہت زیادہ ہوئی پھریہ آیت اتری۔یا۔ صحابہ نے نفیحت اور موعظت طلب کی توبیہ آیت آئی۔ایک قول یہ بھی ہے کہ بیر آیت اُن کے لیے نازل فرمائی گئی، جوزبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دِل سے ایمان والے نہ تھے۔۔الخقر۔ سب کوخدا سے ڈرنا جا ہے اورا خلاص کو اپنا شعار بنالینا جا ہے۔

(اور نہ ہوں اُن کی طرح جو دیئے گئے کتاب پہلے)، یعنی یہود ونصاری کے مثل نہ ہوں کہ ان کو توریت اور انجیل دی، (تو دراز ہوئی اُن پر مدت) یعنی بڑی عمر پائی اور امید بڑھائی، (تو سخت ہو گئے اُن کے دِل) اور ان میں خشوع اور خضوع نہ رہا۔ (اور اُن کے بہتیرے نافر مان ہیں)، خارج ہیں اپنے دین سے اور چھوڑے ہوئے ہیں اپنی کتاب کے احکام سخت دِلی کی شدت ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ سخت دلی کا نتیج غفلت اور نرم دلی کی علامت توجہ طاعت ہے۔

## إعْلَنُوا أَنَّ اللَّهُ يُحِي الْرَضَ بَعْنَ مَوْتِهَا ثَنَ بَيِّنًا لَكُو الدِّيتِ

جان رکھوکہ بلاشبہ اللہ، زندہ فرما تا ہے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد۔ بے شک بیان فرمادیا ہم نے تہارے لیے نشانیوں کو

#### لَعَكُمُ تَعْقِلُونَ @

کے عقل سے کام لوہ

اَ بعث کے منکرو! (جان رکھوکہ بلاشبہ اللہ) تعالی (زندہ فرما تا ہے زمین کوائس کے مرنے کے بعد) نے جس طرح وہ مُر دہ وافسر دہ زمین کوسر سبز وشاداب فرمادیتا ہے، اُسی طرح مُر دوں کوزندہ فرماد ہے گا۔ حق تعالی فرما تا ہے اَ ہے میر بندو! (بے شک بیان فرمادیا ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو) اور تم پراپی قدرت کی نشانیاں ظاہر کردیں، تا (کہ عقل سے کام لو) ۔ یعنی دلیل پکڑنے میں اپنی عقل سے کام لواور اعمالِ خیرو خیرات کو انجام دینے میں کوتا ھی نہ کرد۔۔ کوں کہ۔۔

## إِنَّ الْمُصِّدِ قِينَ وَالْمُصِّدِ فَي وَ أَقْرَضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا

ب شك صدقه دين والے مر داور عورتيں ،اورجنہوں نے قرض دياالله كوقرض حسنه،

#### يُضعفُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاجْرُ كُرِيْعُ ١٥

دونا کیاجائے گا اُن کے لیے، اور اُنہیں کے لیے باعزت ثواب ہ

(بے شک صدقہ دینے والے مرداور عور تیں ،اور جنہوں نے قرض دیااللہ) تعالیٰ (کو، قرضِ حسنہ) اچھا بہت پاکیزہ مالوں ہے، (دونا) اور زیادہ (کیا جائے گا اُن کے لیے) ان کا اجرد س سے سات سوتک، بلکہ اور زیادہ۔ (اور انہیں کے لیے باعزت ثواب ہے) یعنی بہشت، جو کہ بہت بزرگ

سلہ ہے۔

## وَالَّذِينَ الْمُوْالِاللَّهِ وَرُسُلِهُ أُولِلِّكَ هُمُ الصِّبِي يُقُونَ ﴿ وَالشُّهَا الْحُ

اورجو مان گئے اللہ اور اُس کے رسولوں کو، وہی ہیں صدیق ، اور شہید

#### عِنْكُ رَبِّهِ وَلَهُ وَأُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّ لُوا

ا پندرب کے نزدیک۔ اُنہیں کے لیے اُن کا ثواب ہے، اور اُن کا نور ہے۔ اور جنہوں نے اِنکار کردیا اور جھٹلایا استخدا ما اور حجات

باليتنآ أوللكافك الجحيرة

ہاری آیتوں کو، وہ جہنم والے ہیں۔

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور منافقین کا ذکر فر مایا تھا اور اِس آیت

ع

میںمؤمنوں اور کا فروں کا ذکر فرمایا ہے۔

۔۔ چانچہ۔۔ حق تعالیٰ کا فرمان (اور) ارشاد ہے کہ (جو مان گے اللہ) تعالیٰ (اوراُس کے رسولوں کو) اوران کے احکام اوران کی دی ہوئی خبروں پرایمان لے آئے، (وبی ہیں صدیق) یعنی بردے بی ہی ہے، (اورشہید) اورگواہ ہیں قیامت کے (اپنے رب کے نزدیک) انبیاء پراوراگلی امتوں پر۔
جن لوگوں نے واللہ کھا آئے کو مبتدامانا ہے، اُن کے نزدیک آیت کا یہ معنی ہوگا، کہ جولوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے وہ خدا کے پاس ہیں اور قرب کے درجوں میں ہیں۔
فدا کی راہ میں شہید ہوئے وہ خدا کے پاس ہیں اور قرب کے درجوں میں ہیں۔
(اُنہیں کے لیے اُن کا تواب ہے) جوہم نے وعدہ کیا ہے، (اورائن کا نور ہے) جوروزِحشر اُن کے ساتھ ہوگا۔ (اور جنہوں نے) پیغمبروں کی نبوت کا (اِنکار کردیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو) جو اُن کے ساتھ ہوگا۔ (اور جنہوں نے) پیغمبروں کی نبوت کا (اِنکار کردیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو) جو گھڑ کھٹی 'پر ہم نے اتاریں، (وہ جہنم) میں رہے (والے ہیں)۔

ٳۼڵڹۊٞٳڹؽٵڰؽۅڠٳڵڗؙؽڲڵڡؚڰؚڐڮۿٷڒؽڹڎ۠ۊڡٚٵڂۯؽؽڰۏڗڰٵٷ

جان رکھو! کہ دُنیاوی زندگی بس کھیل کود ہے، اور سنگار ہے، اور باہم اِترانا ہے، اور برصنے کی ہوس ہے

في الدَّمُوالِ وَالدَّوْلَادِ كُنْكُلُ عَيْثِ الْحَجْبُ الْحُقَارُ نَبَاثُ ثُقَ

مال واولا دميس - جيسے أبر كى مثال ، كما چھالگا كاشتكاروں كوأس كا أكنا ، پھرسوكھ

يهِ يَجُ فَتَرْبُهُ مُصَفَّيًّا ثُمَّ يَكُونَ حُطَامًا وَفِي الْرَخِرَةِ عَنَاكِ

جاتی ہے، تودیکھو گے اُسے زرد۔ پھر ہوجاتی ہے روندی چور چور۔ اور آخرت میں

شَدِينٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَيَ مُؤَانً وَمَا الْحَيْوِةُ الرُّائيَّا

سخت عذاب ہے۔اوراللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضامندی ہے۔اور نہیں ہے دُنیاوی زندگی

الامتاع الغرافد

مگردھو کے کی پونجی ہ کھا ک

(جان رکھوکہ ڈنیا دی زندگی بس کھیل کودہے) جو بیہودہ ہے، اور متاع ڈنیا کی طلب میں رنج کھینچنا ہے، اور لڑکول کے کھیل کے مثل بے حاصل چیز ہے (اور سنگارہے)، بعنی آرائش ہےلذیذ کھانوں اور عدہ کپڑول اور راھوار سواریوں میں، (اور ہاہم اِترانا ہے) بعنی جاہ دنسب میں اور عدہ کپڑول اور راھوار سواریوں میں، (اور ہاہم اِترانا ہے) بعنی جاہ دنسب میں باہم نخر کرنا، (اور بردھنے کی بوس ہے مال واولا دمیں) بعنی کثرت مال اور کٹرت اولا دکی آرزومندی ہے۔ اور جان لوکہ تھوڑے بی زمانے میں یہ کھیل برطرف ہوجائے گااور اُس کی دِل کی اور خوشی رنج اور جان لوکہ تھوڑے بی زمانے میں یہ کھیل برطرف ہوجائے گااور اُس کی دِل کی اور خوشی رنج

وغم ہے بدل جائے گی، اور آرائش جاتی رہیں گی اور زیادتی چاہنا اور فخر کرنا آگ کی چنگاری کی طرح نیست ونابود ہوجائے گا، تو اُس کی مثل جلد زائل ہونے اور منتقل ہوجانے میں، (جیسے اُبر کی مثال) جو پیاسی زمین میں برستا ہے۔ اور جو بیج زمین پر پڑے ہیں اُس کے سبب سے جلداً گ جاتے ہیں، اور ورخت کھڑے ہوجاتے ہیں، ایسا (کہ) خوبی اور خوشنمائی کی وجہ سے (اچھالگا کا شتکاروں کو اُس کا ورخت کھڑے ہوجا ایس کی پیداوار۔

(پر)ارضی وساوی آفت کے سبب سے وہ کھیتی (سوکھ جاتی ہے، تو دیکھو گائے سے زرد) ہری
ہونے کے بعد۔ (پر ہوجاتی ہے روندی چور چور) ریزہ ریزہ بعنی بھوسا۔ بیتو رہا وُنیا میں اُن کا فرول کا
حال (اور آخرت میں سخت عذاب ہے) اُن خدا کے دشمنوں کے لیے جو تمام عمر وُنیا طبی میں بسر کر کے
حق کو بھولے رہے۔ (اور اللہ) تعالی (کی طرف سے مغفرت ہے اور رضا مندی ہے) خدا کے دوستوں
کو جنہوں نے طلب مولا میں وُنیا اور عقبی دونوں کو ترک کردیا۔ (اور) جان لو کہ (نہیں ہے وُنیاوی
زندگی مگر دھوکے کی پونجی) ، یعنی ایسی مُتاع جو فریب دے اور باقی نہ رہے۔

ذہن شین رہے کہ دُنیا کمتاع غروراس شخص کی نسبت سے ہے، جو دُنیا کواخر دی نعمتیں عاصل کرنے کا ذریعہ نہ کرے، اور نفس اور خواہش کی لذتوں میں پھنس کر آخرت کے کام میں مشغول نہ ہو لیکن اگر کسی صاحب دولت کو مددتو فیق رفیق ہوئی اور وہ اسباب دُنیا کے سبب سے مقاصد عقبی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا کو راضی کرکے بہرہ مند ہوتا ہے، تو اُس کی نسبت دُنیا متاع سرور ہے متاع غرور نہیں۔۔تو۔۔

(بروچلواین رب کی مغفرت اور جنت کی طرف)، نیمنی اُن کاموں کی طرف جوموجب

مغفرت اور باعث ِ دخولِ جنت ہیں۔

موجبات مغفرت توبہت ہیں،سب کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیل مغفرت رسول مقبول عظم کی متابعت ہے۔ توحق تعالی فرما تا ہے۔۔۔

کہ استخضرت بھے 'کی بیروی اور متابعت کرنے میں جلدی کروکہ بھی سببِ مغفرت ہے اور دخول جنت کی موجب ہے۔ وہ جنت (جس کی چوڑائی ہے جیسے آسان وزمین کی چوڑائی)، اِس شرط پر کہسب کو باریک باریک ورق کرکے باہم جوڑ دیں۔

یہ بات عام مشاہرہ کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے۔ دیکھنے والاصرف ایک آسان اور ایک زمین دیچر ہاہے اور اُسی کووہ بہت وسیع سمجھتا ہے۔ورنہ حقیقت بیہے کہ ساتوں آسانوں اورساتوں زمینوں کوجووسعت حاصل ہے تنہاجنت کووہ حاصل ہے۔

اور بیہ جنت (مہیا کی گئی ہے اُن کے لیے جو مان چکے اللہ) تعالیٰ (اوراُس کے رسولوں کو)۔ اور (بير) ايمان لانا (الله) تعالى (كافضل م، دےأت جے جاہے) اپنى عنايت سے (اورالله) تعالی (برے مصل والا ہے) مؤمنوں پر دُنیا میں ایمان کی توقیق دے کر اور آخرت میں مغفرت اور رضامندی کے سبب سے

## مَأَاصَابَمِنَ مُصِيبَةٍ فِي الْدَرُضِ وَلَا فِي ٱلْفَيكُمُ الدِفْ كِيْب

نہیں پیچی کوئی مصیبت زمین میں ،اور نہ خودتم لوگوں میں ، مگرید کہ وہ ایک نوشتہ میں ہے ،

#### مِنَ قَبْلِ اَنَ تَبْرَاهَا إِنَّ ذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُهُ

قبل أس كے كہم پيداكريں أے ۔ بے شك بياللہ كوآسان ہے•

(نہیں پیچی کوئی مصیبت زمین میں) جیسے قیط، گرانی، مال اور کھیتی کا نقصان اور اس کے سوا، (اور نہ خودتم لوگوں میں) یعنی تمہاری ذاتوں میں، جیسے بیاری اور ضعف اور محتاجی اور اولا د کی موت وغیرہ وغیرہ، (مکریہ کہوہ ایک نوشتہ میں ہے) یعنی لوح محفوظ میں اس کاذکر ہے، (قبل اِس کے کہ ہم پیدا کریں اُسے)، لینی اُس مصیبت کو۔۔یا۔۔زمین کو۔۔یا۔۔تمہاری ذا توں کو۔۔الغرض۔۔اُن تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اُن کا ذکرلوحِ محفوظ میں موجود ہے۔ (بے فک میر) یعنی لوح پر مقدرات لکھناباوصف اُس کی کثرت کے (اللہ) تعالی (کوآسان ہے)۔اُس نے رحمت اور مہربانی

کی راہ ہے اُزل میں بیتھم فر مایا اس جہت ہے کہ لوگوں کے دِلوں میں بیہ بات قرار پکڑے اور بندے بیا اس جہت ہے کہ لوگوں کے دِلوں میں بیہ بات قرار پکڑے اور بندے بیامر جان لیس کہ احکام از لی مند فع نہیں ہوتے۔۔۔ حق تعالی فر ما تا ہے کہ۔۔۔اُزل میں لوح پر نوشتہ، اِس ہمارے تھم میں حکمت بیہے۔۔۔

## لِكَيْلِا ثَاسَوًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلِا تَقْرُحُوالِمِنَا الثُّكُمْ "

تاكملين نه مواس پرجوجاتار ہاتم ہے، اور نه مجلواس پرجودے دیاتم کو۔
والله کر بھوٹ کی مختال محقور اللہ کا کہ بھور اللہ کا کہ بھوت کی مختال محقور اللہ بھوت کی مختال محتور اللہ بھوت کی مختل محتور اللہ بھوت کی مختال محتور اللہ بھوت کی محتور اللہ بھوت کی مختال محتور اللہ بھوت کی مختال محتور اللہ بھوت کی مختل محتور کی محتور کی

اورالله نبیس پیندفر ما تاکسی اِ ترے برم انکنے والے کو

(تاكه) أے بندوا تم (عمكين نه بواس پر جوجا تار ہاتم سے) اور فوت ہوا جسے مال ، اولاد ، صحت اور عافیت (اور نه مجلواس پر جود بے دیاتم کو) وُنیا کی بوخی ۔ یعنی اگر وُنیا تم ہاری طرف متوجہ ہوتو تم خوش نہ ہواورا گروئیا تم سے منھ پھیر بے تو تم عمکین نہ ہو، اس واسطے کہ ندائس کا اعتبار ہے اور ندائسے قرار ہے۔ (اور اللہ) تعالی (نہیں پندفر ما تاکسی اِتر بے برد ہا کئے والے کو)۔

فیختال متکبرکو کہتے ہیں جو دُنیا کی نعمت کے سبب سے دوسر سے پرزیادتی کرے۔اور معمور کے نیا کے سبب سے اپترانے والے کو کہتے ہیں جو دُنیا کے سبب سے اپترانے والے کو کہتے ہیں جو دُنیا کے سبب سے اپتر اشتہ داروں اور ہمسروں پرفخر کرتا ہے۔ پھر حق تعالی اُن کا حال بیان فرما تا ہے کہ یہ محفولا اور محفولا وہ لوگ ہیں کہ باوصف دُنیا داری اور اسبابِ دُنیا جمع ہونے کے۔۔۔۔

والذين يَبُعُكُون وَيَأْمُرُون النَّاس بِالْبُعُلِ \* وَمَنْ يَبُولُ فَإِنَّ اللَّهُ

جوخود تنجوی کریں ،اورمشورہ دیں لوگوں کو تنجوی کا۔اور جورُ وگردانی کرے ،توبلاشباللہ ہی

#### هُوالْغَرِيُ الْحَمِيدُ @

بے نیاز حمد والا ہے۔

(جوخود تنجوی کریں اور مشورہ دیں لوگوں کو تنجوی کا)۔

بخل کی ایک شکل وہ بھی ہے جو یہودیوں نے اختیار کررکھی تھی ، کہ اُن کورسول کریم علیہ التیہ التسلیم کی ایک شکل وہ بھی ہے جو یہودیوں نے اختیار کررکھی تھی ، کہ اُن کورسول کریم علیہ التسلیم کی صفات اوراحوال کا جوعلم حاصل تھا اُسے ظاہر کرنے میں انہوں نے بخل کیا اور اسے پوشیدہ کرنے کا حکم کیا۔ اس لیے ایک قول یہ بھی ہے کہ اِس آیت پوشیدہ کرنے کا حکم کیا۔ اس لیے ایک قول یہ بھی ہے کہ اِس آیت

سے یہودمراد ہیں۔

سنو(اور) یادرکھوکہ (جورُوگردانی کرے) مال خرچ کرنے ہے۔ یا۔ پیغیم اسلام ﷺ پر ایمان لانے ہے، (تق) وہ جان لے کہ (بلاشبہ اللہ) تعالی (بی) اُس ہے اور اُس کے خرچ کرنے ہے۔ (بیا شبہ اللہ) ایمان لانے ہے، (تق) وہ جان کے کہ (بلاشبہ اللہ) تعریف ساری کا نئات میں ہوتی ہی رہتی ہے، تو ہے اور ایکار کرنا اُسے کچھ ضرر نہیں کرتا۔

## لقنار أسكنا رسكنا بالبينت وانزلنا معهم الكثب والمؤزان

بے شک بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کوروش دلیلوں کے ساتھ ، اور اُتارا اُن کے ساتھ کتاب اور انصاف کاتر از و،

## لِيقُومُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَ انْزُلْنَا الْحُدِيدَ بِينَ فِيرِبَاشَ شَدِيدًا وَمَنَافِعُ

تا كەقائم ہوجائيں لوگ انصاف پر۔اورا تاراہم نے لوہا، جس میں سخت حرج بھی ہے اور فائدے بھی ہیں

## لِلتَّاسِ وَلِيعَلَّمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ

لوگوں کو،اور تا کہم کرادے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اُس کے لیے اُس کے رسولوں کی بے دیکھے۔

## ٳڰٳڵڰڰۅڰٛۼڔ۬ؽڒ۠ۿ

بے شک اللہ قوت والاز بردست ہے۔

(بے شک بھیجا ہم نے اپنے رسولوں) یعنی فرشتوں (کو) انبیاء کی طرف (روش دلیلوں

كے ساتھ)، كھلے ہوئے معجزات اور شرائع واضحہ كے ساتھ۔

إس مقام پرفرشتول كے ساتھ مجزات آنے كامطلب يہ كه جب مجزه كااظهار يوتا،

تواُس کی خبرنبی التکلین الکین کوملائکہ کرام کے واسطے سے ہوتی تھی۔۔۔

(اورأ تاراأن كے ساتھ كتاب) يعنى وى \_

یہاں ایک اشارہ مل گیا کہ اِس مقام پر رسولوں سے مراد فرشتوں لینا اولی ہے، اس لیے کہ کتاب فرشتوں کی ساتھ آئی اور انبیاء کے اوپر نازل ہوئی اور یہاں محکم مینی اُن کے ساتھ کا لفظ ہے، نہ کہ عکم مینی کو ساتھ کا لفظ ہے، نہ کہ عکم مینی کو شامل تھی۔ کو شامل تھی۔

(اورانساف كاترازو) نازل فرمايا

ترازو کے انزال ہے اُس کے اسباب کا انزال مراد ہے نہ کہ خود ترازو، کیوں کہ بیتو
انسان کی ساخت ہے اُس کا آسان سے نزول کیسا؟ ویسے ایک روایت بیجی ہے کہ ایک
ترازوآسان سے جبرائیل النظیفی لا لے آئے اور حضرت نوح النظیفی کودی، اور فرمایا اپنی
قوم کو تھم دو کہ وہ حقوق کو برابر رکھیں اور معاملات میں ایک دوسرے پرزیادتی نہ کریں۔۔۔
(تاکہ قائم ہوجا کیں لوگ انصاف پر)۔ ایک دوسرے کے درمیان اس کے سبب سے حقوق
برابر کرلیں۔اب ترازو کے نازل کرنے کا مطلب بیہوا کہ اُس کے اسباب کو نازل فرما کرائے بنانے
کا تھم دیا۔ (اورا تارا ہم نے لوہا)۔

پہلے عدل کا ذکر کیا پھرلوہا اُتار نے کی بات کی ،اس لیے کہ عدل سیاست سے چلتا ہے اور سیاست سے چلتا ہے اور سیاست اشکر کی مختاج ہے، اور لشکر آلاتِ حرب یعنی لو ہے کا ضرور تمند ہے۔ اور لو ہے کی اصل پانی ہے اور پانی آسان سے نازل ہوا ہے، اِسی لیے فرمایا وَاکْوَرُدُنَا۔

معالم میں ہے کہ خدانے جاربابرکت چیزیں آسان سے جیجیں: پانی، آگ،نمک، لوہا۔

(جس میں سخت حرج بھی ہے) کیوں کہ اُس سے جنگ کی جاتی ہے۔۔یا۔۔اس میں سخت قوت ہے یعنی لوہا جنگ کا ہتھیار ہے،اس لیے کہ جنگ کے لیے ہتھیار اُسی سے بناتے ہیں،خواہ دفاع کے لیے ہتھیار اُسی سے بناتے ہیں،خواہ دفاع کے لیے ہوں جیسے سنان و نیزہ، تلوار اور پر کان اور خجر وغیرہ۔۔یا۔۔اپنی حفاظت کے آلات جیسے زرہ، خوداور جوشن وغیرہ۔

(اور) لوہے میں دوسرے اور (فائدے بھی ہیں لوگوں کو)،اس واسطے کہ جنگ وضرب کی سب صناعت کا قیام لوہے کے ساتھ متعلق اور بندھا ہواہے،اور کوئی حربہ وہ نہیں جس میں لوہے کا دخل نہ ہو۔اورخود پورانفع اس کا بیہے کہ کا فرمسلمان کے تیراور تلوار سے ڈرتے ہیں اور مسلمان اکثر شہروں میں کا فروں سے بے خوف رہتے ہیں۔

پی حق تعالی نے لوہاس واسطے بھیجا تا کہ دین کے دشمن ڈریں اور تراز و بھیجی تا کہ تول کے معاملات سچائی کے ساتھ فیصل ہوا کریں۔اور کتاب اس واسطے نازل فرمائی تا کہ حق اور باطل میں تمیز اور فرق ہوجائے (اور تا کہ مم کراد ہے اللہ) تعالی اور ظاہر فرماد ہے (کہ کون مدد کرتا ہے اُس کے) دین کی سربلندی کے (لیے اُس کے رسولوں کی بے دیکھے)۔ اس سے مردمومن مراد ہے، تو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے میں ہتھیا راستعال کرنے

کے سبب سے مدد دیتا ہے پیغمبر کو، اُس وقت بھی جب کہ پیغمبر موجود نہ ہوں، اس واسطے کہ منافق لوگ رسول اللہ ﷺ کی موجود گی میں آپ کے سامنے بظاہر مددگار نظر آتے تھے مگر آپ کی غیر موجود گی میں یار وہوا دارنہ تھے۔
کی غیر موجود گی میں یار وہوا دارنہ تھے۔

(بے شک اللہ) تعالی (قوت والا) ہے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے پر قادر ہے اور (زبردست ہے) یعنی غالب ہے سب برحکم کے ساتھ۔

## ولقت السلنا ثوعًا والزهيم وجعلنا في دُرِيَّتِهما النُّبُوَّة والكِتْب

اور بے شک بھیجاہم نے نوح دابراہیم کو،اور کردیاہم نے ان دونوں کی سل میں نبوت اور کتاب کو،

## فِينَهُمْ مُّهُتُلٍ وَكُثِيرٌ مِنْهُمُ فِسِقُونَ ١٠٠

تواُن کے پچھراہ پائے ہوئے ہیں۔اور بہتیرےاُن کے نافر مان ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا کہ ہم نے اپنے رسولوں کوقوی دلائل کے ساتھ بھیجا اور مخلوق کو ان کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور اِس آیت میں اُس اجمال کی تفصیل ارشاد فر مائی ہے۔

(اور) فرمایا کہ (بے شک بھیجا ہم نے نوح وابرا ہیم کو) لیعنی نوح النظینی کوئی قابیل کی طرف اورابرا ہیم النظینی کوئی وریوں کی طرف (اور کردیا ہم نے ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب کو)۔اور وی بھیجی اُن کی طرف وہ کتاب جواُن کے نامزدھی، (تو اُن کے پچھراہ پائے ہوئے ہیں)، یعنی ایمان لائے کتاب اور نبی پر۔ (اور بہتیرے اُن کے نافز مان ہیں) اور باہرنکل جانے والے ہیں راوح ت سے یعنی رسولوں اور کتابوں پر ایمان نہ لائے۔

تُحَوِّفُهُنَاعَلَى الْحَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقُهُنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْبِهِ وَالْكِبْنَةُ فَهُمْ الْحَبْنَةُ وَقُهُنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرِي كَوَاوردى الْبِينَ فَهُمْ يَجْعِينِ الْمَنْ الْمَعْوَلُمُ الْمَنْ مِي كَوَاوردى الْبِينَ الْمُعْوَلُمُ مَا أَفَةً وَمَحْمَةً الْمِنْ الْمَنْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمَنْ عُولُمُ مَا أَفَةً وَمَحْمَةً اللّهِ الْمِنْ اللّهِ الْمَنْ عُولُمُ مَا أَفَةً وَمَحْمَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# فكارعوها حق رعايتها فالتينا الذين امنوا وفهم أنجرهم

، پھرنہیں نباہ سکےاُ سے جونباہ کاحق ہے۔تو دیا ہم نے اُنہیں جو مان چکے تھےاُن میں سے ،اُن کا ثواب۔

#### ۘٷڲؿ۬ؖڔؙٞڡۭؠٛٞۿٷڣڛڠؖۅٛؽ<sup>®</sup>

اور بہتیرے اُن کے نافر مان تھے•

( پھر پیجھے لگادیا ہم نے انہیں کی راہوں پراپنے اور رسول)۔۔انغرض۔۔انبیاءِ بنی اسرائیل اك كے پیچےاك مبعوث ہوتے رہے۔ (اورأن) سب (كے پیچے بھیجاعیلی ابن مريم كو) اوراس

طرح پورے کردیے ہم نے انبیاء بنی اسرائیل عیسی ابن مریم یر۔

(اوردی انہیں) کتاب (انجیل۔۔۔ اور کردیا ہم نے اُن کے دلوں میں جنہوں نے تابعداری ك أن كى مهر بانى اوررحت) ايك دوسر ير، يعنى حضرت عيسى التكليكانى كى بيروى كرنے والول كوہم نے باہم ایک دوسرے پرمشفق ومہر بان کردیا۔ (اور راہب بنتا، بیانہوں نے خود بدعت نکالی تھی) جے (ہم نے بیں لکھاتھا) لینی فرض نہیں کیاتھا (اُن پر، مگراللہ) تعالی (کی خوشنودی جا ہے کی نیت

سے) یکام انہوں نے ازخودشروع کیا تھا۔

اوروہ اِس طرح برتھا کہ حضرت عیسیٰ التکلیفالا کے آسان پر اٹھ جانے کے بعد اُن کی امت میں سے بعض نے احکام انجیل سے ہاتھ اٹھایا اور کا فرہو گئے، اور بعضے اُسی دین پر رہےاورلوگوں میں سے نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے،اور کھانا، بینا،اچھا کپڑا، نکاح چھوڑ کر بری ریاضتیں اور مشقتیں اختیار کیں ،اور اُن پر بیفرض نہ تھا، مگر خدا کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے انہوں نے نفس کشی کے لیے رہانیت اختیار کی۔

( پر)وہ (نہیں نباہ سکے اُسے جونباہ کاحق ہے)۔ یعنی بعض لوگوں نے اُسے نبھایا نہیں۔ اور چونکه تعدادایسے بی لوگوں کی زیادہ تھی اس کیے لِلاَ کُثَرِ حُکُمُ الْکُلُ ، لِعِنَ اکثریت کے مل کوکل کی طرف منسوب کردینا عرف عام ہے۔ اِس قاعدہ کے موافق قرآن نے عام بنی اسرائیل کی طرف بیمنسوب کیا کہ انہوں نے جس رہانیت کوایے اوپر لازم کرلیا تھا اُس کو نبھایا نہیں اور اُس کے شرائط کی رعایت نہیں کی ۔۔مزید برآں۔۔ تین خداؤں کے قائل ہوکر قرآن اور صاحب قرآن کے منکر ہو گئے۔

اُن میں سے بہت تھوڑے آ دمیوں نے حضرت مسیح کی اطاعت سے انحراف نہ کر کے

جناب خاتم الانبياء محمصطفی علی کی زیارت اوراسلام کی دولت سے سرفراز ہوکر آنخضرت الله كل متابعت سے مشرف ہوئے

(تودیا ہم نے انہیں جومان چکے تھے اُن میں سے) لینی راہوں میں سے، (ان کا ثواب) اور بے حد بزرگی سے انہیں نوازا۔ (اور بہتیرے اُن کے) یعنی نصاری کے اکثر (نافرمان تھے) اور دائرہ ایمان سے باہر نکلے ہوئے تھے۔

مجرابل كتاب سے ارشاد ہوتا ہے

# يَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كُفُولِينِ

أے ایمان والو! ڈروالٹدکواور مان ہی جاؤ اُس کے رسول کو، دے گاتمہیں دوجھے

# مِنْ تُحْمَرُهُ وَيُجْعَلُ لَكُوْنُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغُورُلَكُو

ا پنی رحمت سے، اور کردے گاتمہارے لیے ایک نور، چلو گے جس میں، اور بخش دے گاتمہیں۔

## والله عَفُورُ يَ حِيْرُقَ

اورالله غفوررجيم ہے۔

(أے ایمان والو! ڈرواللہ) تعالی (کواور مان بی جاؤ اُس کےرسول کو)، توحق تعالی (دے كالمهين دو صحايى رحمت سے) دايك حصة محر بھائى برايمان لانے كے سبب سے، اور ايك حصة تمام انبیاء علیماللام پرایمان لانے سے۔ (اور کردے گاتمہارے لیے ایک نور) کے صراط پر (چلو مے جس) كى روشى (مين، اور بخش دے گاتمہيں۔اوراللہ) تعالى (غفور) ہے يعنى بخشنے والا ہے مؤمنين كا، اور (رجیم ہے) یعنی مہربان ہےان پر۔

روایت ہے کہ دو حصے رحمت کی امیر پر اہل کتاب کا ایک گروہ ایمان لایا،اور اُن میں جو ایمان ندلائے تھے انہوں نے اُن پرحمد کیا توبیآیت نازل ہوئی کہن تعالیٰ اینے کرم ہے اُن کود و حصے رحمت اور نور اور مغفرت عطافر ما تا ہے۔۔۔

# لِتُكَلِّدِيعَكُمُ الْمُكْتِبِ الْكِيقِي رُون عَلَى شَكَى عِيضَ فَصْلِ اللهِ لِللهِ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

ريم

#### وَاتَ الْفَصْل بِيرِاللهِ يُؤْتِيهِ مَن يُشَاءُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يُشَاءُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يُشَاءُ الله

اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دے أسے جے جا ہے۔

#### وَاللَّهُ ذُو الْفَصِّلِ الْعَظِيْرِقَ

اورالله بزے ضل والاہے۔

(تا کہ نہ رہ جائیں اللِ کتاب بے خبر اِس سے)، یعنی تا کہ وہ اہلِ کتاب جوآخری نبی پر ایمان نہیں لائے وہ جان لیں، (کہ وہ نہیں قدرت رکھتے کچھ بھی اللہ) تعالی (کے فضل پر)۔ یعنی اُن بررگیوں میں جو اُن کے ایمان والوں کے واسطے ندکور ہوئیں اُن کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہوگی اور انہیں نہ پہنچ گی۔ (اور بے شک فضل) یعنی تو اب اور جزاء کی زیادتی (اللہ) تعالیٰ کی قدرت (کے ہاتھ میں ہے، دے اُسے جسے جا ہے۔ اور اللہ) تعالیٰ (بڑے فضل والا ہے)، یعنی آئی بڑی نعمت والا جوسب خاص وعام کو پنجی ہوئی ہے۔

الحمدالله! ثم الحمدالله! صاحب فضل عظيم ربّ كريم كفضل وكرم سے آج بتاریخ كردمفان المبارك ١٣٣٣ هے ـ مطابق ـ ـ ١٨٨ جولائى ١٠١٤ ، بروزشنبه كاوين باره كي تفيير كم كمل ہوگئ ہے ـ دُعا گوہوں كه مولى تعالى باقی قرآن كريم كى تفيير كى تحييل كى سعادت مرحمت فرمائے اورفكر وقلم كوا پى حفاظت ميں ركھ ـ آمين مائے جينب السّائيلين بِحقِ طاہ وَ ياس، بِحقِ نَ وص، بِحقِ مَا الله وَ يُلْسَ ، بِحقِ نَ وص، بِحقِ مَا الله وَ يُلْسَ ، بِحقِ نَ وص، بِحقِ مَا الله وَ الله وَ يَلْسَ ، بِحقِ نَ وص ، بِحقِ مَا الله وَ الله وَ يَلْسَ ، بِحقِ نَ وص ، بِحقِ مَا الله وَ الله وَ يَلْسَ ، بِحقِ نَ وص ، بِحقِ مَا الله وَ الله وَ يَلْسَ ، بِحقِ نَ وص ، بِحقِ مَا الله وَ الله وَ الله وَ مَا مَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

# تشرخ لغات

اضطراب: بقراری - بینی - بتانی - گراهه براهاند میراهاند میراهاند مدد - سهارا به میراهاند میراند میرا

إعتراف: اقرار كرنا- يسليم كرنا- مان لينا-

أعداء وين كريمن \_ بدخواه \_ مخالف \_

اعراض: منه پھیرنا۔۔روگردانی کرنا۔

اكتفاء: كفايت كرنا\_ كافي سجهنا\_ كافي مونا\_

ا کھوا: جے بھوٹ کرنگلی ہوئی ٹیڑھی نوک جس سے پہلی بیتاں

تكلتى بيں۔

التفات: رغبت \_\_خيال \_\_دهيان \_ متوجهونا\_

إنحراف: پهرجانا\_\_ برخلاف بونا\_\_ إنكار\_ مخالفت \_\_

نافر مانی۔

انقسام: حصه حصه بونا\_منقسم بونا\_

أنعتياد: فرمال برداري-

إمانت: تومين كرنا\_\_ ذكيل كرنا\_

اللهِ شقاق: وشمنى ركھنے والوگ\_\_ مخالف لوگ\_

إيذارساني: وُ كودينا\_\_ تكليف پنجانا\_

إيمانٍ ياس: خوف كووت كاايمان \_ \_ آخرى وقت جب

امیدختم ہوگئ زندگی کی توایمان لا تا۔

-- ﴿ - ﴾ --

بارآور: پملنا\_\_ پھل لانا\_

باك: لكام\_\_غنان\_

بالمشافه: رُوبرو--آضماض-

باور: يقين\_\_اعتبار\_

برا ميخته: أكسانا\_\_آماده كرنا\_

بساط: حصله- بهت - رؤسعت - رطانت قدرت -

بسط: فراخی \_\_کشادگی\_

-- ﴿ 1 ﴾ --

أبطال: باطل كرنا\_\_غلط قراردينا\_\_جموثا كرنا\_

اِتباع: پیروی۔

إتمام جحت: آخرى دليل \_ انتهائى كوشش \_

إثبات (ابطال كاضد): فبوت\_ردليل\_ يقديق\_

إجابت: تبول كرنا\_ مقبوليت \_

اجتناب: كناره كشى \_ علىحد كى \_ \_ يربيز \_

إجمال: اختصاركي ساته \_ مختر\_

احتراز: برہیز۔۔کنارہ کشی۔۔علیحدگی۔

إحقاق: محمى كاحق قائم يا ثابت كرنا\_ شبوت دينا\_

اختماص: خصوصيت ركهنا\_ فاص مونا\_

أخص: نهايت خصوصيت \_ \_ خاص الخاص \_ \_ اعلى \_ \_ افضل \_

إدراك: عقل\_فيم\_رسائي\_

أرذال: بهت ذليل \_ نهايت كمينے \_

أسباب وعلل: وجوبات \_ \_ ذرائع \_

استحاله: حالت تبديل موجانا \_ ايك حالت سے دوسرى حالت

پرہوجانایا کردینا۔

اِستحقاق: سزادار مونا\_\_مستحق مونا\_

إستدلال: دليل لانا\_

إستراحت: آرام جابنا\_\_راحت طلب كرنا\_

إستعداد: ليانت \_ \_ قابليت \_ \_ صلاحيت \_

إستفسار: دريافت كرنا\_\_ يوچمنا\_\_ يوجه بجهكرنا\_

إستغمام: دريافت كرنا\_\_ يوچمنا\_

إعكبار: محمند \_غرور \_فخر\_ فيخي \_ \_زعم \_

استيمال: جزے اکميرديا۔ نيخ کئي۔

أشراف (شریف کی جع): عالی خاندان و ذی عزت لوگ\_

تعدی: حدسے بڑھ جانا۔۔ظلم وستم۔۔جورو جفا۔۔ناانصافی۔ تعرض: مزاحمت۔۔روک۔۔سامنے آنا۔ تعریض: تعریض اِس کو کہتے ہیں کہ صراحنا ایک شخص کی طرف اسناد کیا جائے اوراشارہ کسی دوسرے کی طرف ہو۔۔ اشارے کنائے سے بات کہنا۔ تغیم: بدلنا۔۔یلٹنا۔۔ایک جالت سے دوسری جالت میں جانا۔

تغیر: بدلنا۔۔بلٹنا۔۔ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا۔ تغییر: حالت بدل دینا۔۔بلٹ دینا۔۔تبدیل کرنا۔ تفاوت: فاصلہ۔۔دُوری۔

تفضیل: ترجیح۔فوقیت۔فضیلت۔ تفوق: برتری۔فوقیت۔فضیلت۔بڑائی۔ تقریب: قربت۔قریب کرنا۔نزدیک آنا۔ تقریب: حجملانا۔جھوٹ بولنے کاالزام لگانا۔ محمنیل: مثال۔تشبیہ دینا۔

تمرو: سرکتی۔۔بغاوت۔۔گستاخی۔۔نافرمانی۔ تمسخر: مسخرہ بن۔بہنی نداق۔ تمہید: کسی بات کا آغاز۔ تنافض: ایک دوسرے کی ضدیا مخالف ہونا۔ تنامی: تیزی۔۔مختی۔

توبع: ملامت\_\_جيزگ\_\_سرزنش\_ توهم: وہم\_\_گمان\_ تهديد: ڈرانا\_\_دهمكانه\_

-- ﴿ ث ﴾ --ثبات: مضبوطی -- یائیداری -

-- ﴿ ひ ﴾ --

جارحیت: حلے میں پہل۔۔ناجائز چڑھائی۔ جماد: بےجان چیز۔۔پھر۔۔جس چیز میں بڑھنے کی قوت نہ ہو۔ جنم پھر: وہ کاغذ جس پر بچے کی پیدائش کا وقت دن اور مہینہ لکھا جاتا ہے(اِس میں پیدائش کے وقت ستاروں کی حالت کا نقشہ بھی بنواتے ہیں۔ اِس سے بچے کی تقدیر کا زائچہ تیار کیا جاتا ہے تا کہ اُس کی قسمت کا حال معلوم کیا جاسکے۔ بطلان: تردید\_باطل ہوتا۔
بعث وحش مرنے کے بعد زندہ ہونا اور قیامت۔
بعث دوبارہ زندہ ہونا۔
بعث دوبارہ زندہ ہونا۔
بعث دوبارہ زندہ ہونا۔
بعث باتی رہنا۔
بینظرِ استخسان: اچھی نظروں سے دیکھنا۔ پندیدہ ہونا۔۔
بیندیدہ ہونا۔۔
بینل کی نظرے۔
بیناتی: نایائیداری۔۔ کمزوری۔۔ متزلزل ہونا۔

-- ﴿ پ ﴾ --پراگنده: بهمرابوا-پوشش: غلاف--اوپرمندهنا کپرا-

-- ﴿ ت ﴾ -
تامل: سوچ بچار \_ فکر \_

تاوان: عوض \_ - برجاند \_ جرماند

تائب: توبه کرنے والا \_ گناه کی معانی ما تکنے والا \_

تبدیل: تغیر \_ فرق \_ - بدل \_ - بلی \_ \_ پھیر پھار \_

تجاوز: حد ہے آ گے بوحنا یا گزرتا \_

تخام: زبردتی \_ - زبردتی کی حکومت \_

تخصیص: خصوصیت \_ حق مخصوص \_

تخفیف: کی \_ گھٹاؤ \_ \_ افاقہ \_ \_ آرام \_

تدابیر (تدبیر کی جع): سوچ بچار \_ کوشش \_ \_ بندوبست \_

تدابیر (تدبیر کی جع): سوچ بچار \_ کوشش \_ \_ بندوبست \_

تدابیر (تدبیر کی جع): سوچ بچار \_ کوشش \_ \_ بندوبست \_

تدارک: درتی \_ \_ اصلاح \_ \_ تدبیر \_

تعری واضح کرنا۔۔ماف طور سے بیان کرنا۔ تعنی فیملہ۔۔ ملح صفائی۔۔ماف کرنا۔ تعلیم: پاک کرنا۔۔ پاس۔۔طہارت۔ تعب: دکھ۔ محنت ومشقت۔۔ تکلیف۔ تعب: جلدی کرنا۔۔جلدی۔۔ جلت۔ تعدد: کئی ایک ہونا۔۔

ترود: حش و پنج \_ سوچ \_ فكر \_

تعرف: قضه- اختيار - استعال -

سِّنَا لَانْفُسِينَ الْمُسْتَالِ الْفُسِّنِ الْمُسْتَالِ الْفُلِينِ الْمُسْتَالِ الْمُسْتِدِينِ الْمُسْتِدِينِ

جوش: زرہ۔۔ بکتر۔۔ جنگ میں چوٹ لگنے سے اپنے کو بچانے کے لیے ایک لباس۔

-- ﴿ € ﴾ --

چرکا: دهوکادینا۔ ببل دینا۔

-- € 2 € --

حاجب: پرده۔ حدثوں: گندگی۔۔پلیدی۔۔ناپای۔ حرص: لالج۔۔طبع۔ حشمت: سازوسامانا۔۔نوج۔لفکر۔۔جلوس۔۔سواری۔ حصر: گمیرنا۔۔احاطہ کرنا۔ منحصر کرنا۔ حضرت واحب العطایا: اللہ تعالیٰ،جوہر چیز کاعطاکرنے والاہے۔ کظ: حصہ۔۔بخرہ۔۔لفف۔۔مزہ۔ محکم صائب: درست اور ٹھیک تھم۔ محکمت ہاہرہ: دوشن،واضح،صاف صاف تحکمت۔

-- ( 5 ) ---

حوادث(مادنه کی جمع): واردات\_رواقعه\_مدمه\_رسانحه\_

خائب وخاسر: ناکام دنامراد خصومت: عداوت\_\_دهمنی\_\_جنگرار مخفت: خجالت\_\_شرمساری\_دندامت خفیف الحرکاتیول: اوجهی حرکتیں\_\_کم ظرفیال\_ خواستگار: امیدوار\_رسائل\_

-- (,) --

وارالعمل: عمل کی جگہ بیعنی وُنیا۔ واحیہ: خواہش۔ مرضی۔ وانا: عقل مند۔ ہوشیار۔ وانشمند۔ ورما تھے: محصے ہوئے۔۔ بے چارے۔ مصیبت زدہ، وفد فید: تشویش۔ خدشہ۔ کھکا۔

دقائق (دیندی جع): باریکیاں۔۔ تکتے۔ وقیقے (دیندی جع کے طور پر): باریکیاں۔ دوام: جیفگی۔۔مداومت۔

-- (; ) --

وريت: اولاد\_نسل

-- (1) --

راجع: رجوع کرنے والا۔ پھرنے والا۔
راستی: سچائی۔۔ورتی۔۔ایمان داری۔۔دیانت۔
راق عرصی: شب کوری۔۔آکھ کی ایک بیاری جس کے سببرات
کودکھائی نہیں دیتا۔
رکیک: ناچیز۔۔اوٹی ۔۔ کھٹیا۔
روا: جائز۔۔مباح۔۔ورست۔۔ ٹھیک۔۔

-- ﴿ زَ ﴾ -زَائُل: دُور ہونے والا۔ کم ہونے والا۔
زجروتو بعنی: ڈانٹ ڈیٹ۔ لعنت ملامت۔ جعزی دھتکار۔
زیر ایتوں: وہ اشخاص جوخداکی وحدانیت کے قائل نہوں۔
زیر ایتوں: تقوی و رہیزگاری۔
زہروورع: تقوی و رہیزگاری۔

-- ﴿ س ﴾ -
سبقت: کی ہے آئے نکل جانا۔ پیش قدی۔ پہل کرنا۔

سبک: تیز۔

سیر: ڈھال۔ آڑ۔ دوک۔

سرات مہ: جران ۔ پریٹان ۔ گھبرایا ہوا۔

سطوت: دہد ہے۔ دعب۔ قبر۔

سعید: نیک بخت۔ نوش قسمت۔ مبارک۔

سفلیات (علویات کا مند): پستی کی چزیں۔ نیچ کی چزیں۔

زیمن کی چزیں۔

زیمن کی چزیں۔

سوتی: فصل اور ہریا لی جوزیمن میں تھی۔

سوتی: فصل اور ہریا لی جوزیمن میں تھی۔

-- ﴿ شُ ﴾ -- علت: وجه--سبب--باعث-علوجمت: عالى ممتى -- بلند ممتى -- إراد بي بلندى -

شادکام: بامراد\_کامیاب\_\_فوش حال -شاذ: عجیب\_دانو کھا۔ گر هاموا۔ شرائع واضحہ: دین اسلام کے واضح یعنی کھلے تو انین -شرائع (شرع کی جع): دین اسلام کے تو انین -شقاوت: بربختی \_\_بنصیبی \_\_بدمعاشی \_\_سنگدلی -

> شقی: بد بخت -شمه: تموزی ی چیز - قلیل مقدار -

شوم: منحول-

-- ﴿ ف ﴾ ---

علویات: فلکی چیزیں۔۔اعلیٰ درے کی۔۔بلند۔۔

آ سانی بلندی کی چیزیں۔

فتور: خرابی بنقص به فساد به فراخ: کشاده به دوافر به فراخ: کشاده به دوافر به فرومز: کمتر به منز به م

عناو: دستمنی۔ پنفرت۔

فروتن: عاجزی\_۔خاکساری۔

-- ﴿ نَ ﴾ --

قبض: قابو\_بس\_دخل قرین: قریبددند یکدد ملاموار قربیه: گاؤس قصده یاریند: پُرانه قصدد پُرانی داستان د

قضاء وقدر: وه تمم جوخدائے تعالی نے کا ئنات کی نسبت روزِ از ل سے لگادیے ہیں۔۔ تقدیر الہی۔۔خداکی رضاء۔۔

نقيب

فعل: تالا\_

-- ﴿ ✓ ﴾ --

کاسب: کسب کرنے والا۔۔کام کرنے والا۔ کمٹ مجتی: بے جاہ جت۔۔فالتو کی بحث۔

بجی: میرهاین-

كفايت: كافى مونا\_

كنابيه: اشاره\_مبهم بات\_

محکمیوں: آنکھوں کے کنارے۔۔آنکھ مچکا کر۔ کوتا وکر: کم نہم ۔۔ کم عقل ۔۔ کم سوچنے والا۔

کوتاه: حجونا۔ کم۔ تنگ۔ بہت۔ کمانیں: زمین میں جہاں معدنیات ہوتی ہیں۔ -- ﴿ ℃ ﴾ --

مادر: جاری ہونے والا۔۔ نکلنے والا۔۔ نافذ۔ مانع: پیداکرنے والا۔۔ خالق۔۔ اللہ تعالیٰ۔ مائب: رَسا۔۔ پہنے والا۔ ٹھیک۔۔ درست۔ مفات بہمی: حیوانی صفات۔ مناعت: کاریکری

> -- ﴿ ضَ ﴾ --ضعف: کمزوری۔

-- ﴿ ظ ﴾ --ظرف: جگه--برتن--مکانیت-

-- ﴿ € ﴾ --

عار: غیرت\_۔ شرم۔۔ نرائی۔ عیب۔ عاری: خالی۔

عاصى: كناه كار\_خطاكار\_

عبث: بكار-

عجب: غرور - تكبر - محمند - خود بني -عدول: منه مجيرلينا - إنكار - رُوكرداني -عد منه مجيرلينا - إنكار - رُوكرداني -

متوبت: دكه \_ سزا\_ تكليف \_

کید: مر۔فریب۔دھوکا۔دغا۔ کیفرکردار: کیے کی سزا۔۔ یُرےکام کابدلہ۔

-- ﴿ گ ﴾ --

گرال بار: ناگواروزن ـ ـ تکلیف ده کام ـ ـ بھاری ـ ـ بوجھ سے لدا ہوا ۔ گریزگاه: بیخے کی جگہ ۔ گریزگاه: بیخے کی جگہ ۔ گرزران: گزارا ـ ـ بسراوقات ۔ گوشالی: تنبیبہ ۔ ـ تادیب ـ ـ بسزا۔

-- (U) --

لغودلهو: بيهوده ـ فضول ـ داه بيات ـ دنامعقول ـ كنت: هملا بن ـ درك رك كربولخام رض ـ كنت: هملا بن ـ درك رك كربولخام رض ـ لواطت: اعلام ـ درك كوس كساته بدفعلى ـ لواطت: اعلام ـ درك كوس كساته بدفعلى ـ لهوولعب: تحميل كود ـ دسيرتماشه ـ ييش ونشاط ـ د بنى غداق ـ د

-- ﴿ ↑ ﴾ --

مافی الضمیر: مطلب\_\_مقصد\_دها\_غرض ماندے: تحصی موئے ۔ مقصد حاجز۔
ماندے: تحصی موئے ۔ معاجز۔
مانع: سرِراہ ۔ دوک ۔ دوک والا۔

مبادا: ایبانه هو\_خدانه کرے\_دفدانخواسته مبالغه: تحمی کام میں سخت کوشش کرنا۔ یمی بات کو بڑھا چڑھا کر

بولنایالکھنا۔۔حدے زیادہ تعریف ویُرائی کرنا۔ میدل: بدلا ہوا۔۔ بلٹا ہوا۔۔ تبدیل شدہ۔۔متغیر۔

مبرا: پاک--بوا-یناهوا-ینباهوا مبرا: پاک--بعیب--صاف--منزه-مبهم: مشکوک--ده جس کامطلب صاف نه هو--

گول مول (بات)۔

متابعت: پیروی\_\_فرمانبرداری\_\_اطاعت. متاخرین: بعدکوآنے والے\_\_اُخیرزمانے والے\_ متاع: پونجی\_\_اُساسہ\_تجارت کاسامان\_ متانت: سنجیدگ\_\_پختگی\_\_خیالات کی آرائی اوردر تکی\_

معبعین (مبع کرمع ): اتباع کرنے والے۔۔ پیروی کرنے والے۔

متجاوز: الجی حدے بڑھنے والا۔ تجاوز کرنے والا۔ متردد: تردد کرنے والا۔ پریشان۔ پس و پیش۔ متصف: صفت رکھنے والا۔

متصل: پاس-قریب-دلگاموا-نزدیک-برابر ملنے والا۔

منضاد: برعس\_مضاد: برعس\_مضم

مطفعمن: داخل کیا ہوا۔۔ شامل کیا ہوا۔ معقدر: مشکل۔۔دشوار۔۔محال کے قریب۔

متعرض: رو کنے والا۔۔آگےآنے والا۔ متغیر: بدلا ہوا۔۔ پلٹا ہوا۔۔ تبدیل شدہ۔

متفاوت: فرق کیا گیا۔۔ دُور کیا ہوا۔۔ ایک دوسرے سے

دُور ہونے والا۔

متفرق: جداجدا۔۔الگ الگ۔۔پراگندہ۔۔منتشر۔ متفقی شن (حقدم کی جع): اگلے زمانے کے۔۔سابقین۔ مقتضاء: جاہا گیا۔۔خواہش کیا گیا۔ متمنی: تمنا کرنے والا۔۔آرزور کھنے والا۔خواہشند۔ متوکلوں: توکل کرنے والے۔۔بھردسا کرنے والے۔۔

سابرین۔

مجتنع: اكٹھا۔۔جمع كيا ہوا۔

محافظت: حفاظت \_\_ پاسبانی \_ \_ رکھوالی \_

محالات خرد: عقلاً نامكن\_

محامل (ممل کی جع):

محبول: اسرزندانی \_\_مقید\_قید میں رکھا گیا۔ محرف: تحریف کیا گیا۔ مطلب سے پھراہوا۔ بدلاہوا۔ محل نظر: فکروتائل کی جگہ۔۔جائے ور۔ موقع اعتراض۔

محیط: احاطه کرنے والا۔ گھیر لینا۔۔ حاوی ہونا۔۔

غالب ہونا۔۔ چھاجانا۔ مدموم: بُرا۔۔خراب۔۔ فتیج۔

مراجعت: واپس\_دواپس بونا\_روئا\_روع\_ مربوب: جنگی پرورش کی جائے۔ پرورده \_ بنده \_ مملوک \_ مزخرفات: دنیا کی جھوٹی چیزیں \_ داہیات باتیں \_ مزین: زینت دیا گیا۔ سجایا ہوا۔ آراستہ

مروه: خوشخری \_ بشارت \_

**مقدرت**: بساط\_\_حثیت\_ مقدم: آگے کیا گیا۔۔ پہلا۔ مقبور: قبركيا كيا--جس يرغصه موا-مكافات: عوض \_ بدله ياداش \_ يرا\_ مكذبون: حجوث\_ مكرر: دوباره-- پھرے--دوسرى دفع-مِكْلَف: تكليف ديا كيا - عاقل - - بالغ -مكلفين: مكلّف كى جمع ـ ملمع کاری: سونا جاندی چر هانا \_ یعنی کسی چیز پرسونے جاندی کا یانی چڑھانا تا کہوہ چیکدارسونے جاندی کی طرح لگے۔ ملول: اداس \_\_رنجيده\_ممكين\_ مليح: تمكين\_\_سلونا\_\_سانولا\_ مد: مددكرنے والا \_ مددگار \_ معاون \_ \_ ساتھی \_ ممتیز: تمیز کیا گیا۔۔ پہچانا گیا۔ منادى: يكارنے والا \_ اعلان كرنے والا \_ منتشر: پھيلادينا۔۔پھيلا ہوا۔۔بگھرا ہونا۔ منتهی: تیجه-رانجام-مندرس: مناهوا\_\_ کا ناهوا\_\_ گھساهوا\_ مندفع: دفع ہونے والا۔۔ دُور ہونے والا۔ منزہ: عیبوں سے مُری۔ یاک۔ مبرا۔ منفصل: جدا كيا كيا\_\_عليحده كيا كيا\_ منفعتول (منفعت كى جمع): نفع \_ \_ فاكده \_ منہیات (منی ی جع): منع کی گئی۔۔ممانعت کی گئی۔ مواخذه: جواب طلی \_ \_ گرفت \_ \_ باز پری \_ موزول: گرهاهوا موضع: گاؤل۔ موقوف: انحصار کیا گیا۔ مهمتهم: اہتمام کرنے والا۔ منتظم۔۔سربراہ کار۔

> ۔۔ ﴿ ن ﴾ ۔۔ ناکس: هخص۔۔آدی۔ ندا: آواز۔۔صدا۔۔پکار۔

مستعد: آماده-- تيار-- كمربسة-مستغيض: فيض حاية والا \_ فيض كاخوابال -متلزم: كوئى كام اين اويرلازم كرنے والا۔ مستور: چھیا ہوا۔۔یوشیدہ۔۔ تحفی۔ مرف: فضول خرج۔ معاند: عنادر كھنے والا۔۔دشمن۔۔ مخالف۔ مشاجرات: لزائی۔۔جھڑے۔ مشفق: شفقت كرنے والا \_ مهربان \_ تفق مصاحب: ساتھ۔۔ہم شین ۔۔ہم صحبت۔ مصالح (مسلحت ك جمع): نيك صلاح \_ \_ احيما مشوره \_ \_ مناسب تجویز \_ \_ حکمت \_ \_ یالیسی \_ مصائب: مصيبت كي جمع معر: اصراركرنے والا۔ يمي چيز پراڑ جانے والا۔ مضاعف: رُكنا\_\_رُونا\_\_روچند\_ مضطرب: بے چین ۔۔ بقرار۔ مطيب: خوشبومين بساموا \_ معطر مطیعین (مطیع ی جع): اطاعت کرنے والے۔۔فرمانبردار۔ معاو: لوث كرجاني كاجكد \_ والس جاني كامقام \_ عقبى آخرت ـ ـ قيامت ـ ـ حشر ـ معائدین (معاندی جع): وحمن \_ مخالف \_ عناور کھنےوالے معاودت: والسي\_\_والس آنا\_لوشا\_\_ پعرآنا\_ معتقدات: وه امورجن برايمان لايا گيامو .. معدودات: معدوم: نابود\_\_ناپيد\_د وجود مين نه مونا\_ معذبین: سزادیے گئے اور عذاب دینے گئے لوگ۔ معرا: پاک-رصاف\_ معصیت: گناه\_قصور\_خطا\_ینافرمانی\_انخراف\_ معیت: ساتھ۔۔ہمراہ ہونا۔

مغلوب: دباهوا ــ عاجز ــ زیر ــ فکست خورده ـ مفضول: فضیلت دیا گیاشخص ـ فضیلت دی گئی چیز ـ مفضی: تقاضه کرنے والا ـ مقدرات (مقدری جمع): قسمت کا لکھا ــ تقدیر ـ

سَيَدُ النَّهُ النَّهِ الْمُسْتِكُ الْمُسْتِكُ الْمُسْتِكُ النَّهِ الْمُسْتِكُ النَّهِ الْمُسْتِكُ النَّهِ الْمُسْتِكُ النَّهِ الْمُسْتَكِلُ النَّهِ الْمُسْتَكِلُ النَّهِ الْمُسْتَكِلُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّل

نذارت: ڈرانا۔۔خوف دلانا۔ نزاعی: جس میں جھگڑا۔۔فساداوراختلاف ہو۔ نزھت: خوشی۔۔انبساط۔۔فرحت۔ فخیر اولی: قیامت میں جوصور پہلے پھوئی جائےگ۔ نقیض: اُلٹا۔۔برعس۔۔ضد۔

-- ﴿ و ﴾ -واثق: مضبوط-- پکا-- پختهوجرتشمید: نام رکھنے کی وجهوعید: سزادینے کی دھمکی --سزادینے کا وعدہ۔

وقوف: علم \_\_آگابی \_قبم \_ سبجه\_

مکلی: رُک رُک کے بات کرنے والی۔ لکنت والی۔ مُواومُوس: حرص ولا کیے۔ عیاشی۔ شہوت پرتی۔ مُول: خوف۔۔اندیشہ۔۔گھبراہٹ۔

6 L115 D

# هماری دوسری مطبوعات:

اردور جمه وقرآن بنام معارف القرآن مترجم: مخدوم الملة علامه سيد محمد اشر في جيلاني المعروف به حضور محدث أعظم مند عليه الرحمة قرآن کریم کااردوزبان میں نہایت ہی آسان سلیس اورانو کھاتر جمہ جسکا مطالعہ کرنے سے قرآنِ كريم كامفهوم دل ود ماغ ميں اتر تا چلاجا تا ہے۔ مجدد دين وملت اعلى حضرت الشاه احمد رضاخان بریلوی مترس و نے اس ترجمہ کا شروع کا حصد دیکھ کرفر مایا، اشنرادے،آپاردومیں قرآن لکھرہے ہو۔۔۔

مسئله قيام وسلام اور محفل ميلا دُورهم ٢ صفحات ﴾

تاليف: مخدوم الملة علامه سيدمحمرا شرفي جيلاني المعروف به حضور محدث أعظم مندعليالرحمه

الاربعين الاشرفي في تفهيم الحديث النوى الله و ١٠٠١ صفحات

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد مد في اشر في ، جيلا في مظلمالعالي

محبت رسول على روح ايمان ﴿٩٥ صفحات﴾

(' حدیث محبت' کی عالمانه، فاضلانه اور محققانه تشریح)

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد مدنى اشر في ، جيلا في مظلمالعالى

وتعليم دين وتصديق جبرائيل المين، ﴿•الصفحات﴾

( صدیث جرائیل کی فاضلانة شریح)

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحد مدنى اشر في ، جيلا في مظلالها

شِيَدُهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

'مقالاتِ شیخ الاسلام' ﴿ ١٠٥ اصفحات ﴾ تصنیف: حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت علامه سید محد مدنی اشر فی ، جیلانی مظلاالعال

> 'إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِيَّاتِ '﴿٣٣صفات﴾ 'وديث نيت'كى محققان تشريح'

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحد منى اشر في ، جيلا في مظلمالعال

· نظرييه عنم نبوت اورتحذير الناس ﴿٢٣م صفحات﴾

مصنف: حضوري الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد في اشر في ، جيلا في مطلالعال

فريضه ودعوت وتبليغ، ﴿٣٦ صفحات﴾

مصنف: حضور يشخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحد مدنى اشر في ، جيلا في مطلالعال

رين كامل و ٢٣صفات ﴾

مصنف: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد منى اشر في ، جيلا في معلدالعال

مزید بزان ادارے کے اشاعتی پروگرام میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں۔

ﷺ ۔۔۔معارف القرآن کا مجراتی اور ہندی میں علیحدہ علیحدہ ترجہ۔۔۔

ﷺ ۔۔۔معارف القرآن کا تفصیلی تقابل جائزہ۔۔۔

ﷺ ۔۔۔مضامین معارف القرآن ۔۔۔۔

ﷺ ۔۔۔مضامین معارف القرآن ۔۔۔۔

ﷺ ۔۔۔تفییراشرفی کا مجراتی میں ترجہ۔۔۔۔

ﷺ ۔۔۔تفییراشرفی کا مجراتی میں ترجہ۔۔۔۔۔

ﷺ ۔۔۔حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی دیگر تصنیفات۔۔۔۔ ﷺ



#### الصديق نامه

میں نے گلوبل اسلامکمشن، ایک، غوارک، یوایس کے کتاب میں نے گلوبل اسلامکمشن، ایک، غوارک، یوایس کے کتاب میرالتفاسیر المعروف بہ تفسیر اشرقی ' ﴿ جلدتم ﴾





Marfat.com